المالحالية

# مقدم مقدم الماحي الماحي

جلداوّل

مرتب مولانامحرصنیف خاش رصوی براوی صدر المدرسین جامعه نور بیرضوی بریلی شریف



شبير برادرز

40 أردوباز ارلا مورفون 7246006

#### پاکستان میں اس کتاب کی اشاعت کے جملہ حقوق بحق **شبیر برادر ذ**محفوظ ہیں ) بدارشادعالیہ - شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قا در می مذالا

نام كتاب المختارات الرضوية من الاحاديث النبوية والآثار المروية **\*=\*=\***=**\*** عرفی نام جامع الاحاديث **\*=\*=\*=** امام احمد رضامحدث بريلوي قدسره العزيز \*=**\***=**\***=**\*** افادات تصحيح ونظر ثاني بحرالعلوم حضرت علامه مفتى عبدالهنان صاحب قبله مبارك يوري **\*=\*=\***=**\*** مولا نامحد حنيف رضوى صدرالمدرسين جامعه نوربيبريكي شريف ترتيب وتخرتج \*=**\***=**\***=**\*** مولا ناعبدالسلام رضوى استاذ جامعه نوريه بريلي شريف **\*=\*=\*=** یروف ریڈنگ شبير برادرز أردو بإزارلا ہور (پا کستان) باہتمام **\*=\*=\*=** ۲۲۴۱ه/۱۴۲۲ سن اشاعت اوّل ١٠٠٣/١٥/٢٠ سن اشاعت ثانی **\*=\*=\*=\*** 

#### ملنے کے پتے

۱داره پیغام القرآن 40 اُردوبازارلاهور
 ۱حمد بک کارپوریشن اقبال روژ کینی چوک راولپنڈی
 مکتبه غوثیه هول سیل پرانی سنری منڈی کراچی
 ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاهور ، کراچی
 مکتبه رضویه آرام باغ روژ کراچی

# 

اس عظیم ہستی کے نام جس نے لاکھوں تم گشتگان راہ منزل کوئسراط متنقم پر گامزن فرمایا ـــــــــــ جس نے بے شارانسانوں کوعشق رسول کی دولت لا زوال سے مالال کیا ۔۔۔۔ جس کی بارگاہ سے ہزاروں علماء ومشائح نے اکتباب فیض کیا ۔۔۔۔۔ اور جس کے دست حق پرست پر کروروں اہل سنت و جماعت نے شرف بیعت حاصل کر کے دارین کی سعادتیں حاصل کیں \_\_\_\_

تا جدارا المل سنت، شهرادهٔ الليمضر ت، آفماب رشد و مدايت، واقف اسرار شريعت، امام المشامخ والفقهاء، مخدوم الا كابر والعلماء، سيدى ومرشدى و ذخرى ليومي وغ**ر**ى حضور مفتى العظم مهند حضرت علامه الشاه ابو البركات آل رحمن. م مصطفی رضا خال صاحب قبله برکاتی نوری رضوی بریلوی نوراننّه مرقده

وبردمضجعه۔ وبردمضجعه۔ مولی تبارک وتعالی اپنے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے طفیل میری اس خدمت کوشرف قبولیت ہے مشرف فرمائے۔ آمین



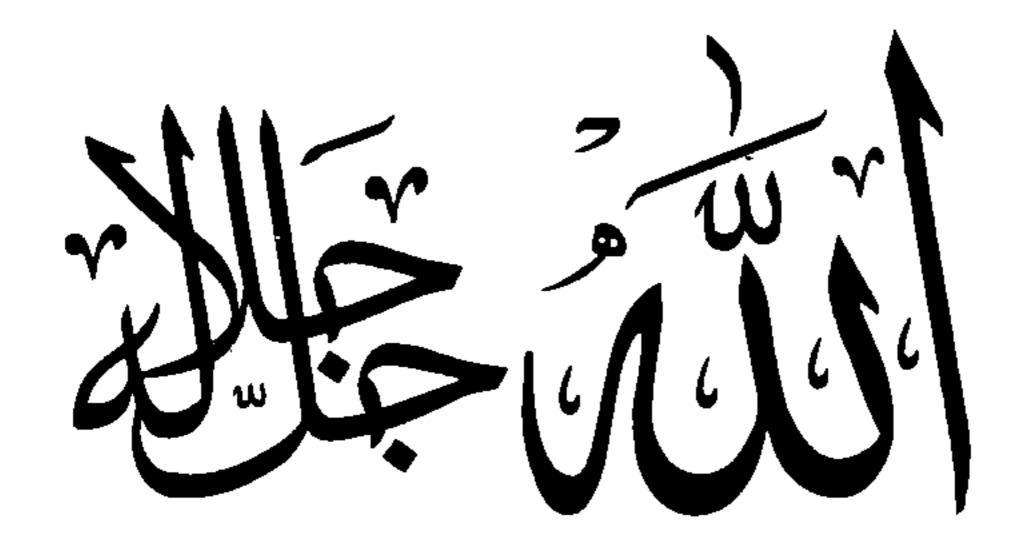

#### جامع الاحاديث كالجمالي خاكه

• ١٩ ارابواب بين

۷۷۵۱رعنوانات ہیں

اسركتابين بين

۵۵۵ مرافا دات رضویه بین

٣٢٢٣ راحاديث وآثارين

مقدمه كااجمالي خاكه

بنام حضور مفتی اعظم قدس سره مرتب مشائخ وعلماء بقلم مرتب بقلم مرتب انتساب عرض حال تقاریظ و تاثر ات مقر

جحيت حديث كاثبوت

منكرين حديث كےشہات اورائے جوابات

حفاظت عديث كى تفصيلات

تدوين حديث مختلف مراحل ميں

محدثين كے حالات

مصله تصانيف امام احمد رضاكي فهرست

فهرست كالجمالي خاكه

فهرست آيات وارده

فهرست اطراف حديث

فهرست عنوانات

فبرست مساكل ضمعيه

فہرست راویان صدیث اور انگی سوانح (تقریباً پنچسو راویوں کے حالات) فہرست ماخذ امام احمد رضا

فهرست مآخذ ومراجع

#### عرض حال

#### بسم الله الزحمن الرحيم

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

الله رب العزمة جل مجده كافضل ب يايال م كداس في المين محبوب دانا ير غيوب ملى الله تعالى عليه وتملم كيل ونهارا ورسنتول كي اشاعت كالمجه يجيد ال كوحوصله بخشاا وراس فقيرسرا يانقفير كونو فيق عطا فرمائي كدامام احمد رضا محدث بريلوى رضى الله تعالى عنه كى تصانيف مين بمحر يهوئ جوابرات نبويه واحاديث كريمه كوجمع كرديا واميد بكر كملت اسلاميه كواس سه فائده بهو في كااور جوحفرات سيدنا اعلى حعزت كي معنيم مجلدات پرمشمل تصانف كامطالعه كماحقه نبيس كرياتے ہيں وه ميري اس كاوش ہے كم وقت ميں آساني کے ساتھ استفادہ کر عیں گے۔ سبب تالیف۔ آج سے تقریبا دس سال قبل اس کتاب کی ترتیب و تالیف کا منصوبهاس وفتت بنايا حميا جبكهالجامعتة القادريه رجيماا مثيثن بريلى شريف كي خدمات مين مصروف تغاير ترجمه جامع الغموض كاكام كمل موچكا تقااور فآوى رضوبه پنجم كى اشاعت ثانيه يه بحى فراغت عامل موچكى تقى \_ اس امرير باعث بيهوا كه ميس نے بعض احباب سے سنا كه فناوى رضوبيد ميں موجود احاديث كى تخ تاج وترتیب رامپور میں ہور بی ہے، پھر رہی سنائمیا کہ وہ کام فآوی کی صرف ایک جلد تک محدو در ہااور موقوف ہو گیا، ساتھ ہی ہی سننے میں آیا کہ استاذ گرامی وقار بحرالعلوم حضرت مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ دامظلہم الاقدى كى دىر يندخوا بش كاكر كولى كام كرے - چنانچه حضرت كى خوا بش كے احر ام ميں مير \_ اندر بيجذبه پيدا موا اور مي نے اس كام كاعزم كركے فآوى رضوبه كامطالعه اى انداز سے شروع كرديا\_

الجمي كام باقاعده شروع بمى نه بواتها كه بجصالجامعة القادريه يستنقل بوكر جامعة نوريه رضويه بريلي شريف آناير اادر مجروه كام بالكل موقوف موكيا\_

مجهفا تلى الجعنين خصوصاعزيزم محمد منيف رضاسلمه كالمستقل علالت ادر يجه جديد مدرسه من منقل سے ميسونى كافقدان اوريهال كى شب وروزممروفيات في سار منموب كوطاق نسيال بناديا باربار خيال آ تالیکن حالات اس بات کی مساعدت تبین کررہے ہتے کہ میں اس عظیم کام کا بارائے ناتو ان کا ندھوں پر ا مُعاوَل - وقت یونمی گذرتار با اور میں اپنے اندرایک الی کیفیت محسوں کرتا کہ کویا مجھے اس کام پر کوئی برا بیخترر ہاہے۔آخرکارتقریباً ایکسال کی طویل مت کے بعد میں نے ای مشکش اور نا گفتہ بہ حالات کی بھیر بھاڑ ہی میں تو کلا علی اللہ اس کام کا آغاز کر ہی دیا۔جو پھے تھوڑ اساکام مواقعا اس کومستر دکر کے نے

جب كام شروع موا تعانو بحصريا ندازه بين تعاكديدا تناطويل عمل موكا ـ اس كا نداز واس سي يجيح كد

یلی جلدی احادیث جب میں نقل کرناشروع کیس تو دو کیمٹل کاپوں میں کسی تعیس \_

اب جب کہ میں نے ہا قاعدہ شروعات کی تو اس کی اطلاع بحرالعلوم قبلہ مدظلہ العالی کو بھی دی کہ آپ بی کی فرمائش پر بیکا م شروع ہوا تھا اور مشوروں کا طالب ہوا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ حضرت نے ہار ہا مشورول سے نوازا۔ متعدوم تقامات کی لا بھر بریوں کی فہر شیس خودا ہے قلم سے ارسال فرما تمیں۔ بعض عناوین کے ذریعہ تر تیب و تخریخ کا خاکہ ارسال فرمایا۔ میں نے مسودہ تیارہ کرلیا تو خودد کھنے کے لئے جامعہ نور یہ تشریف لائے اور رہنمائی فرمائی ۔ اپنی لا بھر بری سے کتا ہیں بھی فراہم کیس، غرضکہ ہرموقع پرحوصلہ افزائی فرمائی ، دعا کیس دیں اور میرے ہردکھ دردکا مداوا فرماتے رہے۔

جوں جوں کام آگے بڑھتا جاتا آپ کی طرف سے سرت آمیز خطوط آتے جومیر سے اندرمزید ترکیک پیدا کرتے ، وہ خطوط آج بھی میر ہے پاس محفوظ ہیں۔ چند خطوط کے اقتباس سے قارئین اندازہ لگائیں ، تحریر فرماتے ہیں۔

میرے لئے بیخرنبایت فرحت بخش ہے کہ ان خطوط پر آپ کام کررہ ہیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے بیاض چھوڑ دیں اور کام پورا ہوجائے تو مجھے خبر کریں۔ میں انشاء المولی تعالی بشرط صحت وزندگی ہریلی شریف حاضر ہوکراس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤ نگا اور پھر کنفرم کیا جائے گا کہ اشاعت کے لئے دیا جائے۔

دوسرے خط میں فرماتے ہیں:-

صدیت شریف کے مجموعہ کی شکیل کی طرف جوں جوں آپ کے قدم آگے بڑھتے ہیں میری مسرت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالی اسے مقبول انام بنائے ، آمین ۔ اس کی اشاعت کے دسائل فراہم فرمائے اور آپ کے علم عمل میں برکت عطافر مائے ، آمین ۔

تيسر ي خط مين فرماتي بين: -

احادیث پرآپ کا کارنامدانشا والندسنگ میل ہوگا اور دونوں جہان جس آپ کی سرخروئی کا باعث ہموئی تعالیٰ اس کام جس پرکت دے۔ ان پریشانیوں کے بچ آپ نے جموعہ احادیث کا کام جاری رکھا اور تخیل کے قریب پہو نج گیا، آپ نے میری قبلی خواہش پوری کی الندتعائی آپ کی امید میں پوری فرمائے ، آجین میں نے کتاب کا معیضہ تیار کرلیا تو پھر آپ نے بالا ستیعاب دیکھ کر اصلاح فرمائی اس کام جس کتنا وقت صرف ہوا ہوگا قار کین خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا غایت کرم اور ذرہ نوازی ہے، جس ان تمام مہر بانیوں کا تدول ہے ممنون ہوں ۔ مولی تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پردراز فرمائے۔ آجین ۔ مہر بانیوں کا تدول ہے مینون ہوں ۔ مولی تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پردراز فرمائے۔ آجین ۔ اب میں اپنے قار کمن کواس کے علاوہ پوری داستان کیا ساؤں کہ یہ کتاب کن کن مراحل ہے گذری اور کیے کہتے اس کی تعمیل ہوئی ، پھر بھی مختمر روداد عرض کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر میر بعض تحبین اور کیے کیے اس کی تعمیل ہوئی ، پھر بھی مختمر روداد عرض کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر میر بعض تحبین کیا می ابتداء میں میرے پاس صحاح سند کا بھی پورا سید نہیں تھا چہ جائیکہ دوسری کتا ہیں۔ سوچا کہ کام کی ابتداء میں میرے پاس صحاح سند کا بھی پورا سید نہیں تھا چہ جائیکہ دوسری کتا ہیں۔ سوچا کہ کام کی ابتداء میں میرے پاس صحاح سند کا بھی پورا سید نہیں تھا چہ جائیکہ دوسری کتا ہیں۔ سوچا کہ

مفکوۃ شریف ہے اس کام کی تکیل ہوجائیگی لیکن یہ بھی نہایت ناکافی ٹابت ہوئی۔ یہاں کتابوں کے فقدان کا بیعالم کہ جومیرے پاس نہیں تھیں وہ یہاں بھی نہلیں اور نہ الجامعة القادریہ میں۔اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں۔ پہلے سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصانیف حاصل کرنا۔ پھرتخ تابح کے لئے متعلقہ کتب کا حصول۔

چنانچ تصانیف رضویہ تلاش کر کے جمع کرتا جاتا اور اور احادیث قل کرتا ،ساتھ ،ی موجود ہ کتابوں سے حوالہ بھی لکھتا جاتا۔اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کی اب تک تقریباً ساڑھے تین سوکتا ہیں مجھے لی تھیں ،ان میں سے تقریباً تین سوکتا ہیں ایسی ہول گی جن میں احادیث کا ذخیرہ موجود تھا۔ان سب کو جمع کر لینے کے بعد نقل کا کام تو پورا ہوتا نظر آر ہاتھا لیکن حوالوں کی کتابیں کہاں ملیں ، کیے حاصل ہوں ، پروگرام یہ طے پایا کہ لا بسریریوں میں جاکر دوالے نقل کئے جائیں۔

اس سلسلہ میں رام پورا، دہلی، کلکتہ، پٹنہ اور حیدرآ باد کا سغر کیالیکن حاصل وصول کچھ نہ لکلا، مثلا خدا بخش لائبر ریری پٹنہ میں ایک ہفتہ حاضری کے باوجود کل سات آٹھ حدیثوں کے حوالے ل سکے۔وقت ک یابندی زیاد د کام سے مانع رہی۔

ان تمام اسفار کے بعد بینتجہا خذ کیا کہ حوالوں کا کام ای وفت تھمل ہوسکتا ہے جب کہ یہ کتا ہیں یہاں مدر سہمیں موجود ہوں۔

سیدناعلی حفرت امام احمد رضاقد سره نے جن کتابوں کا حوالہ دیاان کی تعداد چارسو ہے متجاوز ہے جیسا کہ آخر میں دی گئی فہرست سے ظاہر ہے، اور وہ کتابیں بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ پندرہ، بیں اور پہیں جلدوں تک بھی ان کی تعداد پہو پختی ہے، لہذا ان سب کوجمع کرنا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ نہ کورہ بلا مقامات کی تمام لا بسریریوں میں بھی وہ کتابیں سب کیا نصف بھی موجود نہیں، پھر جب کہ وہ انٹر بیشنل انہ بریریاں جمع نہیں کرسکیں آنہ ہماری کیا پونجی ۔ حالات اس موڑ پر آکر مایوں کن تھے، چونکہ میں نے یہ النز ام کیا تھا کہ ہر حدیث کا حوالہ جلدوس فحد کی قید سے ضرور لکھوں گا۔ جہاں عربی متن حدیث نہیں ہے وہاں متن حدیث نہیں سے وہاں متن حدیث اصل کتابوں سے ضرور لکھا جائے گا۔

احباب سے تذکرہ ہوتا تو اکثر حفرات یہ ہی فرماتے کہ اعلیٰ حفرت علیہ الرحمہ نے جن کتابوں سے حوالے نقل کئے تقے وہ کتا ہیں تو ہول گی، ان سے نقل کر لیجئے ، میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہیں یہ ہی کہ اعلیٰ حضرت کی خودا پی تصانیف محفوظ نہیں جن کے لئے آج ایک علمی دنیا سرگرداں ہے تو پھراس کے علاوہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد سوائے افسوس کے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔

اس ماحول میں بھی اللہ عزوجل کے فضل وکرم پر ہی بھروسہ رہااور پھرایک ایک سیٹ کر کے حاصل کیا جا تارہا۔ نبیرہ اعلیٰ جامعہ نوریہ کی معاونت کے جاتارہا۔ نبیرہ اعلیٰ جامعہ نوریہ کی معاونت کے ساتھ احباب کی توجہ اس طرف مبذول کی جاتی اوروہ اس کام کی اہمیت وافادیت کو لمحوظ رکھتے ہوئے متوجہ

ہوتے، رفتہ رفتہ مدرسہ کے لئے اوراس کتاب کی تخ تئے وقتین کے لئے قدرمعتد بہ کتابوں کا ذخیرہ جمع ہوگیا،
لیکن ساکیہ دوسال میں نہیں بلکہ سلسل چوسات سال کی کاوش کے بعد، یہ بی وجہ ہے کہ جو کام، و تعین سال
کی مدت میں ہوسکتا تھا آج تقریباً نوسال ہونے کو آئے جب کہیں جاکریہ مجموعہ ہم اپنے قار کین کے لئے
میش کررہے ہیں۔

کتاب کا کام اپ اختیام کو پہنچا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے شروع میں مبادیات صدیث، ضرورت حدیث، جیت حدیث، تدوین حدیث، علم حدیث کن کن مراحل ہے گذرا اور اُرتقائی منازل ہے کس طرح ہم کنار ہوا۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل ہے ذکر کیا جائے ،لہذا بطور مقدمہ ایک جلداس کے لئے منفی کی گئی جس میں ندکورہ بالا چیزوں کے ساتھ محدثین کے حالات اور ان کی اہم خدیات اور پھر امام احمد شین کے حالات اور ان کی اہم خدیات اور پھر امام احمد شین کے حالات اور ان کی اہم خدیات اور کیا امام احمد شین کے سند حدیث کا تسلسل بیان کیا گیا ہے۔

آخرى جلد ميں پانچ فہرتيں ہيں۔

ا۔ فہرست آیات ۲۔ فہرست المراف مدیث

سا۔ فہرست عنوانات سے فہرست مسائل ضمنیہ

اس کے بعداس کتاب میں مروی احادیث کے پانچے سوسے زیادہ راویوں کے مختصر حالات اور ان کی مرویات کونمبر دار درج کیا گیا ہے، لہٰذا مجموعی چیوجلدیں ہوگئی ہیں۔

ان تمام مراحل سے گذر نے کے بعد اب اس کی اشاعت کا بارکون اٹھائے ، یہ ایک اہم سوال تھا بہر
کیف میں نے اشاعت سے پہلے کتابت کے مسئلہ پرخور کیا ، چونکہ اس کتاب کی ترتیب میں شروع ہی سے
ہرسلسلہ میں ایک سے سوتک کی گفتی خود ہی گنتا پڑی تھی جیسا کہ گذر البندا یہاں بھی ایسا ہی ہوا کتابت کا کام
کسی کا تب کے ذریعہ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ پھر چار چھسال ای میں گذرتے ، لبندا جدنید تقاضوں کے پیش نظر
کمپیوٹر پر کتابت طے یائی۔

اب مشکل یقی که بازار سے کام کرانے کے لئے یہاں کوئی ایرانہیں تھا کہ اتالمباکام کرسکا، پھرعو ا کمپویٹر آپریٹر بھی عربی ہے ناواتف ہونے کی وجہ سے فلطیاں بے شار کرتے ہیں۔ البذا چنر طلب اور فار فین کو سینٹر پرسکھانے کا کام خود کیا، ساری سہوتیں ان کے لئے فراہم کیں پھراپنے صرف زر سے کمپیوٹر خرید کران کو مکمل مشق کرائی جب کہیں جاکر کتا ہت کیلئے راہ ہموار ہوئی اور کام شروع ہوگیا۔ تین لوگ کام کے لئے متعین ہوئے، دو کمپیوٹر مستقل اور بھی تین کے ذریعہ کام ہوا جب کہیں جاکر تقریباً دیں اہ کی مت میں فرافت کی۔ اشاعت کے سلسلہ میں عزیز کرم مولا نامحر عزیز الرحمٰن صاحب منانی استاذ جامد نورید رضویہ نے کائی جدو جہد کی اور میں بھی کوشاں رہا، متعدد حضرات سے رابطہ ہوا اور آخر میں قرعہ فال مناظر اہل سنت مخیر قوم ولمت حضرت علامہ مولا نا عبدالستار صاحب ہمائی بانی وناظم اعلیٰ ادارہ اشاحت وتصنیف مرکز اہل سنت پرکات رضا امام احمد رضا روڈ پور بندر کھرات کے نام نکلا اور آپ نے بخد ہ چیشانی اس کماپ کی اشاحت کو

ا بن ذمه الحرنها مت خوبصورت انداز من پیش کردیا ہے جس کا قار کین پیشم خودمشاہد وقر مارہ ہیں۔ بلا شہریم ولا تاموصوف کا میر ساور عظیم احسان ہے جس کا میں نہا مت ممنون ومشکور ہول۔ فسحن والله احسان ہے جس کا میں نہا مت ممنون ومشکور ہول۔ فسحن والله احسان الحسان الحربم علیه التحیة والتسلیم۔ احسان الحربم علیه التحیة والتسلیم۔ میں اکیلائی چلاتھا جانب منزل محر میں لوگ ساتھ آ کے گئے اور کارواں بنا کیا

اس کتاب کااول و آخر پورے طور پراس شعر کامعیدات ہے۔ جب آغاز ہوا تھا تو میں اکیلای تھا لیکن منزل مقعود تک پہو مجنے کے لئے میرا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا اور کس کی کیا خدیات ہیں اس کی ایک جھلک ملاحظہ کریں۔

سب سے پہلے شریک سنر عزیز کرم مولا نامحر مشاق صاحب رضوی پورنوی ہیں جو کتاب کے آغاز کے ایک سال بعد جامعہ نوریہ میں بحثیت استاذ مقرر ہوئے ، کام کی نوعیت واجمیت سے متاثر ہو کر میر ہے ساتھ حوالوں کی تخریخ میں لگ گئے ، را تو ل کو میر ہے ساتھ جا گئے اور صحاح ست سے حوالے نقل کراتے ۔ فاوی سے نقل احادیث میں بھی ایک رجٹر ان ہی نے نقل کیا ، پٹنہ کے سفر میں بھی میر ہے ساتھ رہے ، وہاں بھی تن وہی سے کام کرایا ، دو سال تک جامعہ میں رہے لیکن بھی ہمت نہیں ہاری ، آج کل دار العلوم گاش بغداد را بور میں مدرس ہیں اور نہایات کامیاب ، کہنہ مثل اور لکھے پڑھے کا تب وخوش نویس ہونے کی حیثیت سے را بھی ممتاز ہیں ، کتابوں کے عنوان ان ، می کی خوش خطی کا مظہر ہیں۔ ان کے جانے سے میں نے اس کام میں تنہائی محسوس کی ، میں ان کا نہایات ممنون ہوں ، مولی تعالی جزائے نیر عطا فرمائے اور دارین کی سعاد توں سے نواز ہے ۔ ہیں ان کا نہایات ممنون ہوں ، مولی تعالی جزائے نیر عطا فرمائے اور دارین کی سعاد توں سے نواز ہے ۔ ہیں ۔

دوسرے عظیم رفیق مخلص محرم حسنرت مولا ناعبدالسلام صاحب رضوی نینی تالی استاذ جامعہ نوریہ رضویہ کی ذات گرامی ہے، ایک سال کے وقفہ کے بعد آپ جامعہ میں تشریف لائے اور دوسرے ابتدائی وضروری کاموں سے فارغ ہوکر میر سے شریک سنر ہو گئے۔ ابواب دفسول کے جوعنوان قائم کئے گئے تھے ان سب کو آپ ہی نقل کیا، پھر تر تیب قائم کردی گئ تو اس کی نقل بھی آپ کے بی ذمہ آئی، ایک ضحیم رجسٹر ہیں آپ نے ان سب کونقل فر مایا اور مبیضہ کے لئے راہ ہموار فر مادی۔

اب کتاب کامبیضہ شروع ہوا تو مبیضہ کے بعد ہررجٹر کوآپ نے بغور پڑھااور بالا ستیعاب اس کو یکھااور مفیدمشوروں سے نوازا۔ نتیجہ کے طور پر حذف واضافہ کیا گیا جو ضروری تھا، اٹھارہ رجٹر کھل آپ نے وکھےاور میری خاطر اس طویل عمل کو ہرواشت کیا، پھرفہرست مسائل ضمیہ آپ، تی نے مرتب فر ہائی، کتابت کے بعد کھمل کتاب کی تھے آپ، تی نے کی، یہا تنالمباکام تھا کہ وہ خود چاہتے تو اس وقت میں ایک صفیم کتاب لکھ دیتے ، آخر تک نہایت خندہ بیشانی سے یہ کام انجام ویے رہے، ساتھ ہی طلبہ کو تعلیم وینااور نہایت ذمہ داری کے ساتھ پڑھانا، ان کا یکمل اوقات مدرسہ کے ساتھ دوسر سے اوقات میں بھی جاری رہا نہایت کامیاب اور ہردل عزیز مدرس ہیں، میں ان کا بھی نہایات منون کرم ہوں ، مولی تعالی ان کے نیوش نہایت کامیاب اور ہردل عزیز مدرس ہیں، میں ان کا بھی نہایات منون کرم ہوں ، مولی تعالی ان کے نیوش

عام فرمائے اور جزائے خیرعطا فرمائے۔ آمین۔

عزیز مکرم مولا ناصغیراختر صاحب مصباحی رامپوری استاذ جامعہ نوریہ نے بچھ بچیداں کے سوانمی حالات قلم بند کرکے بچھ بچیداں کے سوانمی مالات قلم بند کرکے بچھے میری حیثیت ہے بہت او نچاد کھانے کی مساعی کی ہیں ورنہ ''من آنم کہمن دانم'' آپ نے جزوی طور پر پروف ریڈ تگ کا کام بھی انجام دیا۔

عزیز القدرمولا نامحم تکیل صاحب رضوی بریلوی استاذ جامعہ نے کتاب میں وارد آیات قرآنے ہے فہرست تیار کی اور جزوی طور پر پروف ریڈ تک بھی کی۔ساتھ ہی چند صفحات کی معلومات مجھ فقیر سے متعلق سپر دلم کیں۔

محترم حافظ محمر ثناءاللہ صاحب نطیبی مدرس جامعہ نور بیرضو بیاوران کےعلاوہ میں ان تمام مدرسین کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے کسی بھی حیثیت ہے میری معاونت فرمائی ،مولی تعالی ان سب کوجز ائے خیرعطا فرمائے ۔آمین

اشاف کے علاوہ طلبہ اور محبین نے بھی خلوص کا مظاہرہ کیا، اور محب گرام قدر حضرت مولانا قاری عرفان الحق صاحب سنبھلی ناظم مکتبہ مشرق کا کرٹولہ بریلی شریف نے آخری بار نہا بت لگن اور محنت کے ساتھ بعض جلدوں کو پڑ معااور تھیجے فرمائی۔ نیز محب مکرم حضرت مولانا توفیق احمد صاحب شیش گڈھی نے بھی بعض حصد کی پروف ریڈنگ کی۔ عزیز مکرم مولوی محمد شمشیر عالم بہاری نے کتاب کے عنوانات نقل کئے۔ عزیز گرامی مولوی حافظ محمد ارشاد صاحب شیر پوری نے فہرست ماخذ حروف جھی کی ترتیب پرنقل کی۔

طلبه میں مولوی محمر محبوب عالم اشر فی ،مولوی علاؤالدین رضوی ،مولوی غلام مجتبیٰ ،مولوی محمدافروز عالم برکاتی سلمهم الله تعالی معتملین درجه مخصص فی الافقاء جامعه بازا۔

مولوی محمد ذاکر ،مولوی محمد فیضان ،مولوی محمد مشاہد رضا ،مولوی محمد عرفان الحق ،مولوی محمد شکیل بریلوی ، مولوی عبد المبین سیتا پوری ،مولوی محمد شاکر حسین رامپوری ،مولوی نیاز محمد مراد آبادی ،مولوی محمد بختیار خال رامپوری نے کمپیوٹر پر مقابلہ کتاب میں تعاون کیا۔

نیز مولوی محمد ارشد علی جیلانی جبل بوری معلم جامعه نوری، مولوی محمد زام علی شامدی بریلوی، فارغ انتحصیل جامعه نورید رضویداور محمد تظهیرخان رضوی پرتا پوری بریلوی سمهم الله تعالی نے بوری کتاب کی کمپوزنگ کی اور کمپیوٹر پرسیٹ کر کے اس کی ظاہری زینت میں جارجا ندلگائے۔

مولی تعالی ان سب کوعلم نافع اور عمل صالح کی دولت لا زوال سے سرفراز فرمائے آمین - بیہ ہے اس ستاب کی جمع وتر تب اور کتابت وطباعت کے مختلف مراحل سے گذرنے کا پس منظر۔

ان سب سے بڑھ کریہ کہ میری اس کاوش کوسرا جے ہوئے اور ذرہ نوازی فرماتے ہوئے ہندو پاک کے جلال النہ رعلیاء ومشاکخ نے اپنے قلم حقیقت رقم سے تقاریظ تکھیں اور اپنے تاثرات سے قارئین کو روشناس کرایا اور اس کتاب سے استفادہ کی دعوت دی۔

میں اپنے ان تمام بزرگوں کاممنون کرم اوراحسان مند ہوں کہ بچھ پر یہ خصوصی کرم فر مایا اور مجھ بے وقعت کو بیرخ نے بیری نظرت امام اہلسنت محدث بریلوی اور مرشد برحق سیدی حضور مفتی اعظم مندقدس سر ہما کا فیغنان کرم ہے جواس خاکسار کی جدوجہد کوسرا ہا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ کام بھی انہیں کا تھا جواس فقیر بے تو ایس خالیا۔

ترتيب وتخريج كحدوران جن لائبر ريول ساستفاده كيا

#### ۱ ـ نوری لا نبریری:

سب سے پہلے تخ تئے کے لئے جامعہ نور بید ضویہ بریلی شریف کی ای لا بھریری سے استفادہ کیا گیا بلکہ بوری کتاب ہی جامعہ کی لا بھریری میں بیٹھ کر مرتب ہوئی ۔

آج جامعہ نور سے رضوبہ کی نوری لا تبریری کتب احادیث میں منفرد ہے جامعہ کی فی الحال تین لائبریریاں ہیں۔

> کتب احادیث وشروح ودیگرمتفرق کتابیں فتو کی نولی ہے متعلق کتب فناوی طلبہ کے لئے دری کتب

🗗 نوري لائبرېږي

🖸 دارالا فآء کی لائبر مری

ورى لائبرىرى

بحمدہ تعالی جامعہ شب وروز ارتقائی منازل ہے ہسکنار ہے، اساتذ و جامعہ گونا گوں صلاحیتوں کے مالک ہیں، دومنزلہ عمارت تقمیر ہو چکی ہے، اس کے عقب میں رضا ہال اور پھر اس ہے متصل تین بڑے کمر ہے تھیںری مراحل سے گذر چکے ہیں۔ ہیرونی طلبہ کے قیام وطعام کا انتظام جامعہ کی طرف ہے ہرسال رہتا ہے، ناظم ادارہ نبیر و اعلی حضرت مولا نا منان رضا خانصا حب منانی میاں قبلہ ہیں۔

#### ٧\_ لانبريري الجامعة القادريه:

مدارس اسلامیہ میں الجامعۃ القادریہ رحجماا شیشن بریلی شریف کی لائبر بری سے بھی کافی استفادہ کا موقع ملا۔ آج کل بحمہ ہ تعالی بیباں بھی کتابوں کا کافی ذخیرہ ہے جو بارہ تیرہ سال کی مدت میں جمع کیا گیا ہے۔

#### ۳. لانبریری جامعه نعیمیه مراد آباد:

استاذ العلما وحفزت مفتی محمد ایوب خال صاحب قبله کی نوازش سے اس لا بسریری کی چند کتب دستیاب ہوئمیں جن سے پھر پوراستفادہ کاموقع ملا۔

#### ٤ ـ لائبريرى مدرسه عاليه رامپور:

محت گرامی قدر حضرت مولانا نورالدین صاحب نظامی کے زمانہ صدارت میں آپ کی نوازش سے مدرسہ کی لائبر ریں سے استفادہ کیا۔قدیم کتابوں کا ذخیرہ ہے چند کتابیں مستعار لے کرحوالے قل کئے تھے۔

#### ٥۔ غدا بغش لائبریری پٹنہ:

ایک ہفتہ قیام کرکے یہا کی لائبریری سے استفادہ کیا،علم حدیث سے متعلق انواع واقسام کی کتابیں و یکھنے کا اتفاق سب سے پہلے اس لائبریری میں ہوا، یہال آآ کربی بیا نداز ہوا کہ کتابیں جدیدا نداز پرچیپ ربی بیں اور مل سکتی ہیں، مفرورت سرمایہ کی ہے۔

#### ٦۔ رضاء لائبریری رامپور:

یہاں بھی متعددمواقع پر جانے کا اتفاق ہوا۔ کتابوں کاعظیم ذخیرہ ہے کیکن کتابیں دیکھنے کاوفت زیادہ نہیں مل یا تا ، پچھکا م لائبر ریم میں کیااور پچھ کتابوں کی فوٹو اسٹیٹ حاصل کی۔

#### ٧۔ صولت لائبریری رامپور:

یدلا بریری بھی قدیم طرز کی نہایت عظیم لا بریری ہے، ممبر بن جانے کے بعد یہاں سے تناہیں اللہ جاتی ہیں، قدیم کتابیں اور اطمینان سے تیام گاہ پر کام کرنے کا موقع ملا۔ بلکہ میرے لئے یہاں کے منظیمین نے کام کی اہمیت دیکھ کرخاص رعایت رکھی۔

میں ان تمام کتب خانوں کے منتظمین کا نہایت ممنون ومشکور ہوں۔

نیز محب مرم حضرت مولانا انواراحمد صاحب خلف اوسط فقیه ملت علیه الرحمة مالک کتب خاندام بدید کابھی ممنون کرم ہوں ، جن کی شب وروز جدوجہد کے بعد حسین انداز میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔
آخر میں مخلص وکرم فر ماحضرت مولانا محمد جزیل صاحب سنجلی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قیمتا جامعہ کی لا بسریری کے لئے دوبن سے کتابوں کا وافر ذخیرہ فراہم کیا۔

#### مطالعه كے وقت قابل لحاظ امور

ا- واضح رہے کہ تخ ہے کے سلسلہ مین جن کتابوں کے نام لکھے مجتے ہیں ان کتابوں میں

| السنن للنسائي        | مكتبه رحيميه | ديوبند |
|----------------------|--------------|--------|
| السنن للنسائي        | مكتبه اشرفيه | دهلی   |
| المعجم الكبير        | مطبوعه       | عراق   |
| المعجم الكبير        | مطبوعه       | مصر    |
| المستدرك للحاكم      | مطبوعه       | بيروت  |
| المستدرك للحاكم      | مطبوعه       | مصر    |
| المسند لاحمد بن حنبل | مطبوعه       | بيروت  |
| المسند لاحمد بن حنبل | مطبوعه       | مصر    |

حيدرآبادىكن

مطبوعه

مطبوعه

السنن الكبرى للبيهتى

باكستان

السنن الكبرى للبيهتي

بيروت

السنن الكبرئ للبيهقى مطبوعه

ای طرح ان کے علاہ بھی دیگر کتب مختلف مطالع کی مطالعہ میں رہیں، للبذا وونوں طرح کی کتابوں ے حوالے نقل کے محتے ہیں۔ اگر کسی مقام پرحوالوں کا اختلاف ملے تو وہ مطابع کے اختلاف کی وجہ ہے مو**گا۔قارئین اس بات کو مدنظر رکھیں۔حوالوں کے حمن میں مطابع کی تفصیل دینا ایک طویل عمل تھا، بار بار** تغصيل آنے سے کتاب کا مجم برمتااور کوئی فائدہ نہ ہوتا، لہٰذا تخر نے کے ماخذ ومراجع میں ان کو بیان کر دیا حميا ببيها كدكزراب

۲- حوالوں کی کثرت ہے ہمارامقصود صرف بہے کہ صدیث کومتعدد مکرق ہے تقویمت حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی معاحب کمی حدیث پر جرح ونفذ کرنے کی کوشش کریں تو پہلے وہ ندکورہ تمام کتب کی جملہ اسانيد برنظر رقيس اور پھر فيصله كريں۔ پھر بھی ضعيف احادیث ہے كتاب خالی نہيں لیکن اكثر ان مقامات پر ہیں جہاں اینے موقف کی تائید کے لئے روایت کرتے ہیں، نہ کداس سے می عقیدہ کا اثبات اور نہ کہ طلت ورمت كيسلسله بس استدلال مقصود بـــ

۳- حوالوں کی کثرت اطراف مدیث کے قبیل سے ہے، لہذا ہر کتاب کے حوالہ میں راوی صحابی یا تا بعی کامتحد و واحد ہونا ضروری ہیں۔

۳- امام احمد رضامحدث بریلوی نے بعض مقامات برامام ترندی کے نیج برکسی ایک حدیث کومتعد روابوں سے روایت کا حوالہ دیا ہے ، البتہ ہم نے متن حدیث کسی ایک روای سے بی نقل کیا ہے ، اگر سب عبکہ تمام راویان حدیث کی رعابت کی جاتی تو کتاب طویل سے طویل تر ہوجاتی ، بعض مقامات ہے "وفى الباب عن فلان و فلان النع" كرزيريكام شروع كيا تعالين بعد مين اس كومجي ترك كرويا\_ حدیث موصول میں راوی ، محالی ، اور مرسل روایت میں راوی تا بعی متعدد ہوتے ہیں تو محدثین ان احادیث کوعلیحد وعلیحد وشار کرتے ہیں۔امام احمد رضا قدس سرؤ نے بھی اس طرف اپنی بعض عبارات میں اشارہ فرمایا ہے، چونکہ ہم نے صرف ایک راوی سے حدیث ذکر کی ہے لہذا اختلاف متن جو تصانف رضوبييس ملاہے جس كواس طرح بيان كرتے ہيں۔

بخارى مس الفاظريه بين:

ر ندی میں ہیں۔

ابوداؤد میں بیریں۔

نسائی میں بیہ ہیں۔

اگرراوی ایک بیں تو ہم نے سب کے حوالے نیچ لکھ کر حدیث ایک بی شار کی ہے اور الفاظ کسی ایک کتاب کے لئے ہیں۔

اڈل تو حدیث متعدد حوالوں سے متعدد نہیں ہوتی جبکہ راوی محالی ایک ہو۔ دوسرے یہ کہ اس سے کتاب کا جم بڑھتا جوخلا ف اصول ہونے کے ساتھ طوالت کا سبب بنتا۔

۱۹ امام احمد رضامحدث بریلوی بعض مقامات پر چند کتب حدیث سے الفاظ التقاط کر کے ایک حدیث بناد ہے ہیں ، البندا کسی ایک کتاب میں بعینہ ان الفاظ کا ہونا ضروری ہیں۔

2- بعض مقامات برروايت بالمعنى بمى كرت بين اوراس كاحق بلاشبه آپ كوحاصل تفا\_

۸- مکررا حادیث کوحذف کردیا گیا ہے پھر بھی بعض مقامات پر مختلف ابواب کے تحت کچھے
 احادیث آئی ہیں۔

الی احادیث کی تعداد نہایات قلیل ہے، اگر تمام احادیث مکررہ کولکھا جاتا اور ہرراوی سے علیجدہ روایت کی جاتی ہوئی ہے۔ اگر تمام احادیث کی روایت کی جاتی ، یا اختلاف الفاظ سے حدیث علیجدہ شار کی جاتی تو ایک انداز سے کے مطابق احادیث کی تعداد دس ہزار سے کم نہ ہوتی ۔

9- کثیراحادیث وہ ہیں جن کے متون تقل کرنے کی اعلیٰ حضرت کو ضرورت پیش نہ آئی ،ہم نے جدو جبد کر کے الی تمام احادیث کے متون تقل کئے ہیں اور پھر ترجمہ اس کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ بعض جگہ متن کے مقابل جزوی طور پر ترجمہ کا اختلاف نظر نے تو اس کوای طرز پرمحمول کریں ہنخوں اور طرق کے تعدد سے معمولی ردو بدل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

پوری کتاب میں صرف ایک حدیث الی ہے جس کامتن مجھے نہیں مل سکااس کے لئے بیاض جھوڑ دی مسل سکا اس کے لئے بیاض جھوڑ دی مسل ہے کہ اگر کسی صاحب کو وہ متن مل جائے تو اپنے نسخہ میں تحریر کرلیں اور ہمیں مطلع فرما کیں ،ہم شکریہ کے ساتھ آئندہ ایڈیشن میں شائع کر دیں گے۔

۱۰- بعض جگہوں پرامام احمد رضا بریلوی نے موقع کی مناسبت سے حدیث کا صرف ایک جملہ نقل کر دیا تھا، ہم نے ایسی احادیث اکثر مقامات پر بوری کھی ہیں تا کہ ہمارے قائم کر دہ عنوان پر کمل روشی پر جائے ، اور قارئین کودیگر ضروری معلومات بھی فراہم ہوجا کیں۔

ب بعض جگداییا بھی ہے کہ حدیث نقل فرما کر بقید کی طرف مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں ، نیز بھی اس طرز کی دوسری احادیث کی طرف رغبت دلاتے ،لہٰذاالیں احادیث بھی نقل کردی گئی ہیں ۔



نفار ليط مشائخ عظام وعلمائے كرام مشائخ عظام وعلمائے كرام بسم الثدالرحمن الرحيم

مولا نامحمد منشا تا بش قصوری مدرس جامعه نظامیه رضوبیه لا هور

## كلمات تخسين وتبريك

مدینة العلوم بریلی تشریف کی شهرت ومقبولیت کا سکه بین الاسلامی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بیٹھ چکا ہے۔ جس کا باعث مجد دالعصر'امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ستو دہ صفات ہے۔جنہیں اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیکر بنا کرجلوہ گرکیا'

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اسلام وسنیت کی علم وممل اور پا کیزہ قلم سے پچھاس نہج پر آبیاری فر مائی کہ یگانے' بیگانے' اپنے' پرائے ان کی فقاہت پررطب اللیان ہے۔

نقد اسلامی میں فقادی رضوبہ کو جوا تمیازی شان حاصل ہے پوری دنیا میں اس کی مثال محال ہے۔ مجد دملت علیہ الرحمة نے دور میں فقادی رضوبہ کی بارہ ضخیم جلدیں تیار کیں ' مگراہل بر بلی کوتمام تر جلدیں شائع کرنے کا موقع نیل سکا ' یہ سعادت علمائے الجامعة الاشر فیہ مبارک پور کے لیے مختص تھی۔ چنا نچہ حضرت مولانا قاری محمد بحی اشر فی قادری رحمہ اللہ تعالی نے عزم صمیم ہے اس کی تکمیل کا بیڑا اُنھایا۔ تین جلدیں شائع کرسکے تھے کہ وصال کی نوبت آگی اور واصل بحق ہوگئے بعد فی برالعلوم مفتی مولانا عبد المنان اعظمی وامت برکاتہم العالیہ نے اس کام کو تکمیلی مراحل تک پہنچانے کی سعادت عظمی حاصل کی۔ الغرض! مبارک پورے بھر بیفتہی سوغات کراچی بینچی تو فوری طور پر مکتبہ رضوبہ آرام باغ روڈ کراچی نے شاندارانداز میں شائع کر کے اہم کام سرانجام دیا اور خالفین کے تمام تراعتر اضات بیک وقت ختم ہوگئے جو کہتے تھے کہ فقاد کی رضوبہ کی بارہ جلدین نہیں محض پرا پیگنڈ ا ہے۔ اور خالفین کے تمام تراعتر اضات بیک وقت ختم ہوگئے جو کہتے تھے کہ فقاد کی رضوبہ کی بارہ جلدین نہیں محض پرا پیگنڈ ا ہے۔

اور پھر نباض وقت مفتی اسلام حضرت العلام مولا نامفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی مدظلہ ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور' صدر تنظیم المدارس اہل سنت یا کستان نے جدیدا نداز میں ایڈٹ اور تخ کے ساتھ تمام عربی و فاری عبارات کوار دوتر جمہ کے لباس پہنا نے کی طرح ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے تاوی رضویہ جو بارہ مجلدات پر شتمل تھا۔ اب تخیل کی صورت میں تمیں شخیم جلدوں سے دنیائے علم استفادہ کرتی رہے گی۔ الحمد للہ علیٰ منہ وکر بہہ تعالیٰ چوہیں جلدیں طباعت سے آراستہ مارکیٹ میں آپھی ہیں اور انشاء اللہ العزیز بہت جلد باقی حصے بھی اہل علم و تحقیق کے پاس ہوں گے۔

اسی تحریک کو ہندوستان کے علمائے اہل سنت نے اپنایا اور حضرت مولانا علامہ محم عیسیٰ رضوی قادری مدظلۂ نے'' امام احمدرضا اور علم حدیث' پرتین مجلدات میں ایک قابل قدر کارنامہ سرانجام دیا اور بیہ کتاب پاک و ہند میں مقبول ہو چکی ہے۔

پیش نظر بھلی شاہکار'' ' جامع الاحادیث' مجد وِ اعظم امام احمد رضا محدث بربلوی قدس سرۂ کے نام سے مولانا علامہ محد حنیف خان قادری بربلوی مدخلۂ نے مرتب فرمایا ہے جو بلاشبہ نہایت ہی تاریخ ساز کارنامہ ہے موصون کی ان ایمان افروز ' روح پرور مساعی جمیلہ پر جتنا بھی ہدیہ بخسین و تبریک پیش کیا جائے کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں محترم جناب ملک شبیر حسین صاحب بھی مبار کہاد کے مستحق ہیں جنہوں نے رضوی کاز کو مستحکم بنانے کے لئے جامع الاحادیث الی خیم کتاب کو ساب کو باکستان میں شائع کر کے ایک مقام بنالیا ہے۔

الله تعالى جل وعلى حضرت مرتب و ناشر كى خد مات كوشرف قبوليت عطا فر مائے۔

۲۱ جون۲۰۰۴ /۲۰۱ر بیج الثانی ۱۲۴۳ ه یکشنبه

امين لمت شنرادة احسن العلماء حضرت واكثر سيدمحمد امين ميال صاحب مدظله العالى سجاده نشين آستانه بركاتيه مار هره مقدسه صدرالعلماء حضرت مولا نامفتي محمحسين رضاخال صاحب مدظله العالى محدث بريلوي يتخ الحديث جامعة نوريه رضويه بريلي شريف تاج الشركيد حضرت مولانامفتي محمداختر رضاخال صاحب ازهري مدظله العالى جانشين حضورمفتي اعظم مهند بريلي شريف بحرالعلوم حفرست مولا نامفتى عبدالمنان صاحب مباركيورى مدظله العالى شيخ الحديث دارالعلوم تمس العلوم گھوى ضلع مئو فقيه ملت حضرت مولا نامفتى جلال الدين احمد صاحب امجدى عليه الرحمة والرضوان باني مركزتر بيت افتآءاو حجعا ليخ بستي رئيس القلم حضرت مولا ناعبد الحكيم صاحب شرف قادري بركاني مدظله العالي يتخ الحديث جامعه نظاميه رضوبه لا بهور 🗰 مناظرا بل سنت حضرت مولا تاعبد الستارصا حب بهداني مدظله العالى تاظم مركز ابل سنت بركات رضايور بندر تجرات فاضل جليل حضرت مولاناعبدالسلام صاحب رضويمد ظله العالى استاذ جامعه نوربه رضوبه بربلي شريف مابر يرضو بإت حضرت واكثر محمسعود احمرصاحب مدظله العالى سريرست اداره تحقيقات امام احمد رضاكرا جي تاشرمسلك الليحضر متحضرت مولانا سيدوجابت رسول صاحب مدظله العالى

Marfat.com

مدراداره تحقیقات امام احمدر سنا کراجی ۔

## تصديق انيق

امین ملت شنرادهٔ احسن العلماء حضرت ڈاکٹر سی**د محکد المبین میال** صاحب مدظیمالعالی سجادہ نشین آستائہ برکاتیہ مار ہرہ مقدسہ

#### المالق المالية

نحمدهٔ و نصلی و نسلم علی حبیبه الکریم و علی اله و صحبه اجمعین۔
اس فقیر برکاتی سے علامہ محمد حنیف خال صاحب رضوی مدظلہ نے فرمائش کی کہان کی کتاب
'' جامع الا حادیث' پر چندسطریں لکھ دول۔ میں آج ہی سہ پہرکو پر دلیں کے لئے روانہ ہور ہا ہوں
لیکن دل نہ مانا کہ علامہ کی محبت بھری فرمائش کومعرض التوامیں ڈالوں۔ سویہ چندٹو ٹی بچوٹی سطریں
حاضر ہیں۔

''رضویات'' کی ضمن میں'' جامع الاحادیث'' ایسویں صدی کی پہلی مہتم بالشان تصنیف ہے، چیجلدوں پر مشتمل اس تصنیف لطیف کے مندر جات مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خال قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث دانی پر دال ہیں ۔مصنف محترم حضرت علا مہ محمد حنیف خال قادری برکاتی رضوی صدر المدرسین جامعہ نوریہ بریلی شریف کے ادقات میں اللہ تبارک تعالی نے کتنی برکت عطا فر مائی کہ پہلے تو تقریبا چار ہزاراحادیث کا مطالعہ بنظر غایر فرمایا۔ پھران کوفقہ کے ابواب کی ترتیب میں سلیقے سے بجایا۔ پھرانیک ایک حدیث کے سلسلہ میں میش از بیش حوالوں کا اکترام فرمایا۔ بیشتر احادیث کا ترجمہ فرمایا۔ جہاں عربی متن نہ تھا، وہاں متن نقل کرنے کا انتظام فرمایا۔ سرف ای پر قناعت نہ کی بلکہ مجد داعظم کی دیگر تصانیف میں جہاں جہاں احادیث کا ذکر فرمایا۔ سرف ای پر قناعت نہ کی بلکہ مجد داعظم کی دیگر تصانیف میں جہاں جہاں احادیث کا ذکر درجی ترفر مادیا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مبسوط و مفصل مقد مہمی تحریف مادیا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مبسوط و مفصل مقد مہمی تحریف مادیا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مبسوط و مفصل مقد مہمی تحریف میں شافی اور کافی اطلاعات مقد مہمی تحریف میں شافی اور کافی اطلاعات مجمد روی ہیں۔

، است یا حاسداور مخالف کے ذریعے کی گئی تنقیص بھی کیسے کیسے گل کھلاتی ہے۔مولا ناعلی میاں ندوی سے اسداور مخالف کے ذریعے کی گئی تنقیص بھی کیسے کیسے گل کھلاتی ہے۔مولا ناعبد الحکی کی کتاب' نزہمتہ الخواطر' میں اعلی حضرت قدس سرہ کی شان گھٹا نے اینے والدمولا ناعبد الحکی کی کتاب' نزہمتہ الخواطر' میں اعلی حضرت قدس سرہ کی شان گھٹا نے

طائع الاماديث

#### كسلسل من أيك جمله ريمي لكفاتفا:-

" قليل البضاعة في الحديث والتفسير"

لیمن امام احمد رضا ک الجیت حدیث وتغییر میں بہت کم تھی۔ حاسداعلی حفرت کے جواب میں محب اعلی حفرت نے پانچ لفظی تقیصی جملے کے بدلے بفضلہ تعالی چیجلدی قلم بندفر مادیں۔

اعلی حفرت قدس سرہ کی حدیث دانی کی تنقیص کے جواب میں صرف یہ دعویٰ بھی کا فی ہوتا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی سندعلم حدیث میں ہندوستان میں سب سے بڑے فانوادے سے عطا ہوئی تھی ۔ یعنی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سرہ کی عطا کی ہوئی سند حدیث اللہ صدیث الاکابر سیدشاہ آل رسول احمد مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک وسیلہ سے ملی ۔ لیکن دعوی بہر حال دلیل کامختاج ہوتا ہے اور امام اہل سنت تو الوں کی علمی قدس سرہ کے علم حدیث بر دلیل کی یہ چیروش شمیں امام اہل سنت کے چاہنے والوں کی علمی محفلوں میں انشاء اللہ رہتی دنیا تک اجالا پھیلاتی رہیں گی ۔ یہ فقیر قادری دعا گو ہے کہ راہ بھنکے حاسد بن کے لئے یہ شمیس اندھیرے راستے کی مشعلیس بن جا میں تاکہ وہ بھنکے ہوئے سید ھے حاسد بن کے لئے یہ شمیس اندھیرے راستے کی مشعلیس بن جا میں تاکہ وہ بھنکے ہوئے سید ھے حاسد بن کے لئے یہ شمیس اندھیرے راستے کی مشعلیس بن جا میں تاکہ وہ بھنکے ہوئے سید ھے حاسد بن کے لئے یہ شمیس اندھیرے راستے کی مشعلیس بن جا میں تاکہ وہ بھنکے ہوئے سید ھے حاسد بن کے لئے یہ شمیس اندھیرے راستے کی مشعلیس بن جا میں تاکہ وہ بھنکے ہوئے سید ھے داستے برآ سیس ۔

جدید علوم کی دنیا میں جب کسی اہم موضوع پرکام کیا جاتا ہے تو با قاعدہ پروجیک بنآ
ہے۔اس میں صرف ہونے والے اخراجات کا تخمینہ تیار ہوتا ہے۔کنی اصحاب علم پر شمال ٹیم بنائی جاتی ہے۔ وقت مقرر کیا جاتا ہے۔حوالے کی کتابوں کا انبار لگایا جاتا ہے۔سکون کے ساتھ تعنیف کام کرنے کیلئے ایرکنڈیشن کرے فراہم ہوتے ہیں۔ ان تکلفات کے بعد تب اکثر وقت معین کے بعد ایک کتاب منصر شہود پر آتی ہے۔علامہ محمد حنیف خال رضوی برکاتی پرصد ہزار آفریں کہ انھوں نے اکبلی جان پراتناعظیم الثان تحقیق وصنیفی کارنا مدانجام دیا۔ سجان الله ماشاء الله۔

اس فقیر برکاتی نے ایک بار والدگرامی حضوراحسن العلماء قدی سرہ سے عرض کیا کہ ہمارے اکا برعلاء کرام کتنی خیم اور مفید کتابیں لکھتے ہیں ،اگر کسی یو نیورٹی میں وہ کتاب داخل کر دیں تو انہیں پی ۔انچے۔ڈی۔ کی ڈگری مل سکتی ہے۔ والدگرامی نے ارشاد فر مایا کہ ہمارے اکا برعلاء کرام تو اپنی ذات میں چلتی بھرتی یو نیورسٹیاں ہیں انہیں ڈگریوں سے کیا غرض ۔ یہ تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مسرور ہیں اورای سرورکوا ہے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

امام اعظم حضرت ابوحنیفه ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام غزالی اور بعد کے محدثین میں حضرت محدث سورتی رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی حدیث دانی پر بھی مامنی میں بہت حملے کئے محترت محدث سورتی رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی حدیث دانی پر بھی مامنی میں بہت حملے کے اور ارباب علم نے ان کے منعاتی و جواب دیئے ، لیکن امام احمد رضا کے علم حدیث پر حملے کے جواب میں علامہ محمد حنیف مساحب مدظلہ العالی نے جیسا مبسوط ، مفصل اور مدلل جواب دیاوہ لا جواب ہے۔ اور بہت ہی امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔

یفقرقادری جمله احباب الل سنت سے التماس کرتا ہے کہ اس تصنیف کا شایان شان استقبال ہو، تا کہ ہم سب اس شجر تو اب کی شفندی جھاؤں میں بیٹھنے کا حق حاصل کریں جس کا نبج علامہ موصوف نے ہویا ہے۔ مولی اتبارک و تعالی سے دعا ہے کہ علامہ محمد حنیف خاں رضوی برکاتی کودارین میں اس خدمت کا اجرعطا فر مائے۔ اور ایبا انظام فر مادے کہ محشر کے دن میزان ممل کے نبکیوں کے بلڑے میں'' جامع الا حادیث' ملاحظہ فر ماکر مرود کا کتات آتا تائے دوعالم علیہ میں دست مبارک اُٹھا کر رب کا کتات جل جلالہ کے حضور میں صاحب'' جامع الا حادیث' کے لئے شفاعت کا اشارہ فر مادیں ۔ آمین بجاہ الحبیب الامین ۔ صلی اللہ تا تعالی علیہ وسلم ۔ شفاعت کا اشارہ فر مادیں ۔ آمین بجاہ الحبیب الامین ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

و اکٹرسید محمدامین سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادر میہ برکا تنیہ مار ہرہ مطہرہ کارر جب الرجب۲۲۲ماھ

## تضريق جليل

صدرالعلما معتدحضور مفتی اعظم حضرت علامه مفتی محکمت مین رضاخال صاحب قبله مدخله العالی محدث بریلوی شیخ الحدیث جامعه نور بیرضویه، بریلی شریف بلیندالین العالی محدث بریلوی شیخ الحدیث جامعه نور بیرضویه، بریلی شریف

نحمدة ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

مولا نامحمد حنیف خان صاحب سلمه صدر مدرس جامعه نوریه رضویه موجوده دور کےعلاء میں متاز شخصیت کے مالک ہیں، درس و تدرئیں کی مصروفیات کے باوجودتصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی بحماللّٰدقائم ہے، پیش نظر کرا ہے ہے کہے بھی آپ نے متعدد کتب تصنیف یا تالیف فرما کیں جواہل علم اورعوام میں مقبول ہو کیں مختلف مقالے ومضا بین بھی آپ نے سپر دقلم کئے جن سے انفرادیت كى شان نمايال ہے۔ بيش نظر كتاب اعلىٰ حضرت عظيم البر كت امام احمد رضاعليه الرحمة والرضوان کی کتب ورسائل خصوصاً فتاوی رضویه کی باره جلدوں میں روابیت کر دہ احادیث کریمہ کامجموعہ ہے جس میں تقریباً جیار ہزارا حادیث جمع کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتن احادیث کوانکھنریت کی تصانیف سے صرف جمع کرنا ہی بہت بڑا کام ہے جوا کیلے ایک ایسے آدمی کوانجام دینا د شوار ہے جو مذریبی خدمات بھی انجام دیتا ہو، نسی دارالعلوم کے نظم ونسق اور انتظامی امور کی ذمہ داری بھی اٹھائے ہوئے ہونا کہاس پرمزید ہے کہان سب احادیث کو کتب احادیث سے مطابق کرنا ،ان کی سندیں جمع كرناءان يركتب حديث اورتصانف امام اتمدرضا ي بيشارفوا كدجوتصانف امام اورفقاوي میں موتیوں کی طرح بھرے ہوئے تھے یکجا کرنا کتنابڑا کام ہے،اس کے لئے کتنے وقت اور محنت کی ضرورت ہے،اس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جواس منزل ہے گزر چکا ہو یا گزرر ہا ہو۔ بہر حال میرے خیال میں بیا کی عظیم خدمت ہے جو مولانا حنیف صاحب نے انجام دی۔ میں دست بدعا ہوں کہمولائے کریم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کی بہتر ہے بہتر جزادے۔ آ بین بجاهسیدالمسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم \_ - بین بجاه سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم \_

محمر خسين رضاغفرله جامعه نوربيد ضويه بريلى شريف

### تقديق جليل

تاج الاسلام حفرت علامه مفتى محمد اختر رضا خانصا حب قبله مدظله العالى قائم مقام حضور مفتى أعظم مند مركزى دارالا فآء بريلى شريف،



نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و آلہ و صحبہ احمعین کاب متطاب ' جامع الا حادیث' کے چندصفحات پڑھواکر نے طبیعت بہت خوش ہوئی ، فاضل مصنف نے ان تمام احادیث کوجنہیں اعلیم سر تعظیم البرکت امام اہلست رضی اللہ تعالی عند نے قاوی رضویہ ومختف تصانیف میں ذکر فر مایا ہاں کوائی اس کتاب میں کجاکر دیا ہے اور سہولت کے لئے ان احادیث کے مراجع و ما خذبھی لکھ دیے ہیں ، اس کتاب سے امید ہیا ہو تعظیم فائد ہی ہو نچے گا اور اعلیم سر حضی اللہ تعالی عندی وسعت اطلاع اور فن صدیث میں مہارت تامہ پر دوشنی پڑ ہے گی ۔ اللہ تبارک و تعالی مصنف کو جز ائے خیر دے اور ان کی کتاب کو قبول عام بخشے ۔ آمین بجاہ النبی الا مین علیہ الصلوق و التسلیم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ۔

قبول عام بخشے ۔ آمین بجاہ النبی الا مین علیہ الصلوق و التسلیم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ۔

فقیر اختر رضا قادری از ہری

#### 

## تقريظيمثيل

بحرالعلوم استاذ العنماء حضرت علامه فتى عبد المثان صاحب قبله مدظلهٔ العالى في العلوم هوى مناع مرو في الحديث من العلوم هوى مناع مرو بسلم مراكة الرحمن الرحيم

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

مجدودین وملت اعلی حصرت مولانا شاہ احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمة اللہ تعالی علیہ ی بیشتر
کتابیں یوں تو سوال وجواب کی صورت میں ہوتی ہیں جن کا تعلق فقد اسلامی کی ایک شاخ فاوئ
سے ہے، کیکن اس کی تفصیل میں اتر اجائے تو اس میں مختلف علوم وفنون کا ایک خزانہ پنہاں ہوتا ہے۔
مثلا آپ کی ایک کتاب نماز جمعہ کی اذان ٹانی کے موضوع پر ہے، اس میں لفظ 'نبین یدی' کے
معنی کی وضاحت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں، 'اس لفظ کی تفصیل حاضر وشاہد سے کی جاتی ہوئے
اس لفظ کے کی وقوع اور مواضع استعال کے سلسلہ میں قرآن عظیم سے شہاد تمیں پیش کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔

'' میں نے تنع اور تلاش سے قرآن عظیم میں ۳۸ رجگہ اس لفظ کو پایا جن میں ۲۰ رمقامات پر اس لفظ کی قرب پر کوئی دلالت نہیں۔ اور ایک جگہ اپنے حقیقی معنی قرب کے لئے آیا ہے۔ (یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان) اور کا رجگہ قربت کے معنی کے لئے آیا ہے گران معنی قرب میں بھی تفاوت عظیم ہے کہ اتصال حقیق سے یا نجے سوبرس کی راہ تک کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے''۔

پھرتفیر، لغت اور محاورات سے کہ ۸ صفحات میں اس کی توضیح وقعین فر مائی ہے۔ اور شوت فراہم کئے ہیں تو اس مسئلہ میں تحریر کا موضوع ایک خالص فقہی مسئلہ ہے، لیکن قر آن عظیم کی ارتمیں آ بیوں کی توضیح وتفییر میں آ ب نے علوم وفنون کے جو دریا بہائے ہیں یہ بحثیں پڑھ کرقر آن عظیم سے شغف رکھنے والوں کی روح مجموم انحتی ہے۔ ایک دوسری کتاب" السمبیس حنم السبیس" میں آ بیت مبارکہ حاتم النہیں یہ بحث کرتے ہوئے کر کرتے ہیں:

''قرآن عظیم میں صرف ۲۱ پیغمبروں کے نام ندکور ہیں اور تین پیغمبروں کا ذکر مبہم طریقہ پر ہوا ہے اور تمیں آیتیں الیمی ہیں جن میں رسول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آیتیں الیمی ہیں جہاں انبیائے سابقین کا ذکر بصیغہ جنسیت ہوا ہے اور ایسے چید مقامات ہیں جہاں رسولوں کا بے قید وعموم ذکر ہوا ہے۔ ملخصا "

ندکورہ بالاتو ضیحات کی روشن میں آیت مبارکہ "ولکن رسول الله و حانہ النبین" کے الف الم کی تحقیق بیسب قرآن عظیم کی آیت فدکورہ پر آئکھیں روشن کرنے والے تفسیری مباحث ہیں۔
الم کی تحقیق نے کی توضیح میں اور اس کے بس منظر میں مسئلہ ترک موالات پر سینکٹروں صفح کا ایک کممل رسالہ آپ کے حقیقت نگار قلم کا ایک عمرہ نمونہ ہے۔

یہ اور اعلیم سے کی تحریروں کے انبار میں اس موضوع سے متعلق بے شارمواد ملے گا جے تر تیب اور اعلیم سے متعلق بے شارمواد ملے گا جے تر تیب اور سلیقہ سے ایک جگہ کتا لی صورت میں جمع کر کے شائع کر دیا جائے تو بیا یک وقیع تقریری و ثیقہ ہوگا جس میں ریسر جی اسکالروں کے ساتھ عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا۔

ای طرح اذان میں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا نام پاکسن کرانگو تھے چو سے پھر انہیں آنکھوں سے انگلینے پرآپ نے ایک ضخیم رسالہ 'منیرالعین' تحریر فرمایا۔اصل موضوع اس کا بھی ایک مسئلہ تنہی ہے لیکن سوصفحات پر تھیلے ہوئے افادوں میں 'اصول حدیث' کے قواعد وضوابط کا دل افروزبیان ہے۔

۔ ۔ ۔ ۔ ، ۔ ، ۔ ، کاموضوع تو غائب کی نماز جناہ ہے۔ لیکن اس میں بھی'' اصول حدیث'' ''الہادی الحاجب'' کاموضوع تو غائب کی نماز جناہ ہے۔ لیکن اس میں بھی'' اصول حدیث' برسیر حاصل بحث فرمائی ہے۔

آپ کے ایک رسالہ کانام ' حاجز البحرین ' ہے جس کاموضوع دو وقتوں کی نماز ایک ہی وقت میں جمع کرنے کا تھم ہے۔ اس مسئلہ میں دونوں فریق کا مستدل احادیث رسول اور فرمان خداوندی ہے۔ آس لئے بات حدیث دانی کی چل نکلی ہے، تو وہ پوری کتاب غیر مقلدصا حبان کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی کی بوانعین بی کا زعفر ان زار بن گئی ہے۔ ان کے علاوہ '' البادی الکاف، الفنل الموہی، مدارج طبقات الحدیث ' وغیرہ اصول حدیث کے فن میں مستقل تصنیفیں ہیں۔ اگر ان سب حدیثی مباحث اور اس کے علاوہ آپ کے فقاوی اور مصنفات میں بھر ب اگر ان سب حدیثی مباحث اور اس کے علاوہ آپ کے فقاوی اور مصنفات میں بھر ب موئے ہزار ما متفرق مضامین کو بھی ہزمندی اور سلیقہ سے ترتیب دیکر شائع کیا جائے تو اصول حدیث کی برتری کا ایک نشان اعظم۔ حدیث کا برتری کا ایک نشان اعظم۔ فن کلام میں ' المستند المعتمد' جملہ مسائل کلامیہ پراور' بجن السوح' ' مسئلہ کذب باری پر فن کلام میں ' المستند المعتمد' جملہ مسائل کلامیہ پراور' بجن السوح' ' مسئلہ کذب باری پر فن کلام میں ' المستند المعتمد' جملہ مسائل کلامیہ پراور' بجن السوح' ' مسئلہ کذب باری پر

"الدولتة المكينة" مسئلة للم غيب مصطفیٰ پر"سلطنة المصطفیٰ" آپ کے اقتدار واختيار پر" الامن والعلیٰ" آپ کے خدا داوفضل و کمال پر"حیاۃ الموت "ساع موتی پر۔ آپ کی مستقل کتابیں ہیں۔ اگر جملہ مسائل کلامیہ پراعلی حضرت کی تمام تحریروں کا استقصاء کیا جائے تو فن عقائد و کلام پرایک عظیم دستاویز ہوجائے گی۔

یونہی ہزار ہا اوراق پر پھیلی ہوئی آپ کی تحریروں یں بیٹارا حادیث کریمہ کی فصل بہار اور خوشبوئے مشکبار ہے اور جلوہ ہائے ضیا بار کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ عرصہ سے مجھے خیال آتار ہا کہ ایسی مثلبار ہے اور جلوہ ہائے ضیا بار کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ عرصہ سے مجھے خیال آتار ہا کہ ایسی متمام حدیثوں کا ایک مجموعہ فقہی تر تیب پر جمع کر دیا جاتا تو افادہ بڑھ جاتا اور استفادہ مہل و آسان ہوجاتا ہیں ہوئی۔

حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رضوی زید مجدیم استاذ جامعه نوریه رضویه بریلی شریف دارالعلوم اشر فیه مبارک پور کے طالب علم رہے ہیں اوراس زبانہ میں میں اشر فیہ میں مدرس تھا، ار رشتہ سے وہ جھے اپنا استاذ کہتے اور گئتے ہیں، یہان کی سعادت اور نیک بختی ہے۔ ان سے بھی میں سنے مجموعہ احادیث کی گزارش کی تھی، انہوں نے کام شروع کر دیا اور میرے لئے یہ کام بے حدخوشی کا باعث ہوا اور ان کے لئے خوش بختی کا، کہ قدرت نے اس کار خیر کا قرعہ فال ان کے نام ڈالا، واللہ العظیم میان کی بہت بڑی خوش متی ہے کہ اللہ تعالی نے آئیں اس مبارک و مسعود کام کی تو فیتی بخشی۔ العظیم میان کی بہت بڑی خوش متی ہے کہ اللہ تعالی نے آئیں اس مبارک و مسعود کام کی تو فیتی بخشی۔ العظیم میان کی بہت بڑی خوش میں ہونے ہوں ہوں ہیں۔ ان میں بند میں بند

اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضان محبت عام توہیے عرفان محبت عام نہیں

اور دوسرے خوش قسمت عالی جناب حضرت مولا نا عبدالستار صاحب ہمدانی پور بندر گجرات
ہیں جواس صحیفہ گرامی کواہل اسمام تک پہونچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہیں: -

لا حسد الافى الاثنين، رجل اعطاء الله مالا فسلطه على هلكته في الحقد ورجل اعطاه الله الحكمة فيقضى بهار وتعلمها.

( بخاری شربید، کتاب تعلم )

دنیا میں دوبا تمیں ہی قابل رشکہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو مال دیا پھراسے اپنی راہ میں خرج کرنے پر مسلط کر دیا ،اور دوسرا جسے تعلم دیا جس سے وہ حق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ میرے استاذ حضور حافظ لمت رحمته الله علیه فرمایا کرتے ہتے: یہ الله تعالی کی مہر بانی ہے کہ کی کو مال کو داہ خدا میں مال و دولت عطا کرے ، لیکن اس ہے بھی بوی بہت بوی مہر بانی ہیہ ہے کہ اس مال کو داہ خدا میں خرج کرنے کا حوصلہ بخشے ۔ الحمد لله که ہمدانی صاحب پر الله تعالی کی اس بہت بوی مہر بانی کا بحر پور سایہ۔ المجمد بنا کی اس بہت بوی مہر بانی کا بحر پور سایہ۔ المجمد سایہ۔ المجمد سایہ۔ المجمد سایہ۔ المجمد سے کہ کتابوں کی اشاعت پر عظیم سر مایہ خرج کرنے کا بیز المالے بچے ہیں۔

حضرت مولانا حنیف صاحب نے اس کتاب کی تیاری میں غیر معمولی محنت صرف کی ہے۔
خیال فرما ہے۔ تقریبا ۲۰۰۰ عدیثوں کو اسے ہی صفحات سے غور وخوض کے ساتھ پڑھنا ہے ہی اہم
کام ہے۔ بعض حضرات کا تو پڑھنے ہے ہی جی گھبرا تا ہے۔ بھر حدیثوں کو یونہی کیف ما آنفق نقل نہ
کرنا بلکہ غور وفکر ہے اس کو ابواب فقہی کے تحت نقل کرنا ، بد پڑھنے ہے بھی زیادہ اہم کام ہے کہ بعض
حضرات پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں سلیقہ کے ساتھ نقل کرنے میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح
صفحات کومرتب کرنا کتناز ہرہ گداز کام ہے۔

آئ کل حوالوں کی تخریخ کا بھی رواج ہے۔ مولانا نے اس کا بھی التزام کیا ہے، چلئے اچھا کیا ہے بھی اہم کام ہے لیکن ایک دو کتابوں کا حوالہ نقل کردینے تو تھی نقل کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوجاتے ، مگر مولانا نے تو حد کردی آیک ایک حدیث کے حوالہ مین دس دس بندرہ بندرہ کتابوں کو صفحات اور جلدوں کی قید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ کیا جان تو ڈکوشش کی ہے، کہ د کھنے والوں کا دم چو لئے۔ ہم پر ابھی بھی کیفیت طاری ہوئی، مگر بیسوچ کر طبیعت خوش ہوگئی کہ بیجاں کا دم چو لئے گئے۔ ہم پر ابھی بھی کیفیت طاری ہوئی، مگر بیسوچ کر طبیعت خوش ہوگئی کہ بیجاں سے سر ہر منزل کو طے کر چکے ہیں۔ ول باغ باغ ہوگیا اور زبان پر بیم صرع آگیا۔

ع سجان الله این کاراز تو آیدومردان چنیس کندر

ابھی اس مرحلہ پرہم خوب مسرور بھی نہ ہو یائے تھے کہ حوالہ کی کتابوں پرنظر پڑی ، یا اللہ یہ لاکھوں رویے کی کتابیں مولانا نے کہاں سے فراہم کیں جن سے حدیثوں کے حوالے فراہم ہوئے ہیں ، جن میں کتنی کتابوں کے نام سے کان آشنانہ تھے۔الحمد لللہ کہ مولانا نے اس مشکل پر بھی قابویالیا تھا۔

مشکلے نیست کہ آساں نہ شود مردباید کہ ہراساں نہ شود مردباید کہ ہراساں نہ شود

دیکھاجائے تو ایک طرح سے کام کھل ہو گیا تھا تکرمولانا کا حوصلہ ہرمنزل پر پہونچ کرنے افق کی تلاش میں رواں دواں ہوجاتا ہے۔ بقول کیے:۔

یہاں ہرگام گام اولیں ہے جنوں کی کوئی منزل ہی نہیں ہے

اصل کتاب میں بہت ساری حدیثوں کا ترجمہ نہیں تھا، یا موقع کی مناسبت ہے اعلی حضرت قد کسرہ نے ترجمہ لکھا اور اصل عربی تحریبیں کیا تھا۔ ان سب احادیث کواصل کتابوں سے نقل کر کے ترجمہ ان کے ساتھ ضم کردیا ہے جونہایت دشوارگز ارم حلہ تھا۔ ایسادہ چار جگہ نہیں بلکہ پوری کتاب میں پانچ چھسومقامات پر ہے جے مولانا نے کمل کردیا اور اس پر اتمیاز کی علامت بھی لگادی لیکن '' ۱۲ م''

اعلیحفر ترضی اللہ تعالی عنہ کی تحریوں کے انبار میں جہاں جہاں احادیث کے مضمون سے متعلق کوئی تحریطی ،اس کو متعلقہ حدیثوں کے ذیل میں درج کر دیا جس سے کتاب کی افادیت میں سے بناہ اضافہ ہوگیا۔اور جس سے عوام وخواص دونوں ہی حسب استعدادا ستفادہ کر سکیں گے۔اس پر مستزادیہ کہ کتاب پر ایک مبسوط مقد مرتح بر کیا جس میں احادیث نبوی کا تعارف، اس کی استنادی حیثیت سے بحث ، مستشرقین کے شبہات کے مفصل جوابات ، تدوین حدیث اور اس کی حفاظت دیشیت سے بحث ، مستشرقین کے شبہات کے مفصل جوابات ، تدوین حدیث اور اس کی حفاظت اور روایت کی تاریخ ، خاد مان حدیث ائمہ مجتبدین اور ائمہ احادیث کی سوانح حیات ، الغرض اس کتاب کی تزئین و تحمیل میں مولا ناسلمہ نے اپنی تمام تو نائیاں صرف کی ہیں۔ مولی تعالی اسے قبول فرمائے اور مقبول انام بنائے ،اور مرتب کودارین میں بہتر جزادے۔ آئین

عبدالمنان اعظمی مشرایی مشرایی العلوم کھوی مشوری ہیں) کے مشروعی العلام کھوی مشروعی العلام کھوی مشروعی العلام کے مشروعی کے مشر

## تقزيظ بيل

فقیه ملت حضرت علامه مفتی جلال الدین احمد صاحب قبله امجدی مدظله العالی بانی و ناظم مرکز تربیت افتاء وارشد العلوم اوجها سمنج بستی

لك الحمد يا الله و الصلوة و السلام عليك يا رسول الله!

الله عندربدالقوى كو الشاركاتى محدث بريلوى رضى عندربدالقوى كو بهت سيعلوم وفنون كرماته ومن عندربدالقوى كو بهت سيعلوم وفنون كرماته وحديث شريف مين بهي بسيرت كالمداورمها رت تامد حاصل هي بهت سيعلوم وفنون كرماته وحديث شريف مين بهي بسيرت كالمداورمها رت تامد حاصل هي بهت سيعلوم وفنون كرماته وحديث شريف مين بهي بسيرت كالمداورمها رت

اس کئے آپ کے مجموعہ فناوی کی ہارہ ضخیم جلدوں میں اور ایکے علاوہ دیگر تصانیف میں

ا حادیث کریمه کنرت سے پائی جاتی ہیں جوزینت فقاوی اور بنائے استدلال ہیں۔

حضرت علامه مولانا محمد حنیف خال صاحب رضوی زید مجد بهم صدرالمدرسین جامعه نورید رضوی بر بلی شریف نے انہیں جمع کیا تو ان کی کل تعداد ۲۹۳۳ (تین بزار چھسوتر سٹھ) ہوئی جوتقریباً دوسو کتب احادیث کے حوالوں سے تحریر ہیں ۔ لیکن اعلی حضرت کے زمانہ میں صرف کتب احادیث کے نام حوالے میں لکھ دینا کافی سمجھا جاتا تھا اس کے ساتھ جلدو صفح تحریر کرنے کارواج نہیں تھا۔

حضرت مولانا نے اس اہم اور جال گداز کام کے لئے تقریبا دولا کھروپے کی کتب اماویٹ جمع کیں ، علاوہ ازیں رامپور جاکر رضالا ہم بیری ، اور صولت لا بمریری سے حوالے قتل کئے اور ایک ہفتہ بیٹنہ میں رہ کر خدا بخش لا بمریری سے استفادہ کیا اور ہم صدیث کی محولہ کتاب کا جلہ وصفحہ درج کیا، جو حدیثیں جتنی کتابوں میں ماسکیں ان سب کانام جلد وصفحہ کے حوالوں کے ساتھ تحریر کیا یہاں تک کہ بعض احادیث بر ۲۰۰۵ کتابوں کا حوالہ بھی نظر سے گذرا، یہ کام ہم ہا ہے مونگ کہ نہایت محنت طلب ہوتا ہے، جن حضرات کا اس سے سابقہ بڑا ہوگا وہ خوب جانتے ہونگ کہ بعض اوقات ایک حوالہ ملنا بھی مشکل ہوجاتا ہے اور یہاں تو حوالوں کی کثر ت ہے اور پوری بعض اوقات ایک حوالہ ملنا بھی مشکل ہوجاتا ہے اور یہاں تو حوالوں کی کثر ت ہے اور پوری

كتاب ميں اس كاالتزام ہے جس كے ذريعه اس مجموعه احادیث كاوزن كافی بردھ كيا ہے۔ کتاب کی ایک اہم خصوصیت میجھی ہے کہ اس میں امام احمد رضا قدس سرہ کے افا دات بكثرت لكھے گئے ہیں جن سے حدیث قہمی میں كافی مدد ملے كی اور ان احادیث كی مطابقت آسان ہوجائے گی جن کومعاندین متعارض قرار دے کرصرف اینے مطلب کی احادیث سے تفس پرسی کا سامان مہیا کرتے ہیں ۔اختلافی مسائل میں بعض جگہامام احمد رضا قدس سرہ کے قلم سے وہ تمام شکوک وشبہات ختم ہو گئے ہیں جن کو نخالفین ایک عرصہ ہے اپنی ہواو ہوں کا نشانہ

اس کتاب میں قارئین کی آسانی کیلئے جارفہر شیں مرتب کی گئی ہیں جواس طرح ہیں۔ فهرست آیات قرآنیه به فهرست عناوین به فهرست مضامین بهرست اطراف حدیث بترتیب

غرض كه حضرت مولا نانے بڑى عرق ريزى اور جاں سوزى كے ساتھ ممل فتادى رضوبيە اور اعلی حضرت کی جمله تصانیف متداوله مطبوعه اور قلمی دونوں سے ساری احادیث کو زیر نظر کتاب میں اس طرح جمع کر دیا ہے کہ تھوڑ ہے ہے دفت مین ان سب ہے استفادہ بہت آسان ہوگیا ہے۔اس عظیم خدمت دین پروہ لائق صدمبارک با داور قابل بزار تحسین ہیں۔ وعاہے کہ کہ خدائے عزوجل آپ کی عمر میں خیر و برکت عطافر مائے ، بہارشریعت کی احادیث کریمہ کوبھی عربی عبارت کے ساتھ اس طرح تربیب کی تو بنق رفیق بخشے اور آپ کی ساری ندہبی خد مات کوقبول فر ما کراجر جزیل وجزائے جلیل سے سرفراز فر مائے۔ آمین بحرمة سید المرملين صلوات الله تعالى وسلامه نبليه ويهم الجمعين \_ حلال الدين احمراا إمجدي مهتمم مركزتر ببيت افتأ ،اوحها تيخ ننىلع بستى سارر بيج النور۲۲ ١٣ اپير

نوٹ نہ میجیب اتفاق ہے کہ جس دن میں چیکمپیوٹر ہے نکالا گیااس ون <sup>بی</sup>نی ۳رجماوی الآخر و۲۲۴ اھ بروز جمعرات دن گزارکرشب میں ۱۶ ہے آپ کاوصال ہو گیا۔ اناللہ واناالیہ راجعون مولی تعالی آپ کو جنت الفرووس میں امنی مقام عطافر مائے۔ آٹن بجاد النبی الکریم علیہ التیۃ والسمیم

#### تقريظ دليذبر

رئیس القلم زینت مند تدریس حضرت علامه مولا نامحمد عبد الحکیم صاحب قبله شرف قادری مدخله العالی شیخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه لا بهوریا کتان



نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین اما بعد!

پاک و ہند کے فقہاء اور محدثین میں علم و تحقیق کے اعتبار سے امام احمد رضا بریلوی رحمة الله رفعالی علیه کی شخصیت کوہ ہمالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قد رجامع العلوم ، و سیج النظر اور کیثر التصانیف اور تبحر ان کے دور سے لیکر آج تک کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آتا۔ طرق صدیث ، مراتب احادیث ، اساء الرجال ، فقہ کے متون ، شروح اور حواثی پر ان کی نظر اتن و سیج ہے کہ اتکی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے بڑے بڑے میاء جیران رہ جاتے ہیں ، عموماکسی بھی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں ، اس کے بعد ہیں تو پہلے تر آن پاک کی آیات سے پھرا حادیث مبار کہ سے استدلال کرتے ہیں ، اس کے بعد انکہ جمہتدین اور فقہاء اسلام کے ارشا و است پیش کرتے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابور منیفہ کی تقلید کا دامن بھی باتھ سے نہیں چھوڑتے ۔

فاوی رضویہ فقہ فقی کا انسائکلو پیڈیا تو ہے ہی ،اس میں احادیث مبار کہ کا بڑا ذخیرہ بھی محفوظ کر دیا گیا۔ ضرورت تھی کہ فقاوی میں پیش کر دہ احادیث کو الگ جمع کر کے مرب کیا جاتا، ملک العلماء مولانا علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی (والد ماجد ڈاکٹر مختار الدین وائس جانسلرمولا نا ظفر الحق یو نیورٹی ، پٹنہ ) نے اس پہلو پر کام کیا تھا اور شیح بہاری کے نام سے چھ جلدیں مرتب کی تھیں جس میں فقاوی رضویہ کے علاوہ ویگر کتب حدیث سے بھی احادیث شار کی حملہ بھی والی ہے۔ حملہ یں مرتب کی تھیں جس میں فقاوی رضویہ کے علاوہ ویگر کتب حدیث سے بھی احادیث شار کی محمل ، پہلی جلد جھنے والی ہے۔

۱۹۲۰هم ۱۹۹۹ء میں فاضل علامہ مولانا محمیسی رضوی قادری زید علمہ وعملہ مدرس جامعہ رضوی قادری زید علمہ وعملہ مدرس جامعہ رضوبی مظہر العلوم گرسہائے سننج فرخ آباد، یو پی کی سالہا سال کی محنت کے نتیج میں تیار ہونے والی کتاب گھر، دہلی نے تین ہونے والی کتاب گھر، دہلی نے تین جلدوں میں شائع کی ہے، جبکہ اس کی چوشی جلد عقریب طبع ہونے والی ہے۔

پیش نظر کتاب ' الختارات الرضویه من الاحادیث المنویه ، جامع الاحادیث 'کنام سے آپ کے سامنے ہے جوامام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیه کی ساڑھے تمین سو تصانیف سے انتخاب کردہ احادیث پرمشمل ہے ، اس میں چار ہزار کے قریب احادیث جمع کی مسمل ہے ، اس میں چار ہزار کے قریب احادیث جمع کی مسمل ہے ۔ اس میں جار ہزار صفحات اور چھ جلدوں پرمشمل ہے۔

یعظیم الثان کارنامه فاضل اجل مولا ناعلامه محد حنیف خال مدظله صدر المدرسین جامعه نوریدرضویه باقر سخیر بلی شریف نے انجام دیا ہے۔ وہ بجاطور پرصد ہزار ہدیتریک کے ستحق ہیں ،ان کا یہ کام کی پہلوؤں سے اقبیازی شان کا حامل ہے۔ مولائے کریم جل مجدہ العظیم آئیں دارین میں اجرجمیل عطافر مائے اور ملت اسلامیہ کیلئے مفید کام کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین،۔

جامع الاحاديث كي چندا متيازي خصوصيات په بيں۔

- احادیث کوابواب فقہی کے انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔

۲۔ احادیث کے ماخذ بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے بعض احادیث کے دس میں حوالے ۔

وئے گئے ہیں اور میہ بجائے خود بڑی محنت اور حقیق کا کام ہے۔

۳۔ جن احادیث کا ترجمہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے کیا ہے تلاش کر کے وہی ترجمہ لکھا گیا ہے۔

سم۔ احادیث کے جوفوائد امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تغالی علیہ نے تحریر فرمائے ہیں وہ حدیث کے تحت بیان کروئے محیم ہیں۔

۵۔ احادیث مبارکہ کے کلمات طیبات کی جوشرح امام احمد رضابر بلوی نے فرمائی ہے اس

کاخلاصہ حدیث کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

۷۔ جس صدیث پرامام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے تفصیلی گفتگو کی ہے اس کے تحت بحث کاخلاصہ ککھ دیا گیا ہے۔

ے۔ جگہ جگہ رپیوضاحت بھی کردی گئی ہے کہ حدیث سے یاحسن۔

۸۔ حدیث کے راویوں کے مختصر حالات لکھے مجتے ہیں۔

9\_ مقدمه میں تدوین صدیث ، تاریخ حدیث اور اصول حدیث نیزعلم حدیث میں!مام احمد

رضابر بلوی قدس سرہ کے مقام ومرتبہ پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

م خرمیں تین فہرستیں دی گئی ہیں۔

(۱) عنوانات

(۲) سائل ضمنیه

(۳) احادیث کے عربی متن کی حروف مجھی کے اعتبار سے فہرست۔

مخضر ہیکہ' جامع الاحادیث' حدیث شریف کا قابل قدر اورعوام وخواص کے لئے مفید مجموعہ تیار ہوگیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا شایان شان استقبال کیا جائے اور درجہ حدیث کے طلباء اور اساتذہ کے لئے اس کا مطالعہ لازمی قرار دیا جائے۔

فاضل علامه مولانا محمر حنیف خال مد ظله کاید کارنامه علمی پخفیقی اور بنیادی نوعیت کا کام ہے۔ اس کی جتنی بھی پزیرائی کی جائے کم ہے۔ رب کریم بحرمة سیدالمرسلین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی سعی جمیل کو قبول فرمائے اور انہیں دونوں جہاں میں ثواب عظیم عطافر مائے۔ آمین۔ اس کی سعی جمیل کو قبول فرمائے اور انہیں دونوں جہاں میں ثواب عظیم عطافر مائے۔ آمین۔ محمد عبد انکیم شرف قادری برکا تی

استاذ الحديث الشريف جامعه نظاميه رضوبي لا مور، پاکستان ۲۳۳ رشعبان المعظم ۲۲۱ه/ ۴۰۰ رنومبر، ۴۰۰۰

#### عسرض نناشمر

#### از: -حضرت علامه عبدالتتار بهدانی د مصروف ' برکاتی ،نوری

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

صدیث بعنی حضوراقدس، جان ایمان علی کا (۱) تول، یا (۳) فعل، یا (۳) حال، یا (۴) تقریر معنی حضوراقدس علی خود این به باید میانده خود این میانده کی معالی به به باید میانده حضوراقدس علی که سی حال میں بائے گئے بهوں، یا (۴) حضوراقدس علی کے سامنے سی بھی صحابی حضوراقدس علی عند نے جھے کہایا کوئی فعل کیااور حضوراقدس علی نے سکوت اختیار فرمایا۔

قرآن مجیداللہ تبارک و تعالی کا ایسامقدس اور جامع کلام ہے کہ اس میں ہر چیز کاروش بیان (تبیدانیاً لکل شہری کے کہ اس میں ہر چیز کاروش بیان (تبیدانیاً لکل شہری کے کہوب اعظم واکر تعلیق نے جتناسمجھا اور جانا اتناکسی نے بھی نہیں سمجھا و جانا اور نہ ہی مجھو و جان سکتا ہے۔

الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اکرم علی کی عظمت و رفعت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ "و ما ید طبق عن الہوی ان ہو الا و حبی یو حبی " (پارہ، ۲۷ سورة النجم۔ آیت ۳-۳) ترجمہ "اورو ہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے ، وہ تو نہیں گردی جو انہیں کی جاتی ہے۔ " (کنز الایمان) یعنی منورا قدس علی ہے کہ مقدس زبان فیض ترجمان سے بھی قرآن مجید کی آیات مقدسہ ماعت پذیر ہوتی ہیں ، تو بھی احکام البیا ہشکل احادیث مصطفی وجود پلریموتی ہیں ۔ لہذا اگر غور کیا جائے تو بہت سے احکامات قرآن مجید میں فرکور نہیں اور وہ احکامات صرف حضور اقدس علی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ احکامات قرآن مجید میں فرکور نہیں اور وہ احکامات صرف حضور اقدس علی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثانی (۱) نماز بی وقت کے لیے اذان دینا (۲) نماز جناز و (۳) نماز جمعہ وعید میں کے خطبے وغیر و۔

قر آن مجید میں بیدا حکامات مذکور نہ ہونے کے باوجود بھی میر بھی قر آن مجید کی طرح واجب العمل قرار پے نیں ۔اوران کا واجب الاعتقاد والعمل ہوناا تنالا زی اورمؤ کد ہے کہان میں بھی کوتا ہی اورقصور کرنے

کی وہی سزاہے جو تر آن مجید کے فرمودات کی کوتا ہی کرنے میں ہے۔

المخقر ......! جب سیام مسلم ہے کہ قرآن مجید کی طرح احاد بث کر بم بھی واجب الاعتقاد والعمل ہیں ، تو احاد بث کر بمہ ہے واثبات مقصود بوتا ہے۔ لہذا کوئی الی بات ، یافعل یا قول ، جس کا صدور حضورا قدس علی ہے نہ بوا ہوا ور واثبات مقصود بوتا ہے۔ لہذا کوئی الی بات ، یافعل یا قول ، جس کا صدور حضورا قدس علی ہے نہ بوا ہوا ور اثبات مقصود بوتا ہے۔ لہذا کوئی الی بات ، یافعل یا قول ، جس کا صدور حضورا قدس کی طرف منسوب کردیا جائے اور اس کو "حدیث" کے نام سے موسوم کر کے دین میں افراط وتفریط کچھلانے کی کوئی سازش نہ کر سکے ، اس لئے ائمہ ملت اسلامیہ اور محدثین کرام نے حدیث کی صحت و صداقت کے تعلق سے بڑے ہی اہتمام واحتیاط سے کام لیتے ہوئے بچھاصول وقوانین نافذ فر مائے ہیں تاکہ کی کوئی گڑبڑی بیدا کرنے کی جرائت ہی نہ ہو۔

صدیث کے تعلق سے جوضوابط وقوانین نافذ کئے گئے ہیں اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ اجمال خاکہ قرائین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر ذیل میں درج ہے۔

#### ■ اقسام حدیث: -

مرفوع موقوف مقطوع متواتر مشهور عيزير عيريب (خبرواجد) صحيح لذاته صحيح لغيره مقبول ابرده معلول المعلول) متصل السند متصل السند متصل الاسانيد شاذه منكر حسن لذاته حسن لغيره ضعيف اعتضاد معفوظ متابع شاهد معتبر مرسل معضل معضل من قطع مدلس موضوع متروك مقلبو مدرج المتن مزيد في المتصل الاسانيد مضطرب معروف معنن عالى نازل مسلسل بالاوليه معلق متابع مختلط وغيره.

#### ■ اقسام راوی:-

رجال سند و روادة حديث وعاة صحب صالح عاجل وثقه جيد حافظ الحاكم الحجة مجيز مجازله غير عادل كذاب مهتم بكذب فاسق غير ثقه همبتدع متروك صاحب كثرت غلط صاحب فرط غفلت صاحب وهم صاحب مخالفت نتات صاحب سو، حفظ مجمول الحال وغيره.

#### ■ اصطلاحات: -

محامع محوامع اسنن مسند مستخرج مستدرك اصحاح مخرج جزء مفرد غريبه ارساله اربيعن امالي اطراف معجم حلل مصنف مؤطا الربيعن ارتيب مفاتيح معجم علل مصنف مؤطا الرغيب و ترتيب مفاتيح مفاهرس اوائل تخريج مجمع وزواند موضوعات احكام وغيره.

مندرجہ بالا اقسام احادیث، اقسام راوی، اقسام کتب احادیث اور اصطلاحات کی تشریح ووضاحت پر اگرسیر حاصل گفتگو کی جائے تو و فاتر کے دفاتر ارقام ہو سکتے ہیں۔ جو یبال ممکن نہیں مختفریہ کہا تمہ دین اور محد ثین کرام نے ندکورہ اقسام صرف ای لئے طے فرمائے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہ جو هیقة ، سرکار دو عالم مختلف نے ارشاد نہ فرمائی ہو، اس کے باوجود بھی وہ بات حضور کی طرف منسوب نہ ہوجائے۔ ایک ضروری مختلف نے ارشاد نہ فرمائی ہو، اس کے باوجود بھی وہ بات حضور کی طرف منسوب نہ ہوجائے۔ ایک ضروری امرکی طرف بھی معزز قارئین کرام کی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کا صحیح و تو ی ہونا یاضعیف وموضوع ہونا، صرف اور صرف راوی کے انتبار سے ہے یعنی اس حدیث کوکس راوی نے روایت کیا ہے۔ اس پر دارو مدار ہے۔ حضورا قدس عیالت کی زبان فیض تر جمان سے نکلا ہوا ہر قول وارشاد بجمہ اللہ تعالی صحیح و تو ی بلکہ اصح و اتو ی ہے۔

جیسا کہ اور اق سابقہ میں میں ذکر کیا ہے کہ احادیث کریمہ دراصل اتوال وافعال نبی کریم علیا ہے کہ مجموعہ ہے اور یہ مجموعہ فی الحقیقة قرآن کریم کی تجبیر وتشری ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ شری احکام کی عملی صورت کی وضاحت وہ بیت احادیث کریمہ ہے ہی تجھ میں آتے ہے۔ اور قرآن مجید میں فہ کورشری احکام متعمین کرنے کا ذریعہ احادیث رسول اکرم میں۔ لبذاصحابہ کرام کے زمانہ سے ہی احادیث رسول کے نظیم ذخیرہ کو محفوظ کرنے کا اہتمام والتزام کیا گیا اور اس کے تعلق سے قوانین وضوابط مقرر کئے گئے میں۔ انہیں فرمحفوظ کرنے کا اہتمام والتزام کیا گیا اور اس کے تعلق سے قوانین وضوابط مقرر کئے گئے میں۔ انہیں میں سے اساء الرجال بھی ہے۔ اس فن میں راویان احادیث کے حالات کی معرفت کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جوراویان حدیث کی زندگی رکھنی ، شنی ڈال سکے۔

اس علم میں اسے سے بی ہے تک کے تقریبا پانچ لا کھراویان حدیث کا تذکرہ ہے۔ اوران راویان حدیث کا تذکرہ ہے۔ اوران راویان حدیث کے تقداور غیر ثقد ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اوران کے راویان حدیث کے تقداور غیر ثقد ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اوران کے روایت کرنے کی بناء پر ہی حدیث کی صحت وعدم صحت کا انحصار ہے۔

محدثین کرام نے راویان حدیث کے حالات زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے طبقات طے کئے اور راویان حدیث کو الگ الگ طبقات میں منقسم کر کے ہر طبقے کی علیمی و شناخت اور پہچان مقرر فر مائی اور راویان حدیث کی نقابت اور تصنیف کی بناء پر طبقات احادیث متعین فر مائے اور طبقات احادیث کی بناء پر اویان حدیث کی نقابت احادیث کی بناء پر طبقات احادیث کی نقاب کس طبقے کی کتب احادیث کے اقسام مقرر فر مائے تا کہ اسماء کتب سے بی فور آپتہ لگ جائے کہ یہ کتاب کس طبقے کی ہے اور اس میں بیان شدہ احادیث کی صحت کس درجہ کی ہے اور ان احادیث کے روایت کرنے والے حضرات کی ثقابت کس حد تک ہے۔

المخقر! ایک محدث کے لئے صرف متن احادیث کا ذہن میں متحضر رکھنا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کے احاط علم ودانش میں بدامر بھی ہروقت حاضر ذہن ہونا ضروری ہے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اور بہ راوی ثقہ ہے یاغیر ثقہ؟ اور علم اساء الرجال کے ضوابط واصول کی بناء پر اس راوی کی بیان کردہ حدیث کا درجہ اقسام حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس حدیث سے احکام کا استخراج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اس حدیث سے احکام کا استخراج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اس حدیث سے احکام کا استخراج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اس

دور حاضر میں فرقہ ضالہ باطلہ نجدیہ و ہاہے جبایغیہ کے ہٹ دھرم مولوی اور جاہل مبلغین حضور اقد س علیانی کی عظمت و تعظیم کے تعلق سے نبعت رکھنے والی حدیثوں کوضعیف کہہ کراس پڑمل کرنے سے عوام الناس کورو کتے ہیں رعوام بے چارے لفظ "ضعیف" من کراس عمل کی صحت کے تعلق سے شک میں پڑ جاتے ہیں ۔ اور برکاوے میں آکراس عمل کوڑک کردیتے ہیں بلکہ اس عمل کے جائز ومستحب ہونے کے معاطے میں بھی شک وشبہ کرنے لگتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث ضعیف فضائل میں مقبول ہے چند حوالے بحثیبت زیورگوش سامعین چیش خدمت ہیں۔

(۱) امام ابوذکریانووی اپی کتاب "اربعین میں اور امام کیل شہاب الدین احمالی بن جرکی عسقلانی (۱) (التوفی سره ۱۸ میل کتاب "شدح مشکوة" میں اور امام اجل علامه کلی بن سلطان محمہ مروی کی خفی المعروف بملاعلی قاری سمان اور اپی کتاب "مدرقاة شدح مشکوة" اور "حدز شمین شدرح حصن حصین " میں فرماتے ہیں کہ:-

"قد اتفق الحفاظ ولفظ اربعين قد اتفق العلماء على جواز العمل العديث المعلى على جواز العمل العمل المعديث الضعيف في فضائل الاعمال "ين :-" بشك تفاظ صديث اورعلاء وين كا

اتفاق ہے كەفضاكل اعمال مين معيف مديث يرحمل جائز ہے۔

(۲) میخ الاسلام ام ابوذ کریا یخی بن شرف نووی شافعی شارح شیح مسلم شریف رحمة الله تعالی علیه این کتاب مستختاب الانکار المنتخب من کلام سیدالابراد می فرماتی بین که:-

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في ضائل مالة. غيره مالة حدد العمل في ضائل مالة عدد التحدد العمل في أن التحدد التحدد

الفضائل والتوغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً

تسرجیمه: - محدثین وفقهاء وغیر بهم علماء نے فرمایا که نصائل اور نیک بات کی ترغیب اور بری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعیف پڑمل جائز دمستحب ہے۔ جب کہ موضوع نہ ہو۔

(۳) محقق على الاطلاق ، علامه كمال الدين محربن البمام كل الحلى كتاب فتح القدير " مين فرمات بين كد "الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الاعمال. يعن فضائل اعمال مين حديث ضعيف بمل كياجائك الراتاجائك كموضوع نهور

البته! حكام شريعت كالتخراج مين حديث ضعيف يمل نبين كياجائكا\_

یہاں تک کی گفتگو کا ماحصل ہے ہے کہ ایک محدث اور فقیہ کے لئے مسائل کے بیان میں حدیث دانی کا صرف سرسری علم بی نہیں بلک فن حدیث ، اصول حدیث ، اساء الرجال وغیر ہ پروسیج اور بالغ النظری کاعلم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ساتھ بی ساتھ قوت حافظ بھی بڑا تو ی اور پختہ ہونا چا ہے۔ جب ایک محدث اور فقیہ کے لئے اتنا ضروری ہے تو ایک مجدد کے لئے تو اس سے بھی زائد علم ویاد داشت در کار ہے۔ لیکن امام احمد مضامحق پر بلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تبارک و تعالی اور اس مے مجوب اکرم واعظم علی کے کا ایسافضل عظیم اور کرم میم تھا کہ۔

''ایک مجدد کے لئے جو عبور اور صلاحیت درکار ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ عبور وصلاحیت اللہ ورسول نے انہیں ودیعت فر مائی تھی یہاں تک کہ بقول علاء عظام وائمہ کرام لمت اسلامیہ کزشتہ جار، یانج صدیوں میں امام احمد رضامحقق بریلوی جسیا جامع العلوم والفنون عالم بیدانہیں ہوا۔''

امام احمد رضائحقق بریلوی علیه الرحمة والرضوان علم حدیث، اصول حدیث، معرفت حدیث، طرف حدیث، طرف حدیث، ملل حدیث مصطلحات حدیث، راویان حدیث میں یگانه روزگار تنے، ان کا ٹانی نظر نہیں آتا۔
امام احمد رضائحقق بریلوی کو حدیث کو پر کھنے، جانچنے اور حدیث کی شرط ومعیار متعین کرنے، اور راویان حدیث کی معرفت و شنا خت طے کرنے میں جومہارت تامہ حاصل تعی وہ ان کے ممتاز وصف اور بلندوبالا مقام پر فائز ہونے کی شاہد عادل تھی۔

. حالا نكه تمام علوم وفنون مين "فن اسدماء الرجيال "نهايت مشكل فن ما ناجا تا ہے اور صرف اى فن ميں مہارت حاصل کرنے میں فنکار کی زندگی کا پیشتر حصد صرف ہوجاتا ہے۔ زندگی بحرکی محنت ومشقت برداشت کر کے صرف ای ایک فن میں بردی مشکل سے مہارت حاصل ہوتی ہے۔ امام احرر منا محقق بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ کوکل ایک سوچودہ (۱۱۳) علوم وفنون میں مہارت کا ملہ حاصل تھی۔ انہیں علوم وفنون میں سے علم اساء الرجال میں امام احرر منا کی معلو مات و مہارت پر جب نظر پر تی ہت تو برا سے بحد ثین بھی عش عش پکارا شھتے ہیں، امام احرر منا کی معلو مات و مہارت پر جب نظر پر تی ہت تو برا سے بحد ثین بھی عش عش پکارا شھتے ہیں، گویا ہوں محسوس ہوتا ہے کہ امام احمد رضائحقت پریلوی نے صرف ای فن کی خدمت میں اپنی پوری تزندگی صرف فر مادی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضائحقت پریلوی اس علم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم وفنون کی طرف بھی توجہ فر ماتے تھے۔

فن "اسه سهاه الرجهال" میں امام احمد رضائحقق بریلوی کی مہارت تامہ کا بیام تھا کہ جب کسی طرق صدیث یاراوی صدیث پر بحث کرتے تو اس کا طبقہ و درجہ طے کرنے میں ولائل و شواہد کا انبار لگا دیتے تھے۔ روایتوں اور سندں سے صفحے کے صفحے بھر دیتے تھے اور جرح و تعدیل و نیز معرفت و تحمیص حدیث پر جو بحث فرماتے ہیں ، و و بروے برے میں میں بھی بہت کم و کیھنے کو لمتی ہے۔ مثال کے طور پر:-

سادات کرام اور حفرات بنی ہاشم کوز کو قدینا حرام ہے، اس مسلد ی تحقیق میں آپ نے ایک مستقل کتاب "السزهر الباسم فی حرمته الزکو ق علی بنی هاشم تصنیف فرما کی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے علم حدیث کے دریا بہا کراپی عبقریت کا طرق اتمیاز قائم کردیا ہے۔ ایک حدیث کو بیان کرکے صرف ایک دویا پانچ دس کتابوں کے والے بیس بلکہ پچاسوں حوالے درج کرنا امام احمد رضا کے لئے کوئی دشوار مرحل نہیں تھا۔ جس کی نظیر فتاوی رضویہ ٹریف، جلد۔ چہارم صفی نمبر ۲۸۸ پرمرقوم وہ حدیث ہے، جس میں بنی ہاشم اور سادات کرام پرز کو ق کی حرمت کا بیان ہے۔ اس حدیث کی صحت میں امام احمد رضا محقق بر بلوی نے پچیس (۲۵) راویان حدیث کے اسائے گرامی اور ان کی روایت کردہ یہ حدیث کون کون ک

علاوہ ازیں حدیث دانی میں اپنے کوائلم ،اکمل واتم سمجھنے دالے باطل گروہ فرقۂ غیر مقلدین کے ردمیں است میں اپنے کوائلم ،اکمل واتم سمجھنے دالے باطل گروہ فرقۂ غیر مقلدین کے ردمیں امام احمد رضائحقق پر بلوی نے جب قلم اٹھایا تو حسب ذیل کتب کے علاوہ دیگر کتب ارقام فرمائیں ، جن ک کل تعداد تمیں (۳۰) سے بھی زائد ہیں۔

- (١) الفضل المؤهبي في معنى اذا صح الحديث فهو مذهبي. ١٣١٣ ه
  - (٢) حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين- ١٣١٣ ه
    - (٣) اكمل البحث على أهل الحدث- ١٣٢١ه

- (٤) مدارج طبقات الحديث ١٣١٣ ه
- (٥) الهاد الكاف في حكم الضعاف. ١٣١٣ ه
- (٦) الروض البهيج في آداب التخريج. ١٢٩٩ ه
- (٧) النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب. ١٢٩٦ ه
  - (٨) منير العين في حكم تقبيل الأبها مين. ١٣١٣ ه
  - (٩) النهى الاكيدعن الصلاة وراءعدى التقليد ٥٣٠٥ ه
    - (١٠) الافاضات الرضويه في اصول الحديث

مندرجہ بالاکتب کے علاوہ امام احمد رضامحقق ہر بلوی نے ائمہ متقدیمین کے مندرجہ ذیل کتب احادیث،اصول حدیث،اور کتب اساءالرجال پرحواشی ارقام فرما کرعلم حدیث کی نمایاں خدمات انجام دیث میں ایسا انہم کردارادافر مایا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام خادم احادیث نبویہ کی حیثیت سے طلائی حروف سے منقش رہےگا۔

صحیح بخاری شریف است مسلم شریف اتیسیر شرح جامع شریف انسانی شریف ابسن ماجه شریف اتیسیر شرح جامع صغیر الته دیب الته نیب سنن دارمی شریف کتاب الاسماء و الضفات موضوعات کبیر الاصابه فی معرفة الصحابة الاکرة الحسفات موضوعات کبیر الاصابه فی معرفة الصحابة الکرال الحسفاظ خلاصه تهذیب الکمال میبزان الاعتدال اته ذیب المهذیب کشف الاحوال فی نقد الرجال اللالی المصرعة فی الاحادیث الموضوعة التعقبات علی الموضوعات شرح نخبة الفکر مجمع بحار الانوار کنز العمال کتاب الاثار کتاب الحج همسند امام اعظم همسند امام احمد بن حنبل طحاوی شریف خصائص کبری الکشف عن تجاوزهذا الامة من الالف وغیرم

امام احمد رضائحقق بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے جو ندکورہ حواثی ارقام فرمائی ہیں ان حواثی میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ندکورہ حواثی عام مصنفین کے حواثی کی طرح صرف اصل کتاب کے متن وشرح سے ماخوذ نہیں بلکہ خودان کے افادات وافا ضات ہونے کی وجدا یک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان حواثی میں آپ نے احادیث کے تمام گوشوں بر گہری نظرر کھ کرحواثی ارقام فرمائی ہیں۔ یہ سب آپ کی وسعت بھیرت وعمیق مطالعہ کا نتیجہ ہے۔

امام احمد رضامحقق بریلوی کی ایک اہم خوبی ہے بھی تھی کہ جب بھی بھی آپ کوئی حدیث اپنے فتوی میں اہم در دیا ہے فتوی میں اہمہ دین ،علمائے مجتبدین اورا کابر مستنبطین کا موقف کیا ہے؟ وہ بھی ان کی کتابوں کی عبارتیں نقل اور پیش کر سے بیان کردیتے تھے۔

امام احمد رضامحقق بریلوی کوعلوم حدیث میں جوملکہ حاصل تھا اور جومبارت تامہ ان کی عبارتوں کے ہر جرلفظ سے عیاں ہوتی تھی ،اس کی نظیر بہت دور تک نظر نہیں آتی کہیں اختصار کیسا تھو ضمنا اور کہیں تفصیل کے ساتھ مشتقلاً آپ نے علوم حدیث پر ایسی معرکۃ الآراء ابحاث فرمائی ہیں کہ اگران بحثوں کواہام بخاری و امام سلم دامام ترفدی ملاحظ فرمالیں تو وہ امام احمد رضامحدث بریلوی کواپنے سینے سے لگا کران کی صلاحیتوں کو صد آفریں کہہ کر سراجتے۔

لین برا ہوتعصب وعناد کا کہ دورحاضر کے منافقین کہ جن کے عقائد باطلہ ضالہ پرامام احمد رضائحق کر بلوی نے سخت گرفت فرماکرائی گمرائی اور بددین کا پردہ جاک کردیا اور ان کے ہفوات کو کیفر کردار تک پہنچا کران کو بہوت و مسکت کردیا ، و مصرف بغض وعناد کی بناء پراور نام احمد رضائحق بریلوی کی علمی جلالت کی شان گھٹانے کے لئے ایسا غلط پرو پگنڈ اکرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضائحق بریلوی کو علم صدیث میں دسترس نہیں تھی ، اور وہ 'قلیل البھاعت' 'یعنی کم سرمایہ تھے ، لیکن اگر تعصب کی عینک کو پھینک کر بنظر انصاف امام احمد رضائحق بریلوی کی کتابوں کا غیر جانبدار اندمطالعہ کیا جائے تو یہ بات ٹابت ہوگی کہ علوم صدیث میں مام احمد رضائحق بریلوی اپنے عبد کے یکن کے زمانہ تھے ، ای وجہ سے مکہ منظہ و مدینہ منورہ کے حدیث میں انقدر علماء و محدثین نے امام احمد رضائے عبد کے یکن کے زمانہ تھے ، ای وجہ سے مکہ منظہ و مدینہ منورہ کے سلس انقدر علماء و محدثین نے امام احمد رضائے البھیة (۱۳۳۳ھ) اور سے حدیث کی سندیں یہ سری جس کا تفصیلی بیان ۔ "الاجازے قالم بیان بیان ہیں موجود ہے ۔ جوطول تحریک کوف سے بیاں بیان کرنے سے قاصر ہیں ۔

#### علامه محمد حنيف اور كتاب "جامع الاحاديث"

الم احمد رضائحق بر بلوی علیه الرحمة والرضوان اپ وقت کے مجد واعظم تصاور انہوں نے ملت اسلامہ کے لئے علم کا ایک عظیم ذخیرہ سرمایہ دین کی حیثیت سے چھوڑ ا ہے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی تصانیف کی تعداد تقریباً چودہ سو (۱۳۰۰) کے قریب ہے اور ۱۳ اضخیم مجلدات پر مشتمل "العصط ایسال نبویہ فسی الفت اوی الد صدویہ " علم کے بحرنا پیدکنار کی حیثیت ہے اس ذخیرہ علم کی شان وشوکت میں مزیدا ضافہ کررہ کی ہیں۔ الد صدویہ " علم کے بحرنا پیدکنار کی حیثیت ہے اس ذخیرہ علم کی شان وشوکت میں مزیدا ضافہ کررہ کی ہیں۔ امام احمد رضائحت بریلو کی علیہ الرحمہ جب بھی بھی کسی مسئلہ پر قلم اٹھاتے تو اس مسئلہ کے جوازیا عدم جوازی عدم جوازی عدم ایک و عدہ ایک وعدہ ایک وعدہ ایک وعدہ کی جوازیا عدم جوازیا عدم جوازیا عدم ہوانہ کے جوازیا عدم بھی کسی مسئلہ پر قلم اٹھاتے تو اس مسئلہ کے جوازیا عدم جوازیا عدم کی بیاتے یات قرآنیہ چیش فریاتے بعدہ احادیث کر بھر ، تول وفعل صحابہ کرام ، بعدہ ایک وعلاء معتدین شہوت میں پہلے آیات قرآنیہ چیش فریاتے بعدہ احادیث کر بھر ، تول وفعل صحابہ کرام ، بعدہ ایک وعلاء معتدین

ومتقدین کی کتب معتره محتده کوا لے مع اصل می متن وعبارت پیش کرتے اورا یک ایک مئل کی فوت میں کی دول جوالے درئ فرماتے مثال کے طور پر قائب کی نماز جنازه پر منااور نماز جنازه کی گرار کرائل مسئلہ کے جواب میں آپ نے "المنهی السحاجز عن تکرار صلوة الجنائز" (۱۳۱یس کرائل مسئلہ کے جواب میں آپ نے "المنهی السحاجز عن تکرار صلوة الجنائز" (۱۳۱یس اور الهادی الحاجب عن جنازة الغائب" (۲۳۰یس کی کووکر بیرا لگ الگ تعنیف فرمائی ہیں۔ ان دونوں کم بول میں سے آخر الذکر کتاب "الهادی السحاجب" میں آپ نے در مختار ان دونوں کم بیری منیه جامع الی موز ی نور الایضاح ی فتاوی عالمگیری کو نهایه مسرح هدایه ی منحة الخالق حاشیة بحرالرائق هدایه ی کافی شرح وافی محمع الانهر ی جوهره نیره ی تبیین الحقائق ی بحرالرائق مراقی الفلاح ی حلیة شرح منیه ی رسائل الارکان ی محیط ی وقایه ی نقایه ی تنویر الابصار ی جوهره ی عنایه جامع البحار ی برجندی شلبیه ی شرح کنز ی فتح القدیر ی جوهره ی عنایه جواهر اخلاطی و غیره ۔

کی دوسوانتیس (۲۲۹) معتبر کتابوں کے حوالے نقل فرمائے اوران حوالوں کی احادیث کی روشی میں تطبیق فرما کر مسئلہ ایساصاف و واضح کر دیا کہ کی کوبھی شک وشبہ کی مجائش ندرہی اور ندخالفین کواس کتاب کا جواب لکھنے کی ہمت پڑی اورانشاء الذخالفین قیامت تک اس کا جواب لکھنے کے ہمت پڑی اورانشاء الذخالفین قیامت تک اس کا جواب لکھنے ہے ہا جو قصر دہیں گے۔

امام احمر رضائحق پر بلوی کے فتاوی اور رسائل کی ایک انفراوی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی مسئلہ کے ضمن میں مناسب وموزوں ہو، ایسی حدیث کو ابطورولیل و پر ہان ضرور ذکر فرماتے، چاہے پھراس حدیث کو ابطور ولیل و پر ہان ضرور ذکر فرماتے، چاہے پھراس حدیث کو اصل عربی مناسب میں عربی سائل امام احمد رضائحق پر بلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' لکھ کر بیان کر دیں، ایسی ہزاروں حدیثیں رسائل امام احمد رضائحق پر بلوی علیہ الرحمہ ورانونوان میں بخطم کے در بے بہا کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسی احادیث کے رادی، نام کتب وغیروکا جگر جمع کرنا، ان حدیثوں کی مناسب سے ضمنا اور اختصارا نبیان فرمادی ہیں، ایسی ہزاروں حدیثوں کو ایک جگر ہیں اور حدیث کی تول کرنا اور بیحدیثیں حدیث کی کوئی کتاب میں اور جگر ہیں اور کسی میں میں امام احمد رضائحق پر بلوی کی کس کتاب میں اور جلد میں اور کسی خوتم بر پر ہے وہ بیان کرنا اور اس حدیث کے ضمن میں امام احمد رضائحق پر بلوی کی کس کتاب میں اور حدیث بر پر ہے وہ بیان کرنا اور اس حدیث کے ضمن میں امام احمد رضائے افری ہیں؟ بیسب وجود تحریک میں لانا نہایت ہی مشکل و دو ارمر حلہ بلکہ محال ہے۔ لیکن اللہ تارک و تعال بڑا نے فیرو کے حضرت علامہ میں لانا نہایت ہی مشکل و دو ارمر حلہ بلکہ محال ہے۔ لیکن اللہ تارک و تعال بی دوری ، شخ الحدیث بیاضوں یہ بر بلی شریف کو کہ انہوں نے مسئل آٹھ سال تک میں وہ وہ وہ اس نوری ، شخ الحدیث جامعہ نور ہیں، پر بلی شریف کو کہ انہوں نے مسئل آٹھ سال تک میال کے میں اس کی مسئل آٹھ سال تک میں وہ کو کہ انہوں نے مسئل آٹھ سال تک میں وہ میں کورٹ کیا کورٹ کے میں کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا

شب وروز کی مشقت شاقد برداشت فر ماکرایسی تمن بزار چیسور سفی (۳۲۲۳) احادیث جوتسانیف رضا میں منفرق ومنشتر تعیس انہیں ایک جامع کر کے، اس کے متن وحوالا جات کا اندراج کرنے ساتھ ایک عظیم کارنامہ بیانجام دیا ہے کہ برحدیث کواس کے مناسب باب کے تحت ذکر کرکے کتاب کو مہولت تلاش عنوان کانمکین حسن ہے۔

حضرت علامہ محمہ حنیف خال نوری کی بیخلصانے کاوش بنام '' جامع الاحادیث' مخیم جلدوں میں قار کین کرام کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ہم نہایت سرورو انبساط محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علامہ موصوف کی بیکاوش رضویات کے خزانے میں ایک فیمتی زیور کی حیثیت سے اضافہ کررہی ہے اور ساتھ بی علوم حدیث میں امام احمد رضائحق پر یلوی کی مہارت نامہ کے تمام پہلوؤں کوا جاگر کررہی ہے۔ تمام مسلمان اہل سنت حضرت علامہ موصوف کے تاقیامت مرہون منت رہیں گے کہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی نمایاں خدمت انجام دینے میں بڑی ہی عرق ریزی سے عرصہ طویل کی مقشت برداشت کر کے ایک علمی دستاویز فراہم کرنے میں مخلصان سی بلیغ فرمائی ہے۔

دعاگو احقرالعباد خانقاه عالیه بر کا تبیه، مار همره مقدسه اور خانقاه ضویه نور میکاادنی سوالی عبدالستار جمدانی "مصروف" برکاتی ،نوری

بمقام مرکزابل سنت برکات رضا پور بندر (سمجرات) مؤرند، ۲۲ رشعبان المعظم سرسیاره مطابق ۹ رنومبر ان سیم عبروزشنبه

# احوال واقعي

فامنل جليل حفرت علامه مولا نامحمد عبد السلام صاحب رضوى مدظله العالى استاذ جامعه نوريه رضويه باقر صمنج بريلي شريف

اجلہُ علمائے اہل سنت کی جوتقاریظ ، تاثر ات اور آرا نسلک مقدمہ ہیں ، زیر نظر تالیف کی عظمت واہمیت اور حضرت مولف کی علمی جلالت وحیثیت سمجھنے کے کافی ووافی ہیں۔
لیکن بایں ہمہان ہردو کے تعلق سے میرے خیالات پریشاں بھی صفحہ قرطاس پراظہار جا ہے ہیں۔

فاضل جلیل عالم نبیل حفزت علامه مولانا محمد حنیف خان صاحب رضوی مد ظله العالی ،
ایک سیماب صفت بقیری مزاج ، صاحب تدبر ، پیکرحرکت و ممل شخصیت کااسم گرامی ہے ۔ منعم حقیقی نے آپ کی ذات میں عظیم صلاحیتیں و دیعت رکھی ہیں ، آپ ایک تجربہ کار مدرس ، قادر الکلام مقرر ، انظام امور کی اعلی صلاحیت سے متصف اور پخته مشق قلم کار ہیں۔

آپ کی علمی ، تدریسی اور انظامی خدمات سے آگاہی رکھنے والے عوام وخواص بر ملا اس بات کا عتر اف کرتے ہیں: کہ موصوف گرامی جہاں پہو نچے جنگل کو منگل کر دیا ، جس خیابان علم میں قدم رکھا بہارآگئی ، جس ادار ہے ہے متعلق ہوئے اسے ترقیات سے ہمکنار کر دیا ۔ آپ بلاشہان حضرات کی فہرست میں آتے ہیں جن کے بارے میں کسی شخور نے کہا ہے۔

چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زیے وہ پھول جو گلشن بنائے صحراکو

" جامع الاحادیث جوآپ کی مطبوعه وغیر مطبوعه کام مات میں شام کاراور حاصل کی حیثیت رکھتی ہے تقریبا ہشت سالہ عرق ریزی و جانسوزی اور کاوش ہیم کاثمر و گرال قدر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنا خون مجر جلایا ہے تب یہ بی گرانمایہ ہمارے ہاتھوں میں آیا

ہے۔تالی سفری تفصیلی داستال خود معزت مولف نے مقدمہ میں تحریفر مادی ہے۔

آخری پانج سالوں میں اس تالیف کے سلسلہ میں حضرت مولف نے جومحنت شاقہ برداشت کی اور جس تندی کے ساتھ کام کیاراتم السطوراس کاعینی شاہدے۔

دن میں تو خدمتِ تدریس اور جامعہ نور پیرضویہ کی انظامی ذمہ داریوں کی وجہ ہے زیادہ فرصت میسرنہ آتی ،لہذا بیشتر تالیلی کام رات کے دفت میں انجام یا تا۔

فصل تابستال کی راتوں میں مصاحب شمع کیوجہ سے پروانے نثار ہوتے رہے ،ہم پر نگتر متران مجھ اپنی مخصر صدید میں ازاد کی معرف میں مدید ہوئے۔

ریکتے رہتے اور مچھرا پی مخصوص خدمت انجام دینے میں مصروف رہتے۔ لکک سے مرا ہوئی یہ مسلما پر رہیں رہیں ہوئی ہے۔

لیکن میہ ہمت کا دھنی ، جہد مسلسل کا متوالا ، پروانوں اور مچھروں کی عنایات ہے بے نیاز رات کو بارہ ، ایک بیج تک معروف عمل رہتا۔ بلکہ آخری مراحل میں تو بیسلسلہ اور بھی دراز ہوجاتا۔

و یکھنے والے کہتے: کیا مولا ناصاحب کومچھر نہیں کا منے؟ کیا انہیں جسم پر کیڑوں کے رینگنے کا احساس نہیں ہوتا؟ سب پچھ ہوتا تھا،کین تالیفِ' جامع الاحادیث' کے عشق نے ان تمام باتوں کا تحل آسان بنادیا تھا۔

> آلام روزگارکوآ سال بنادیا غم موااستےم جاناں بنادیا

تخت سردی کی راتوں میں جبکہ جا در سے ہاتھ نگالنا گراں ہوتا ، ہر چیز نخ بستہ ہوتی ، اعضاء وجوارح کسی بھی کام کی انجام دہی کیلئے آ مادہ نہ ہوتے لیکن جذبات کی حرارت حضرت مولف کو سرگرم عمل رکھتی ، اور ایسی شدید سردی میں بھی آپ کا رہوار قلم رواں دواں اور دامنِ قرطاس پرروح پرورو باصرہ نوازنقش ونگار بنانے میں مصروف رہتا۔

حفرت مولف کی یہ خدمت یقیناً علمی دنیا میں نمایاں مقام پانے کی سخق ہے۔ دورانِ تالیف جن علائے ذوی الاحترام نے بھی اسکو ملاحظہ کیا انہوں نے صدائے تحسین وآفریں بلند سکمر کے حضرت مولف کے دوسلوں کو استحکام بخشا اور اسکو عظیم و مفید ترین کا رنامہ قرار دیا۔ رکیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جامعہ میں تشریف لائے۔ کتاب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد کچھاس طرح ارشاد فرمایا: مولانا! آپ بی عظیم ترین

خدمت انجام وے رہے ہیں ، اس کے ذریعہ اللیمنر ت قدس سرہ العزیز کی علم حدیث و متعلقات کے سلسلہ میں غیر معمولی وسعت علم اور بالغ نظری منظرعام پر آئے گی ۔اور تخ بج احادیث کی روشی میں لوگوں کو اطمینان حاصل ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے حوالوں میں جو کتب احادیث میں وہ یونمی ہیں لکھ دیں۔

راقم السطور اس سلسله مين ايك مثال پيش كرتا ب- حديث نورجوحفرت جابر رضي الله تعالی عنه سے مروی ہے اس کیلئے اعلی حضرت نے مندرجہ ذیل کتب کے حوالے دیے ہیں۔ مواهب لدنيه الضل القرى مطالع المسر ات بشرح مواهب بتاريخ خميس ، مدارج المدوة الميكن اس وقت کے طریقہ کے مطابق ان کی جلداور صفحہ نمبر کی نشان دہی نہیں فرمائی ہے۔ حضرت مولف نے تخ تنج میں جلدوصفی نمبر بلکہ صنفین کی صراحت بھی فر مادی۔جواس طرح ہے۔

المواهب اللدنيه للعسقلاتي، 00/1 شرح المواهب للزرقاني، ١/٥٥ مدارج النبوة للمحدث الدهلوي ، ☆ ४/४ تاريخ الخميس للديار البكري،١ /٢٢

مطالع المسرات للفاسي ،

اتی تفصیل کے بعد کسی معاند کوحوالوں کے تعلق سے منہ کھولنے کی مخائش نہ ہوگی اور ا پنوں کے یقین کومزید تقویت حاصل ہوگی۔

مفكر اسلام حضرت علامه مولانا محمد حنيف صاحب عليه الرحمه سابق صدر المدرسين مدرسه تنویر الاسلام امرڈ و بھالبتی کے صاحبزاد ہ گرامی حضرت مولانا مختار الحن صاحب (جنہوں نے صدام یو نیورٹی عراق میں تعلیم حاصل کی ہے ) بیان کرتے ہیں : میں نے ایک عراقی عالم کو' الدولة المكية 'عربی مطالعه كيلئے پیش کی تو انہوں نے کہا: اتن فرصت كس كو ہے كه جن احادیث سے اس کتاب میں استدلال کیا گیا ہے ان کوجلدو صفحہ کی نشاندہی کے بغیر اصل كتابول من تلاش كياجائے۔آپٹر نے كے بعديہ كتاب ديں يومطالعه كياجا سكتا ہے۔

لهذا ضرورت ہے کہ تقنیفات امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی جدید اشاعوں میں طريقة معمول بهاكے مطابق تخ تخ احادیث كاالتزام كيا جائے۔ اور اب بيكام بہت كى كتابوں مِن اصل ما خذ كى طرف مراجعت كے بغير" جامع الاحاديث" كى مدد سے انجام ديا جاسكتا ہے۔ حضرت ين معدى عليه الرحمه اين كتاب متطاب "بوستال" من بادشاه شيراز ابوبكر بن سعدز تلی کے محامد کابیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

ہم از بخت فرخندہ فرجام تست 🏠 کہ تاریخ سعدی درایام تست دریں دفترت ذکر جاوید ہست كه تا برفلك ماه وخورشيد مست اے باوشاہ! یہ بات بھی تیرے مبارک انجام نصیب سے ہے کہ تاریخ سعدی تیرے زمانے میں ہے اس کئے کہ جب تک آسان پر جانداور سورج ہیں اس کتاب میں تیرا

ای طرح به بات میرے لئے سعادت وخوش تھیبی کی ہے کہ'' جامع الاحادیث'' کی تالیف وتر تبیب میرے جامعہ نور میر میں تدریسی خدمات کے دوران ہوئی ۔اوراس طرح اس عظيم الثان تاليف كي خدمت مين كسي نه كسي طرح جھے بھی شركت كی سعادت ميسر ہوئی - كيا بعيد ہے کہ قارئین کرام حضرت مولف مد ظلہ العالی کے ساتھ اس نا کارہ کوبھی اپنی نیک دعاؤں میں شامل فرمالیں۔

احب الصالحين وكست منهم

لعل الله مرزقنی صلاحاً مولائے کریم اپنے حبیب رؤف ورجیم علیہ الصلو ق والسلیم کے توسل اس خدمت کو شرف قبول بخشے ۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم سید المرسلین ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ

عبدالسلام رضوى مهوا كهيروى مدرس: \_ جامعه نور بيه رضوبي بريلي شريف • اربيج الأول ٢٢ من همطابق سارجون المعلمة

> **\*\*\*\*\*\*\*** 本業本業本業本 \*\*\*

تقذيم

ما بررضویات حضرت پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعود احمد صاحب قبلہ مدظل العالی مربرست ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی، پاکستان



نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم الله تعالی نے انسان کوبہترین ساخت میں بیدافر مایا۔(۱)۔۔۔۔ایک خاص مقصد کیلئے پیدافر مایا۔۔۔۔۔اپی بندگی اور حضور انور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی غلامی کیلئے بیدا فرمایا۔(۲)

رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی غلامی کیلئے نہ پیدا کیا ہوتا تو انبیاء کیم السلام سے میر عہدنہ لیا ہوتا اور بین فرمایا ہوتا: –لتؤمنن به و لتنصرنه۔ (۳)

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی پیروی کوایئے بندوں پرفرض فر مایا۔ (۳)۔۔۔۔ آپ کی اطاعت کواپنی محبت کاعظیم آپ کی اطاعت کاعین فر مایا۔ (۵)۔۔۔۔ آپ کی اتباع کواپنی محبت کاعظیم وسیلہ قرار دیا۔ (۲) اور اطاعت کرنے والوں کو اپنامجوب بنایا۔۔۔۔۔ آپ کو اختیار کی عطافر مالا۔۔۔۔۔ آپ کو اختیار کی عطافر مالا۔)۔

رہ یہ۔ ر۔۔ قرآن کیم کے لئے تکم ہوا کہ جب پڑھا جائے تو چپ رہواور سنتے رہو۔ (۸)۔۔۔۔صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاتیں سنتے تھے ان کی ساعت کا بھی یہی عالم ہوتا تھا، سرجھ کائے دم بخو در ہتے جیسے ان کے سروں پر

قرآن حكيم ١. ، سورة التبين ، آيت نمبر قرآن حكيم سورة اللريات، آيت نمبر \_4 قرأن حكيم سورة آل عمران آيت نمبر \_٣ ٨١ قرأن حكيم سوره آل عمران آيت٣٢، النسآء \_ ٤ ، ٩٥، المائدة ٢٩، الإنفال ، ٢٦ قرآن حكيم سورة آل عمران آيت نمبر \_7 قرآن حكيم سورة المحشر، آيت نمبر \_Y قرأن حكيم، سورة الاعراف، آيت نمبر \_٨ Y . £

پرىمدے بيٹے ہوں (٩)۔۔۔ان کی نظروں بیں نی کریم سلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم کی باتوں کا کیا مقام تعا؟ ادب سیکسنا ہوتو ان سے سیکسیں۔انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کا بھی سامان کیا اور رسول کریم سلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی باتوں کو بھی سینے سے لگا کررکھا، دل و د ماغ بیس محفوظ کیا، صحفول بیس شلم بند کیا۔۔ ہر محبت والا اپنے محبوب کی باتیں محفوظ کرتا ہے بی مجبت کی نفسیات سے ہے، یہ مجبت کے نقاضے ہیں،اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔کتب خانوں کے علمی ذخیرے اس حقیقت برشاہد ہیں۔

صحلبہ کرام کے پاس احادیث کے ذخیر ہے موجود تھے۔ صندوق جمری ہوئے تھے۔
صحلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے محیفوں میں بیقابل ذکر ہیں۔۔۔ صحیفہ صدیقی ہجفہ علوی،
صحیفہ سمرہ ، صحیفہ مسادقہ ، صحیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
صحیفہ سمرہ ، صحیفہ مسادقہ ، صحیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
(ما اوالہ 219ء) نے ہمام بن مدیہ (پ االہ 218ء) کے لئے 20 ہم 20 ہم 1424 سے قبل مرتب
فرمایا تھا۔۔ صحیفہ ہمام بن مدیہ 211 الہ 1901ء میں حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکا ، اس صحیف
فرمایا تھا۔۔ صحیفہ ہمام بن مدیہ 211 الہ 1901ء میں حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکا ، اس صحیف
کے ایک ورق کا عکس بھی اس مقدمہ میں شائع کیا گیا ہے۔۔۔ اوالہ 219ء میں حضر سے عمر بن
عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ایماء پرامام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذابن شہاب زہری
رضی اللہ تعالی عنہ نے سند کے ساتھ احادیث کا ایک نے خدون کیا۔

تدوین حدیث کی ایک طویل تاریخ ہے جس کی ابتداء عہد نبوی سے ہوتی ہے۔اس صدی میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ (م 4 کا ھ/ 20 کء) نے مؤطا کے نام سے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا۔ جبہدین وحدثین نے پہلے سے جع کی ہوئی احادیث سے پوراپورافا کہ ہاٹھایا، یہ کہنا کہ احادیث و تین سو برس کے بعد مدون ہوئیں اور اس سے پہلے سرے سے احادیث کا ذخیرہ تھا ہی نہیں غیر معقول اور غیر مؤرخانہ ہے، دور جدید کے بعض اہل علم بھی اس تاریخی ذخیرہ تھا ہی نہیں غیر معقول اور غیر مؤرخانہ ہے، دور جدید کے بعض اہل علم بھی اس تاریخی حقیقت سے باخر نہیں قرآن کی محمد جو بالکل جدید بات گئی ہے اس کی تاریخ بھی پرانی حقیقت سے باخر نہیں قرآن کریم کا آغاز بھی عہد نبوی میں ہوا مشہور صحالی حضر سلمان فاری رضی اللہ ہے۔ ترجمہ قرآن کریم کا آغاز بھی عہد نبوی میں ہوا مشہور صحالی حضر سلمان فاری رضی اللہ

ہ<sub>ے</sub> بخاری شریف ، ج ۱ ص ۳۷۹

تعالی عنهم۳۳ه/۵۳ه) نے سورۂ فاتحہ کا فاری میں تر بھے کر کے بعیجا۔ (۱۰) .....ه ۲۷ه/۸۸۳ میں سندھ کے ایک عراقی الاصل عالم نے والی شمیر کی خواہش پرقر آن کریم

کامندی زبان میں ترجمہ کیا۔(۱۱)

عالبًاغيمنقتم مندوستان مين قرآن تحكيم كابيه ببهلاتر جمه تعاب

الغرض احادیث کی تذوین کا سلسله عهد نبوی ہی سے شروع ہوگیا تھا، بہت سے مجموعے مکن ہے کہ حادثات کی نذرہو گئے ہوں۔ کیوں کہ اسلامی تاریخ بہت سے نشیب وفراز سے گزررہی ہے۔قدیم کتب حدیث کی تلاش میں ابتدائی تاریخ اسلام پرنظر ہوتو شایداس تلاش وجبتو میں کچھ آسانی ہوجائے گی ہے ۱۹۵۲/۱۳۵۲ میں جناب مجمد رحیم الدین صاحب (صدر اسلامک پبلی کیشنز سوسائی حیدر آبادد کن نے احادیث کے دوایسے مجموعوں کی طرف اشارہ کیا ہے جواس وقت تک منظر عام پر نہ آسکے تھے یعنی مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف حمیدی۔ ہے جواس وقت تک منظر عام پر نہ آسکے جھوعوں کے نام طبح ہیں مگر وہ مجموع نہیں طبح کیوں کہ ان کا تعلق اس دور سے ہے جب کا غذ کمیاب تھا اور طباعت معدوم ۔ ایک کتاب کو حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ حاصل کرنے کیلئے کا تبوں سے مددلی جاتی جوہمینوں نقل کی کتاب میں کرتے ہیں کوں کہ انداز و نہیں کرسکتے ۔

جدیداشاعتی دور میں مذہبی سیاست نے احادیث شریفہ کی حفاظت کو مخدوش بنادیا ہے، اپنے باطل عقائد کی تائیدہ مایت کیلئے کتب احادیث میں ترامیم کی جارہی ہیں حتی کہ پوری احادیث نکالی جارہی ہیں اور خدمت حدیث کا انعام بھی حاصل کیا جارہی ہیں اور خدمت حدیث کا انعام بھی حاصل کیا جارہی ہیں اور خدمت حدیث کا انعام بھی حاصل کیا جارہی ہیں اور خدمت حدیث کا انعام بھی حاصل کیا جارہی ہیں۔۔۔۔۔

<sup>(</sup>ب)الدولة العلميه على جوازترجمة معانى القرآن الى اللغات الاجبيه، قا هره، ٩٨٥

اا۔ بزرگ بنشبر بار: عائب الہند، بحوالہ ہندوستان عربوں کی نظر میں اعظم گڑھ معاہد کا معرف سولاں کے ایمتر معرفی نسیست یہ مطالب کی سید میں

۱۹۳۰ ای/ص۱۲۳ (عربی متن مع فرانسیسی ترجمه مطبوعه لیژن ، ۱۸۸۷ ء

۱۳ أو اکثر محمد الله: صحیفه جهام بن معبه حبید رآباد دکن ۱۹۵۱ء

عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی الیمانی (۱۲۱ه/۱۱۱۶) کی تالیف المصنف جومنداجر بن طبل، بخاری شرایف اور سلم شریف کتب حدیث کاسر چشمہ ہاس میں سے پوری حدیث نور خارج کر دی گئی جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے روایت کیا ہے ۔ (۱۳) ..... جس میں دور جدید کے بعض عقل پرستوں کے سواکسی کوکوئی کلام نہیں ۔ جدیدایڈیشن میں یہ حدیث نہیں ۔ ۲۹۵ء میں ڈاکٹر پوسف الدین صاحب حیدرآ بادوکن میں مختف مخطوطات کی رشنی میں اس کوایڈٹ کرر ہے تھے ۔ بقول ڈاکٹر محمد ججۃ اللہ استانبول ، صنعا میں اس کے کمل سنخ تھے ، حیدرآ باددکن و سندھ ، مدنیہ منورہ اور ٹوکٹ وغیرہ میں اس کے ناقص نسخ ہیں۔

تعجب توید که اس کے اصل شخول کو کتب خانوں سے غائب کیا جارہا ہے۔ یہ بہت بردی سازش معلوم ہوتی ہے۔ احادیث کی بعض کتب میں معولی ترمیم کر کے احادیث کے دھارے اپنے عقائد کی طرف موڑ لئے گئے۔ ایک حدیث میں ''یا محکہ'' آیا ہے، اسکومحمہ بنادیا گیا۔ (۱۲) .....دوسری حدیث میں ''باب فی زیارۃ قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے'' اس کو

سار یہ حدیث مواہب لدنیہ میں موجود ہے لیکن مواہب لدنیہ کے جدیداڈیشن (مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ص، ۱۳۷) میں محفی نے کس دیدہ دلیری سے لکھ دیا ہے

و هذا الحديث لا وجود له في مصنف عبد الرزاق

اس جموت سے اکابر علمائے متقد مین و متاخرین جنہوں نے مصنف کے حوالے سے اس حدیث کا حوالہ ویا ہے معاذ اللہ جموئے قرار پاتے ہیں، اناللہ وانالیہ راجعون۔

۱۳ حدیث میں ہے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند کا پیرین ہوگیا، کی نے کہا'' اپنے سب ہیارے کو یاد کیجے'' آپ نے فرایا:''یا محمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم' اور پیر ٹھیک ہوگیا۔

سے بیارے کو یاد کیجے'' آپ نے فرایا:''یا محمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 'اور پیر ٹھیک ہوگیا۔

(کتاب الاذکار للنو وی باب ما یقول اذا حدرت رجلہ حدیث نمبر ۱۳۹۹ میل ۱۳۹۹) اور محمہ بن علی الشوکانی کی تخد اور بیدہ عدیث مندابن لجعد (وار الکتب العلمیہ حدیث نمبر ۱۳۵۹ میل ۱۳۹۹) اور محمہ بن علی الشوکانی کی تخد الذاکرین (مطبوع مصر میل ۱۳۸۹) میں بھی ہے، عگر امام بخاری کی الا دب المفرد کے جدید ایڈیشن میل اللہ تعالی علیہ وسلم کھا ہے۔

زمیم کر کے (یا) حذف کر دیا ،صرف محمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھا ہے۔

(مار کاسم دیٹ نمبر ۱۲۹ میل ۱۳۵۹) مسعود

# قارية "باب زيارة مجدالني صلى الله تعالى عليه وسلم بناديا گيا ہے۔ (١٥)....

10- كتاب الاذكارللتودي من فصل في زيارة قبرا لنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وازكاره - الكويدلكر فصل في زيارة مسجد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلمكرويا كيا اوركي

مینے عبدالقادر الانارووط نے جن کی نشاند ہی کی پھراس کے بعد کے ایڈیشن میں تھیجے کی مخی مگر پھر مجى حواثى مى اسيخ عقيد \_ كا ظهار كئ يغير في ندره سك، فصل في زيارة قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاشيم لكماكه الجماييب ،مسجد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كها جائے۔ پمر ان يتوجه الى زيارة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "پرحاشيه لكهاكه الجهانيه بهكه الى زيارة لكهاكماچهاييه به في زيارة مسجد نبيك كهاجائے (كتاب الاذكار دار الهدى الرياض ٢٩٥) پرصفي ٢٩٧ پراعرابی والی حدیث بوری نکالی دی ان سب کاشیخ عبدالقا در موصوف نے اپنے خط میں خوب تعاقب كيا ہے جس كاعلس يہال پيش كياجار ہا ہے آپ اس سے انداز ولگا سكتے ہيں ، عالمي سطح ميں اسلام كے نام پر اسلام کےخلاف کیا کچھ ہور ہاہے بیر حقائق ہر سجیدہ عالم کیلئے یا عث تشویش ہیں۔

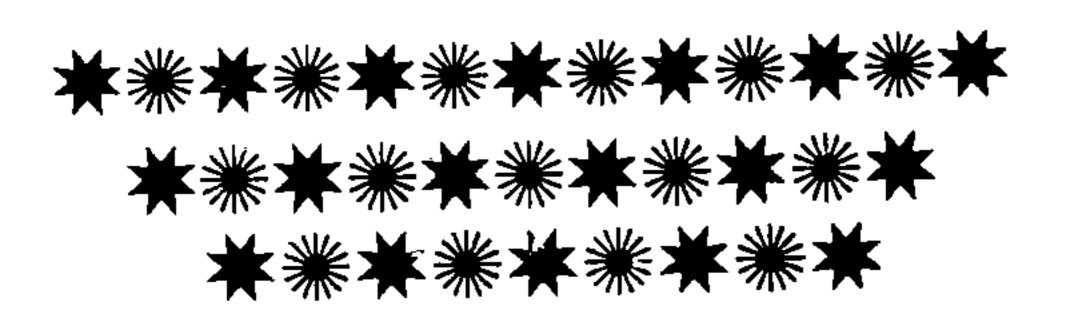

#### ( باب ما يقول إذا طنت أذنه )

٧٩٥ - روينا في كستاب ابن السنى عن ابى رافع رضى الله عنه مولى رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِن

#### ( باب ما يقوله إذا خدرت رَجله )

ابن عمر رضى الله عنهما فخدرت رجله ، فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك ، فقال: يا محمد بنظير ، فكأنما نشط من عقال ، .

٧٩٦/ ب - وروينا فيه عن مجاهد قال: ﴿ خدرت رِجْل رَجُلٍ عند ابن عباس ، فقال ابن

== عن أبيه، عن على .

وفى الحديث خالد بن عبد الرحمن أبو الهيشم الخراسانى ، قال عنه الذهبى فى و الميزان ، ( ٢ / ١٥٦ / ر ٢٤٤٠ ) : و وثقمه ابن معين ، وقمال أبو حماتم لا بأس به ، وقال المعقميلى في حفظه شى ، وقال ابن عدى : ليس بلاك ،

(٧٩٥ ) أخرجه ابن السلق في • عمل اليوم والليلة <del>١٩٦٦ / ح ١</del>٦٦ ) ........

من طريق : محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن أبى رافع، عن أبيه عبيد الله بن عبد الله ، عن جده . كال الهيشمى فى و المجمع ، ( ١٠ / ١٣٨ ) : و رواه الطبرانى فى الثلاثة ، والبزار باختصار كثير ، وإسناد الطبرانى فى الكبير حسن ، .

\* والحديث فيه محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن أبى رافع المدنى قال عنه الذهبى فى \* الميزان \* (٥/ ٨٠ ، ٨١ / ر ٧٩٠٤): \* ضعفوه ، قال البخارى : محمد بن عبيد الله عن داود بن الحصين منكر الحديث ، وقال يحيى بن معين : ليس حديثه بشىء، وقال أبو حاتم : منكر الحديث جدا ذاهب \* وذكر هذا الحديث فى ترجمته .

( ٧٩٦ / ١ ) آخرجه ابن السنى فى 3 عمل اليوم والليلة ، ( ٦٧ / ح ١٧٠ ) من طريق أبى اسحق ، عن الهيئم بن حين ، قبال : كنا عند عبد الله بن عمر ، والحديث فيه أبو إسحق السبيعى ، وهو مدلس ، ولم يصوح بالتحديث ، وقد اضطرب فيه فرواه مرة عن الهيئم ، والهبئم بن الحسين العقبلى ، قبال عنه الذهبى فى 3 الميزان ، ( ٥ / ٤٤٥ / ٩٢٩٦ ) : ٥ لم بصح حديثه ، قبال المقبلى : منكر الحديث .

( ٧٩٦ / ب ) الخرجه ابن السنى في ا عمل اليوم واللبلة ا ( ٦٧ / ح ١٦٩ ) .

## .مَا يَقُولُهُ مَنْ خَدِرَتْ رِجْلُهُ

وَإِذَا خَدِرَتُ (١) رِجْلُهُ : فَلَيْذَ كُرْ أَحِيْ النَّاسِ إِلَيْهِ (ى، مو).

هذا الآثر أخرجه ابن السني موقوفا على ابن عباس وعلى ابن عمر رضي الله عنهم كإقال. لصنفرحمه الله، فرواه عن أبن عباس من طريق جعفر بن عيسى أبو أحمد قال : حَدَّننا هد الله بن روح حدثنا سلام بن سلم، حدثنا غياث بن إبر اهيم عن عبد الله بن خيثم عن عاهد. هن ابن عباس، ورواه عن ابن عمر من طربق محمد بنخالد البرذعي حدثنا حاجب بن سليم. عدثنا محمد بن مصعب حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش قال كنا عند ابن هم فذكره ، وليس فى هذا مايفيد أنالذلك حكم الرفع فقد يكون مرجع مثلهذا التجريب. والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغى ذكره عند ذلك كما ورد مایفید ذلك فی كـتاب الله شبحانه و تهالی مثل قوله ۵ قل اِن كنتم تحبون الله فاتبعونی. تخيكم الله ۽ وكما في حديث ۽ لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس جمعين، . وأما أهلعلم الطب فقد ذكروا أن سبب الحدر اختلاطات بلغمية ورباحات غليظة : **لال ف**ى النهاية : ومنه حديث ابن عمر أنها خدرت رجله ، فقيل له مالرجلك ؟ فتمال اجتمع عصها . قبل أذكر أحب الناس إليك ، فقال يامحمد فبسطها أننهي . قال النووى ف الأذكار آب ما يقول إذا خدرت رجله روينا في كتاب ابن السي عن الحبيم ابن الحنش قال وكنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحدرت رجله ، فنال رجل اذكر أحب الناس إليك ، عَمَالَ يَا مُحْمَدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَنَّمَا نَشْطُ مَنْ عَقَالَ ۽ وَرَيْنَاهُ عَنْ مجاهد قال و خدرت رجل رجل عند ابن عباس، فقال ابن عباس اذكر أحب الناس إليك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره ۽ وروينا عن ابراهيم بن المنذر الحزامي أحد شوخ البخاري الذي روى عنهم فى صحيحه . قال أهل المدينة يتعجبون من حسن بيت أبى العناهية : وتخدرفى بعض الاحايين رجله فإنام يقل ياعتب لم يذهب الحدر نهي من الأذكار ، وفيه بيان لفظ الروايتين الموقوفتين .

<sup>(</sup>١) في المصباح مالفظه : وخدر العضو خدرا من باب تعب إسترخي فلا يطبق الحركة اه .

الأنصار . سموا باسمي ولا تبكتنوا بكنيتي ٥ - - -

البغاری فی : ۷۸ کتاب الأدب ، ۱۰۰ \_ باب أحب الاسماء الی الله عز وجل و ۱۰۶ \_ قول النبی (س) سموا باسمی ولا تسکنوا بکنبنی مسلم فی : ۳۸ \_ کتاب الآداب ، ح ۳ \_ ۷

#### ۳۳۱ – بار

٩٦٧ – مَرَشَنَ عبد المرز بن عبد الله قال: حدثني الدَّراورْدِيَّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جار بن عبد الله ، أن رسول الله عَلَيْكِيْ مرَّ في السوق داخلا من بعض العالقة والناس كنفيه – فرَّ بجدى أسّكَ [ ميت ] ، فتناوله فأخذ بأذنه . ثم قال « أبكم يحب أن هذا له بدره » ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشي ، وما نصنع به ؟ قال « أتحبون أنه لكم أن هذا له بدره » أن ذلك لهم ثلاثا بسفقالوا ، الله المناف الله المناف عيا فيه أنه ألمك أو الأسكَّ الذي ليس له أذنان ) فسكيف و مو ميت؟ قال « فوالله ، لله نيا أهون على الله من هذا عليكم »

مسلم ق : ٥٣ ـ كتاب اازهد ، ح ٢

٩٦٣ - حَرَشُ عَبَانَ المؤذنَ قال : حدثنا عوف ، عن الحسن ، عن عُتَى بن ضور قال : رأیت عند أبی رجلا تعزی بعزاه الجاهلیة ، فَاْعَضَّه أبی ولم یکنه . فنظر الب أصابه قال : كانه كم أنه كر تموه ! فقال : إنى لا أهاب في هذا أحدا أبدا . إنى سمسه النبي عَيَنَالِيْهِ يقول لا من تعزی بعزاه الجاهلیة فأعضُّوه ولا ته كنوه »

(٠٠٠) صَرَشَ عَمَان قال : حدثنا المبارك ، عن الحسن ، عن عُتى . . مثله ليس لهذا الصحابي ذكر عندى

٧٣٧ - باستيت سايقول الرسيل اذ لمخدرت رجله

٩٦٤ ـ مترش أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن أبى اسحق، عن عبد الرحمنا معد قال: حدثنا سفيان، عن أبى اسحق، عن عبد الرحمنا معد قال: خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل: اذكر أحد الناس اليك، فقال يعمد

٣٥٣٧ - حدثنا على أنا زَهيرَ عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث الخزاعي اخي جويرية بنت الحارث قال : لا والله ما ترك رسول الله ﷺ عنـد مونـه ديناراً ولا درهــاً ولا عبداً ولا أمةً ولا شيئاً ، إلا بغلتُه البيضاء وسلاّحه ، وأرضاً تركها صدقه .

٣٥٣٨ - وبساسناده عن أبي إسحساق عن [ هبيـرة بن ] (١) يُسرِيم قسال : رأيت قيس بن سنعد بن عبادة على شط دجلة ، فتوضأ ومسمح على خفين له من أرّنـذج ، فرايت أثر أصابعه على الخفين (٢).

٢٥٣٩ - وبسه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قبال: كنت عند عبد الله بن عمر فُخَدِرَت رِجلُهُ ، فقلت له : يا أبا عبد الرحمن ما لرِجلِك ؟ قال : أجتمع غَصْبُها من هَا هنا ، قلت ادع أحب الناس إليك ، قال : يا محمد ، فانسطت .

• ٢٥٤ - وبه عن أبي إسحاق عن إمام مسجد سعد قال : قـدم أبو هـريرة الكـوفة فصلى الـظهر والعصـر واجتمع علبه الناس، قـال : فذكـر قُرْبـأ منه يعني أنـه كان قـريباً منه ، قـال : فسكت فلم يتكّلم ، "ثم قـال : إن الله ومـلائكتـه يصلون على أبي هـريــرة الـدوسي ، فتغامـز القوم ، فقـالوا : إن هـذا ليزكي نفــه ، قـال : ثم قـال : وعلى كـل مسلم ما دام في مصلاه ما لم يحدث حدثاً بلسانه أو بطنه .

٢٥٤١ ــ وبه قال : سمعت حارثة بن مضرب قال : كنت جــالساً عنــد عبد الله بن مسعود فعطس رجل فقال : السلام عليكم ، فقال عبـد الله : وعليك وعلى أمـك لا شيء لك ، تسلم إذا عطست ألا حَمِدُتَ الله عز وجل كما حَمِدَ أبوك وأمك .

٢٥٤٢ ـ حدثنا على أنا زهير نـا أبو إسحـاق، أن عبد الله بن مسعـود كان يقـرأ ﴿ فَرُقُوا دينهم ﴾ <sup>(۲)</sup>

٢٥٤٣ ـ حدثنا على أنا زهير عن أبي إسحاق أن أصحاب عبد الله كانوا يقرأو ﴿ مِیْتُ لِكُ ﴾ (۱)

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل ، استدركناه من رقيم [٤٤٨].

<sup>(</sup>٢) تقدم في رقم [٨٤٤].

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١٥٩)، وسورة الروم الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الأية (٢٣).

#### فصل في زيارة قبر رسول الله ينان وأذكارها (١): اعلم أنه

ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله عليه المساعي وأفضل طريقه أو لم يكن، فإن زيارته عليه من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات فإذا توجه للزيار اكثر من الصلاه عليه عليه في في طريقه. فإذا وتع بصره على أشجار المدينة وحَرمِها وما يعرَّف بها، زاد من الصلاة والتسليم عليه في، وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته في وأن يسعده بها في الدارين، وليقل: واللهم افتح على أبواب رَحمَيك، وارْزُقني في زيارة قبر (٣) نَبيّك في ما رزقته أولياءك وأهل طاعَيك، وأغفر لي وارْحَمْنِي يا خَيْر مَسُؤول».

وإذا أراد دخول المسجد استحبّ أن يقول ما يقوله عند دخول باقي المساجد، وقد قدَّمناه في أول الكتاب، فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة (1) على نحو أربع أذرع من جدار القبر، وسلم مقتصداً لا يرفع صوته فيقول: السَّلام عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا خيب اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِدَ وَعَلَى آلِكَ وأَصْحَابِكَ وأَهْل بَيْتَكَ المُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وعَلَى آلِكَ وأَصْحَابِكَ وأَهْل بَيْتَكَ وَعَلَى النَّيِينَ وَسَائِر الصَّالِحِينَ؛ أَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَغْتَ الرَّسَالَة، وأَدَّيْتَ الأَمَانَة، وَنَصَحْتَ الأُمَّة، فَجَزَاكَ اللّهُ عَنَّا أَفْضَلَ ما جَزَى رَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) ال<del>صواب أن</del> يقال المنطل في زيارة مسجد رسول الله على ---

<sup>(</sup>٢) الطنواب أن يقال: أن يتوجه إلى مسجد رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الصواب أن يقال: مسجد نبيك، لقوله تطلق الرحال إلا إلى ثلائة مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، وفي رواية: ولا تُشُدُوا الرحال. ، و بلفظ الأمر وهو رواية لمسلم.

<sup>(</sup>٤) وقال بعض العلماء: يستقبل القبلة، ريسلم على رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن علان في وشرح الأذكارة: قال الحافظ: لم أجده مأثوراً بهذا النمام، وقد ورد عن ابن عمر بعضه أنه كان يقف على قبر رسول الله يَشْخُ ويقول: السلام عليك با رسول الله، السلام عليك يا عمر، كذا في وإيضاح المناسك، رسول الله، السلام عليك يا عمر، كذا في وإيضاح المناسك،

يشاهد في عدن ضياء منعشعاً فقال إلهي منا الفياء النذي أرى فقال إلهي منا الفياء النذي أرى فقال نبي خير من وطيء الشرى تخير من وطيء الشرى تخيرته من قبل خلفك سيداً

يزيد على الأنوار في الضوء والهدى جنسود السمال تعشير إليسه تسردداً وأفضل من في الخير راح أو اغتدى والبسطة على النيسين والبسطة على النيسين والبسطة والب

فإن قلت: إن مذهب الأشاعرة (٢): أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، فكيف تكون خلقة محمد علة في خلق آدم صلى الله عليهما بوسلم؟

أجيب: بأن الظاهرة من الأدلة تعليل بعض الأفعال بالحكم والمصالح التي هي غايات ومنافع لأفعاله تعالى، لا بواعث على إقدامه، ولا علل مقتضية لفاعليته، لأن ذلك محال في حقه تعالى، لما فيه من استكماله بغيره. والنصوص شاهدة بذلك، كقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦] أي: قرنت الخلق بالعبادة، أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادة، فالتعليل لفظي لا حقيقي، لأن الله تعالى مستغن عن المنافع، فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره، لأن الله قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير واسطة العمل.

دروى عبد الرزاق (٢) بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري (١) قال: قلت يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال: يا جابر، أن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولا يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا سلك ولا سماء، ولا أرض ولا شمس ولا قمر، ولا جني ولا أنسي، فلما أراد الله تعالى أن يخلق المخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول

<sup>(</sup>١) عزاء صاحب مصباح الظلام لصالح بن حسين الشاعر.

 <sup>(</sup>۲) نسية لأبي الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق (۲۲۰ ـ ۲۲۰ هـ) مؤسر مذهب الأشاعرة. الأعلام ۲۲۳/۶ طنقات الشاهعية ۲/ ۲۶۰ وفيات الأعيان ۲۲۱/۱ ومعجم السطير عات دوم.)

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني (١٢٦ ـ ٢١١ هـ) حافظ ثنة الأعلام
 ٣) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني (٢٥٧ ـ ٢١١ هـ) حافظ ثنة الأعلام
 ٣٥٣/٣ وفيات الأعيان ٢٠٣/١ نذكرة الحفاظ ٢١٤/١ رقم الترجمة (٢٥٧) شفرات الدهب ٢٧٠٠ وطبقات المفسرين ٢/٢١٦ رقم الترجمة (٢٧٨) طبقات ابن سعد ٢/١١ رقم الترجمة (١١٧٥)

ر) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (١٦ ق. هــ ٧٨ هـ) حجابي كثير الرواية. الأعلام ٢/١٠٤ الإصابة ٢/٢٠٠ رقم النرجمة (١٠٢٢) شذرات الدهب ٨٤/١ وقد الحفاظ ٢/١٠٤ رقم النرجمة (٢١).

حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم - وهي المعرفة بالله - ومن الثالث نور أنسهم، وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله (1).

وقد اختلف: هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي؟

فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني (٢): الأصح أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو فال: قال رسول الله ﷺ: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» (٢)، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش. والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة بن الصامت (٤)، مرفوعاً: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: رب، وما اكتب، قال: اكتب مقادير كل شيء» (٥) رواه أحمد، والترمذي وصححه.

ورويا أيضاً من حديث أبي رزين العقيلي (٦) مرفوعاً: «إن الماء خلق قبل العرش» (٧).

 <sup>(</sup>۱) قال المحدث أحمد الغماري في كتاب «المغير على الجامع الصغير» هذا الحديث موضوع وهو جدير بكونه موضوعاً. وهذا الحديث لا وجود له في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سهل العطار أبو العلاء الهمذاي (٨٨٥ ـ ٥٦٩ هـ) إمام العراقين في القراءات له باع في التفسير والحديث والأنساب والتواريخ. الأعلام ١٨١/٢ طبقات المفسرين ١/ ١٣٢ رقم الترجمة (١٠٩٣) تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٢٤ رقم الترجمة (١٠٩٣) معجم الأدباء ٢/ ٢٣١ رقم الترجمة (٢٠٩) المنتظم ٢٠٨/١٨ رقم الترجمة (٤٢٩٩) شذرات الذهب ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر (١٦ ـ رقم الحديث ٢٦٥٣) وانظر الدر المنثور ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي كتاب القدر باب (١٧) رقم الحديث (٢١٥٥) وفي تفسير سورة (٦٨ ـ القلم) باب (٦٦) رقم الحديث (٣١٩) وفي مستد أحمد بن حنل ٣١٧/٥ وأبو داوود كتاب السنة باب في القدر رقم الخديث (٤٧٠٠).

 <sup>(</sup>٦) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري أبو رزين العقيلي. صحابي. انظر الإصابة ٦/٨ رقم الترجمة (٤٧٥٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب (۱۲) سورة هود رقم الحديث (۳۱۰۹). والظر البخاري كتاب بدء الخلق باب (۱). وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند، ۱۱/٤ و ۱۲

444

ردعلى احتراء سيالألالهم الحمد للمرب العالمين ، الصدرة السيم يو بسرم مروح المجارة فدبعد ؛ خان هذا کنت مالنو، برم البرنا (الأذكار) ديرم)النوديريونهم قدمليع بتحقيقي ني مطعة الميرج بركه شية (١٩١١) ه براند (١٩١١) کے ممت بتمقیت سے کھڑی رقاع بطبہ میاحب طرا لہدی بالیانمی مرتراد أجمدالتحاس ، مت مستسلطت وكار مستسم بردارة المار كشروبه لما به مراقبة المعلدمات برئاسة المحرث العلمة ما يرتساء الدعوة الريرا وفواطفيكم رستم اكت ب ال المستنفظ هيد رات العربات ، وراء المراراة يتصرف نه آي (معل نوازارة ترميرل من من مي مراد (ميل نوارة سرسمهارت به هذا بسعال المصل المعلقة على (٩٥) رت برا مد امرس السهال عر والذن ذكرفعة الأفرى لأمهاء ، مركران مه من مركزي ، دن ل ا : مسكر سندا رزين ، د من الميلوالون وكري العديم سين و ما در مراليسي ري الني ري الني مرم مي مي الني ري ل مِسَى المحالم لمول المنسث بأبراه تبدلغرله ، رحدُّد السيلوان وكرمَ حرل والعصة يسكن المنظمة وفددكرت الإعرصمية ، ميزين كلمازع ربهرف السعيم الزي عظيم علقب الدي

صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من محريف حرية الشيخ عبد القادر الأناؤوط من محريف كتاب "الأذكار" بخط يده

وهذا العضري لذي عصي من هذا إكسّاب م بين مني أذا لعبرالقفير كالهدل اللهٰ تعدال دراردًا مرمل) م لذلك أم مرمه مرا لهده الرات اً جمدالنماس، مرانما جي عيس مرهيمة مرامة عمليات، ويستنطيخ مه و المساليات ي رصاحب وارالهدي ومعرالت عميريه بست دلاے ، مان الذي ممل دلا حيد راجه المعار ، ورد كوأر ا ليصرف م عبارت المؤلين موجور ، دهم أمان عليم ، مرا ما عالمي را لموج كا سركي عبارة بمؤلف كما حرى وأمريكم الإماراه مما لناً للزعرالية بالطري دد به نینیریسار، کمزلت مکابه برخ نیاب انرشار احمد نخاس کلنی الایت مالریاص لا دشته م درکر لى الدين رورن والكاب ما المدين ران العالم ما المالين ہے بیم کا خانی کی نہ مصرف میا تسلیم رمع زائدہ اکمارہ ، کما عن عال کمفتہ والمدفسیر، . مُعْلِم الله سب ، مطمع اليالسوم مراريا من ع دسدا طهونا يوانك ب ما كما يدرجها به دار الهدى الأستار : هما المحاسى والدائديا الحاسى الماليدى المداله المعالمة على الماليدي المعالمة المعال رة أخرى، ورد مصة المبتى المنابئة الحامل كاكانت سابقاً نوحنع الطبعات، عالىكىدىملىكى مرقبلى، مرزدت على جينة أسمض النصم فيرجميم وفي هند البطبة الريميزة ، ردكلام النومين كما كامه إيشاً يوهي للبات مرالتعلیمس،

صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من تحريف صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من تحريف كتاب "الأذكار" بخط يده

ى لام سارك د ماك ( رما رف الترسم أن المارين المرا مراكب مركب المراكب مركب المركب المرك معلى كم ، ممكم ، وليفسط ذنوب ، در العام در الرارل ، فعدل ما سندر عظمًا ) [ انزمزات : ١٠ هام ته ن له ته این بخس منونه مها صرفه به تحسر ما تو برگرام ته ک را سرينا القرل المر بالفي والنف والنفس والمرزون النقوى والعارب مع سران صرار به مرحم مالرما لعلائب، وهي ورأ على مترس ، والعن كالبريدي إنه مع موشي متير وابدجام مبر، و خريمونا المانم سال لم

صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من تحريف كتاب "الأذكار" بخط يده

# معبوم ملترسب عبرالق درالار ناز, و

7 £

- زيارة قبر رسول الله على وحعله ( فصل في زيارة مسجد رسول الله على) مع تغيير بعض العبارات في هذا الفصل صفحة (٢٩٧) ، وحذف من صفحة (٢٩٧) قصة العنبي ، وهو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عبة بن أبي سفيان صحر بسن حرب بن أبية الأموي العنبي الشاعر ، الذي ذكر قصة الأعرابي الذي حاء قبر رسول الله على وقال له : حنتك مستغفراً من ذبي .

وأن العتبى ، أى النبي يُثلِقُ في المنام وقال له : يا عتبي إلحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له وحذف التعليق الذي ذكرته حول القصة ، وقد ذكرت أنها غير صحيحة ، ومع ذلك كله حذفها ، وحذف التعليق الذي علقته عليها .

وهذا التصرف الذي حصل في هذا الكتاب لم يكن مني أنا العبد الفقير إلى الله تعمالي العلمي القدير ( عبد المقادر الأرناؤوط) وكذلك لم يكن من صاحب دار الهدى الأستاذ أحمد النحاس وإنما حصل من هيئة مراقبة المطبوعات ، وصاحب دار الهدى وعقق الكتاب لا يحملان تبعة ذلك ، إنما الذي يحمل تبعة ذلك هيئة مراقبة المطبوعات ، ولاشك أن انتصرف في عبارات المولفين لا يجوز ، وهي أمانة علمية ، وإنما على المحقق والمدقق أن ينزك عبارة المولف كما همي ، وأن يعلق على ما يراه على المحقق والمدقق أن ينزك عبارة المولف كما همي ، وأن يعلق على ما يراه عنالها للشرع والسنة في نظره ، دون تغيير لعبارة المولف .

وكان الأخ في الله الأستاذ أحمد النحاس كلمني بالهاتف من الرياض إلى دمشــق ، وذكر لي أن المدقق تصرف مع أن المحتاب ، وأنه حصل تغيــير وتبديـل ، ولكين كـِـل ظــني أنـه تصــرف مـع النعليق على ذلك المكان ، كما هي عادة المحققين والمدققين .

وأحيراً طبع الكتاب وطرح إلى السوق في الرياض ي وبعد اطلاعنا على الكتاب ما كان من صاحب دار الهدى الأستاذ أحمد النحاس إلا أن قمام بطباعته مرة أخرى ، ورد قصة العتبي المحذوفة إلى مكانها كما كانت سابقاً في جميع الطبعات ، مع التعليق عليها من قبلي ، وزدت عليه مبيناً أن هذه القصة غير صحيحة ، وفي هذه الطبعة الأخيرة رد كلام النووي كما كان أيضاً في جميع الطبعات مع التعليق عليه .

قال الله تبارك وتعالى ﴿ يَا أَيُهَا الذَيْنَ آمَنُوا اللهِ وَقُولُوا فَـُولاً سَدَيْداً . يَصَلَّحُ لَكُمُ أَعمالُكُم وَيَغْفُرُ لَكُم ذَنُوبِكُم ، ومن يَطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (الأحزاب: ٧٠- أعمالُكُم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يَطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (الأحزاب: ٧٠- الله تعالى = ٧١) ،كما نسأله تعالى أن يَجعل قلوبنا طاهرة من الحقد والحسد ، وعامرة بذكر الله تعالى =

- والصلاة على رسوله على ، وأن يلهمنا القول بالحق في الرضى والغضب ، وأن يرزقنـــا التقــوى في السر والعلانية ﴿ هُو أَهُلُ التَّقُوى وأَهُلُ المُغْفَرَةُ ﴾ ( المدثر :٥٦)، إنه على كمل شبيء قديـر وبالإحابة حدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

دمشق: ١ ربيع الأول ١٤١٣ ه.

۲۹ آب ۲۹۹۲م.

طالب العلم الشريف العبد الفقير إلى الله تعالى العلى القدير ( عبد القادر الأرناؤوط )

انظر في (ص٣٧٧ -٣٧٩) صورة للله التبرئة بخط يد الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. وهكذا انطفأ سراجُ الأمانة ، وعبث الصغارُ بكتب الكبار . وَذَكَرَنِي هذا التحريف و التعدي بسَلَف هذا المُتعدي .

ففي طبقات الشافعية الكبرى للإمام عبد الوهاب بن على السبكي (١٦/٢) : ٥

"قد تزايد الحالُ بالخطابية ، وهم الجمسمة في زمانسا هـذا ، فصـاروا يَرَوْنَ الكـذب علـي مخالفيهم في العقيدة ، لاسيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه ومالـه ، وبلغـني أن كبـيرهـم سُمُ قال : فما دون ذلك دون دمه ! فاشهد وادفع فساده عن المسلمين ، فهـذه عقيدتهـم ، ويسرون أنهم المسلمون ، وأنهم <del>أحل التعنقر</del>لو عُلُول علالللط علماؤهم - ولا عالم فيهم على الحقيقة \_ مبلغاً يعتبر ، ويكفرون غالب علماء الأمة ، ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنــه وهو منهم بريء ، ولكنه كما قال بعض العارفين ورأيته بخط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح :

إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريّان منهم ؛ أحمد بن حنبل ابْتِلي بالمحسمة ، وجعفــر الصادق ابُتلي بالرافضة " اهـ .

ثم قال الإمام ابن السبكي (١٩/٢):

" وقد وصل حال بعض المحسّمة في زماننا إلى أن كتب شرح " صحيح مسلم " للشيخ عيي الدين النوريّ ،وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النوويّ أشعري العقيدة ، فلم خمنل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتباب على الوضع الذي صلَّف -

اس میم کی تر امیم کومجر ماند کہا جاسکتا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے کوئی عالم اس طرف توجہ فر ما کر خیا نتوں کوجمع کرتا کہ اصل متون محفوظ رہیں اور طلبہ کمراہ نہ ہو سکیس ۔ امام احمد رضانے اپنی تصانیف میں اصل متون محفوظ کر دیے ہیں۔ اس لئے ان کی محققانہ اور فاضلانہ تعنیفات کا مطالعہ اور بھی ضروری ہوگیا۔

ام احمد رضاعلیہ الرحمہ، (۱۳۳۰ه/ ۱۹۲۱ء) این عہد کے جلیل القدر عالم اور محدث تھے، انہوں نے ۲۵ مام وفنون کا خود ذکر کیا ہے، (۱۲).....جس میں ان کو تبحر حاصل تھا، علم حدیث میں تبحر وتعق کا اندازہ ان کے بیشتر رسائل اور فناوی سے لگایا جاسکتا ہے بالحضوص الفضل الموہبی (مطبوعہ لا ہور ۱۳۹۷ه) سے جس کا عربی ترجمہ شائع ہو گیا ہے (۱۷).....

علامہ محمہ ظفر الدین رضوی نے الافاد ۃ الرضویہ کے عنوان سے علم حدیث میں امام احمہ رضاعلیہ الرحمہ بظاہر تا محمک نظر آنے والی بات کو اعادیث کے ذخیرہ علمی سے اس طرح ٹابت کرتے ہیں کہ انسان حمکن نظر آنے والی بات کو اعادیث کے ذخیرہ علمی سے اس طرح ٹابت کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوجا تا ہے، اعادیث کی نہر روال نظر آتی ہے، بھی دریا بہتا ہوانظر آتا ہے۔ انہوں نے علم حدیث میں جو چمکنا دمکنا نقش قائم کیا تھا ایسانقش کوئی قائم نہ کرسکا۔

امام احدرضاعليه الرحمه في مندرجه ذيل علاء ميسند حديث حاصل فرما كى:-

ا\_ شخ احمرزي دطلان الشافعي المكي \_(199هم/١٨٨١ء)

٣\_ مفتى الاحناف بمكه، (١٠١١هـ ١٨٨١ء)

س\_ شيخ حسين صالح جَمَل الليل المكي، (١٠٠٢ه/١٨٨١ء)

امام احمد رضا بربلوی علم حدیث میں ہر حیثیت سے بگانته روزگار اور اپنی مثال آپ سے مام احمد رضا بربھی تھی اور کتب حدیث بربھی ،علامہ محمد صنیف رضوی نے الی سے ،ان کی نظر اقسام حدیث بربھی تھی اور کتب حدیث بربھی ،علامہ محمد صنیف رضوی نے الی استفادہ فری یا دہ کتب حدیث دریا فت کی ہیں جن سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے استفادہ فری یا دہ کتب حدیث دریا فت کی ہیں جن سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے استفادہ فری یا دہ کتب حدیث دریا فت کی ہیں جن سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے استفادہ فری یا

١١\_ الاجازة الرضوية (١٣٣٠ه) مشموله رسائل رضويه ، لا بور ، ١٩٩١ه ج ،٢٩٠، ١٩٩٠ - ١٠٠

ے الفضل الموہی مطبوعہ مجلس رضالا ہور ۱۹۸۰ھ/۱۹۸۰ء

۱۸ محمد ظفرالدین رضوی منجح ایمهاری ، ص ۴۷ - ۳۷ ، حیدرآ با دسنده ،۱۹۹۳ء

ہے، اللہ اکبر! امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی بلند پایے تصانیف سے علم صدیث اور متعلقات صدیث میں ان کے بحر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، فن حدیث میں وہ بصیرت کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری عمر اس فن کی تحصیل میں گزاری ہے۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب استاذبین الاقوامی اسلامی یو نیورش، اسلام آباد،)

امام احمد رضا بریلوی اصول حدیث، جرح و تعدیل ،سلسله رواة اورعلم الرجال پربھی وسیج نظر رکھتے تھے اور انہوں نے مسائل کے استنباط اور ان کی استدلال اور وجوہ استدلال بیان کرنے کے لئے ان علوم سے بحر پور استفادہ کیا ہے .....(۱۹)

تلميذامام احمد رضاء علامه سيدمحم محدث مجموجيوي فرمات بين:

علم حدیث میں سب سے تازک شعبہ علم رجال کا ہے ،اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو ہر راوی کے جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرمادیتے اٹھا کردیکھا جاتا تو تہذیب و تذہیب میں وہی الفاظ کی جائے۔۔۔۔۔(۲۰) بقول موالا تارحمٰن علی ضلیفہ حاجی المداد اللہ مہاج کی

امام احمد رضا تخ میں بدطولی کے مالک تھے، اس فن میں 'الروض النجی فی آواب التخریج ، قلم بندفر مائی اگراس فن میں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو پھر آپ کو اس فن کاموجد کہنا جا ہے۔ (۲۱) (تذکرہ علیائے ہندہ سے ۱۷)

حدیث مین چہل حدیث واربعین کی فضیلت آئی ہے ،ایک ہی موضوع پر چالیں احادیث کامجموعہ نظر سے ہیں گزرا،امام احمدرضاعلیہ الرحمہ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پراپ رسائے 'الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجودالتیہ ''میں چالیس احادیث جمع کردی ہیں۔اس سے علم حدیث میں اکی وسعت نظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تعجب ہے پھر بھی ابوالحس علی ندوی یہ

ا- قاكر محطفيل، حديث نبوى فآوى رضوبيه كابنيادى ماخذ معارف رضاكراجي، ١٩٩٣ء بص٣٩

۲۰۔ خطبہ ممدارت تام کیور، و سے الطر ۱۹۰۰ء بحوالہ، معارف رضام کراچی ، ۱۹۹۸ء میں ، ۱۲۔ مقالہ محمد انورنظامی ، علوم حدیث اور محدث پریلوی ، ص ، ۱۹–۳۳

۲۱ محمد انورنظامی، علوم حدیث اورمحدث بریلوی، معارف رضاء ۱۹۹۸ و

فرما تمن: ـقليل البضاعة في الحديث و التفسير ، ـ (٢٢)

امام احمد رضا علیہ الرحمہ ہے ہو جھا گیا کہ کون کون کی کتب حدیث آپ کے درس اور مطالعہ بیس ہیں۔ آپ نے بچاس سے زیادہ کتب حدیث کے تام گنادیے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ (۲۳)۔ یہ تو تھیں وہ کتب احادیث جو درس ومطالعہ بیس رہیں۔ جن کتب حدیث سے استفادہ کیاان کی تعداد ۲۰۰۰ سے بھی زیادہ ہوگی۔ علم حدیث بیسی امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے تبحر کی بیشان تھی کہ جب ۲۰۰۳ اھ/۱۸۸۷ء مدرسة الحدیث، بیلی بھیت، کے تاسیسی جلسہ بیس علائے سہار نبور، کا نبور، دام بور، جو نبور، بدایوں کی موجودگی بیس محدث مورتی مولا ناوسی احمد علیہ الرحمہ نے تقریر کی فرمائش کی تو امام احمد رضائے سلسل تین گھنٹے پرمغزاور مدل تقریر فرمائی اور علم حدیث کا دریا بہا کر علاء کو جران کر دیا۔۔۔۔۔۔۔(۲۲) جب سننے والا ہو تو بات کرنے کو جی جا ہتا ہے، امام احمد رضاعلیہ الرحمہ علم حدیث کے حوالے سے جب معاصرین پر تنقید فرماتے تو علم حدیث کے خوالے سے جب معاصرین پر تنقید فرماتے تو علم حدیث کا خرانہ ابلنا ہوانظر آتا۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے شعور پرعلم حدیث کے خلاف نتھی۔ ان کا خل ہرو باطن سنت کے رنگ میں رنگا ہواتھا، کوئی بات کوئی کام کوئی تحریر حدیث کے خلاف نتھی۔ ان کا خراب باطن سنت کے رنگ میں رنگا ہواتھا، کوئی بات کوئی کام کوئی تحریر عدیث کے خلاف نتھی۔ ان کی شاعری میں بھی اکثر اشعارا حادیث کی ترجمائی کرتے نظر آتے ہیں جب کہ دوسرے بہت شاعری میں بھی اکثر اشعارا حادیث کی ترجمائی کرتے نظر آتے ہیں جب کہ دوسرے بہت

۳۲ ابوالحن ندوی، نزمة الخواطر، ج، ۸، م

۳۴\_ یسین اختر مصباحی، امام احمد رضاار باب علم و دانش کی نظر میں بس ۱۳۳۱ (ملخصا)

تقاريظ جائع الاحاديث سے مشہورو معروف شعراء کی شاعری قرآن وحدیث سے یکسرخالی نظر آتی ہے، بیتک جس نے زندگی کو جانا پہچانا اس نے قرآن وحدیث کی ترجمانی کی ، جوزندگی سے بے خبر رہاوہ قرآن وحديث سے بخبرر ہا،خواہ وہ علم ودائش كى تنى بى بلنديوں تك پہونجا۔

سيد مصطفى حيدر حسن ميال عليه الرحمه نے راقم سنے ايك ملاقات ميں فرمايا كه تاج العلماء سيدمحمد ميان قادري فرماتے بيں۔(٢٥)....کر امام احمد رضاعليه الرحمه کے افادات بھی افاضات ہوتے تھے۔علامہ محمدظفرالدین رضوی (۱۹۲۲/۱۳۸۲ء)نے اپی کتاب جامع الرضوى جلددوم مطبوعه حيدرآبادسنده ١٩٩٣ء) كے مقدے ميں امام احمدرضاعليه الرحمه کے افادات کاذکر فرمایا ہے۔جن کی تعداد ۲۳ ہے ان سب کاتعلق علم حدیث سے ہے۔ و ومقدمه میں فرماتے ہیں:۔

ولنقدم قبل الشروع في المقصود مقدمة يشتمل فوائد التقطتها من تصانیف العلماء لا سیما سیدی وملا ذی وشیخی و استاذی شیخ الاسلام و المسلمين ،وارث علوم سيد المرسلين ،مؤيد الملة الطاهره، مجددالمأة الحاضرة مولانا الشاه احمد رضا خان القادرى البركاتي البريلوى نفعنا الله ببركاته في الدنيا والآخره\_(ص٣)

فن حدیث میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی بصیرت ووسعت کود مکھ کر علائے عرب نے آپ کوامام المحدثین کے لقب سے یا دکیا ہے۔ چنانچہ مجد نبوی شریف اور مدینه منورہ کے عالم سے پسین احمد الخیاری نے اس لقب سے یادکیا ہے۔ (۲۷)....

اورحافظ كتبحرم يشخ المعيل مكى تحرير ماتے ہيں: \_

ين المحد ثين على الاطلاق. (رسائل رضويه ،ج١٢٠٥مي ٢٦٠ لا مور١٩٥١ع) نہ صرف منقولات میں بلکہ معقولات میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی یہی شان ہے، اس لئے شیخ

آب امام احمد رضاعلیه الرحمه کے مرشد کریم شاہ ال رسول مار ہروی علیہ الرحمہ کے حقیقی بھائی شاہ اولا درسول کی اولا دامجادے تھے مسعود

الدولة المكيه (مع تقريظات) كرا چي ٠ ٢٠٠

علی بن حسین مالکی (مدرس معبد حرام مکه مرمه) نے امام احمد رضاعلیه الرحمه کو مرکز وائز قالمعارف فرمایا ہے۔....(۲۷)

۱۹۹۲ء میں راقم کا علیکڑھ جانا ہوا وہاں ہندوستان کے مشہور فاضل شبیر حسن خوری سے بھی ملاقات ہوئی جونلم زیجات میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے حاشیہ زیج ایلخانی پر کام کررہ سے تھے۔ انہوں نے فر مایا اس فن میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے جو پچھ فر مایا وہ مستعار نہیں وہ ان کا اپنامعلوم ہوتا ہے۔

ڈاکٹر الیں ایم خالد الحامدی (جامعہ ملیہ، دبل) اپنے ایک کتوب (مولفہ ۲۰/ فروری ۱۹۹۲ء) میں علم حدیث میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی تصانیف کی تعداد میں بتائی ہے، اس کی تفصیل انہوں نے اپنے مقالے میں دی ہوگی جو علم حدیث میں پاک و ہند کے علماء کی خدمات پر قلم بند کیا ہے۔ فقیر کے علم میں جو کتب ہیں ان میں سے چند کے نام پیش کرتا ہوں۔ خدمات پر قلم بند کیا ہے۔ فقیر کے علم میں جو کتب ہیں ان میں سے چند کے نام پیش کرتا ہوں۔

ا\_ التحى الاكيد، (١٠٠٥ه/١٨٨٥ء)

٢\_ البادالكاف (١٣١٣هـ/١٩٥٥)

٣\_ حاجز البحرين (١٣١٣هـ/١٩٩٥ء)

اس مدارج طبقات حدیث (۱۳۱۳ه/۱۹۵۵ء)

۵۔ الاحادیث الواقیہ، (۱۲۳۳ه/۱۹۵۵ء

٢\_ الفضل الموہبی، (۱۳۱۳ه/۱۹۵۵ء)

راقم کے کتب خانہ میں علم حدیث ہے متعلق امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ۲۱مخطوطات حب تفص

ہیں جن کی تفصیل ہے:۔

ا حاشيه ميزان الاعتدال، ٢ حاشيه شفاء البقام،

س\_ حاشيه تعقبات على الموضوعات،

۵ کشف الاحوال فی نقد الرجال،

ے۔ حاشیدارشادالساری،

1 ـ حاشيه شفاءالىقام، مەسىمە ئىسىنىدىدىن

سم حاشيه كتاب الاساءوالصفات

٢\_حاشيه العلل المتنابيه

٨ ـ حاشيه من ابن ماجه،

٢٧\_ الدولة المكيه (مع تقريظات) كرا چي، ١٥٨

9۔ حاشیہ منداخمہ، ۱۰۔ حاشیہ الدر المکنون،

اا۔ حاشیہ اصابہ فی معرفۃ الصحابہ، ۲اے حاشیہ خلاصہ تذہیب الکمال،

سار حاشيه جامع فصولين، مهارحاشيه المعات،

۵ا۔ حاشیہ مفتاح السعادة ، ۲۱۔حواشی شرح الصدور

۷ا۔ حاشیہ فتح المغیث ، ۱۸ حواشی مقاصد حسنه ،

الا حاشية تبل الأوطار،

علم حدیث اور دوسرے علوم منقولہ ومعقولہ میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی مہارت کو و کیھتے ہوئے کرا جی یو نیورٹی کے شعبہ قرآن وسنت کے مختلف پر چوں میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے علوم وفنون کوشامل کیا گیا ہے۔

مثلاتنسیر، حدیث، اسلامی معیشت، اسلامی سیاست، سائنس وغیره۔

علم حدیث پرامام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے تبحر، بصیرت اور صحت نظری کا اس ہے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علمائے حرمین شریفین اور علمائے عرب نے علم حدیث میں آپ سے اجاز تیس لیس، (۲۸) .....دراقم کے علم میں کوئی ایسانجی عالم نہیں کہ دنیا ئے عرب میں جس

۲۸\_رسائل رضویه، لا بهور، ۲ یا ۱۹۵ ع ۲۲۰ می ۲۲۷ – ۳۵۹

نوٹ: علاء حرمین شریفین سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا تفصیلی تعارف اس وقت ہوا جب آپ

۱۳۲۳ ہے ۱۹۰۵ء میں حج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمین شریفین کیلئے دو بارہ حاضر ہوئے ، تعارف کی تقریب یہ ہوئی کہ ہندی مخالفین نے مسلم عمل غیب ہے متعلق ایک استفتاء پیش کیاوہ یہ ہمجھے کہ آپ سنر میں ہیں اور کتابیں ساتھ نہیں ، شاید جواب نہ کھی کی سام احمد رضا علیہ الرحمہ نے محض توت حافظ کی بنا پر ایسا فاصلانہ اور محققانہ جواب ککھا کہ علاء جران رہ گئے۔ اس فقوے کا نام 'الدولۃ المکیۃ بالمادۃ المعیۃ ،' رکھا ، فاصلانہ اور محققانہ جواب کھا کہ علاء جران رہ گئے۔ اس فقوے کا نام 'الدولۃ المکیۃ بالمادۃ المعیۃ ،' رکھا ، پھریہ فتوی شریف مکہ کے دربار میں ساڑھے تمن سوعلاء عرب کے سامنے دونشتوں میں پڑھا گیا جس کے جرائے ہو گئی اور زیارت کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ اس فتو سے بام احمد رضا اور عالم اسلام ، پر بکشرت علائے عرب نے تقاریظ کھی احمد عبد الرحیم المحفوظ (استاد جامعداز ہرشریف قاہرہ) کی کتاب کراچی میں والم و مداز ہرشریف قاہرہ) کی کتاب کراچی میں والے معداز ہرشریف قاہرہ) کی کتاب

کی اتنی پذیرائی ہوئی ہو، اورجس سے علماء نے اس قدرا جازت اور سندات حدیث لی ہوں، مکہ معظمہ کے مشہور عالم علامہ سید محمد بن علوی مالکی نے کراچی میں دار العلوم مجددیہ نعیمیہ کے درس حدیث کی ایک محفل میں خودفر مایا: کہ ان کے والد ماجد سیدعلوی مالکی نے امام احمد رضا کی صاحب زادے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خال علیہ الرحمہ سے اجازت کی اور خود انہوں نے بھی اجازت حاصل کی ۔

علم حدیث اورعلوم دیدیه میں امام احمد رضاعلیه الرحمه کے تبحر کا اس سے بھی انداز ہ ہوتا ہے، کہ آپ نے خود سندات اجازت جاری نہیں کیں بلکہ علمائے حرمین شریفین نے آپ ہے خود سندات اجازت طلب کیں۔

الاجازاة المتينه لعلماء بكة و المدينة، (١٣٢٤ه/ ٢٠٩٠ع)

شنموله رسائل رضوبيه جلد دوم، لا بهور، ١٩٧٦ء ميں جوخطوط شامل ہيں ان ہے اس كا أندازه موتا ہے۔ سے عبدالقادرایک مکتوب میں لکھتے ہیں: ۔

فارجو سيدي انجاز ماوعد تم به من الاجازات العموميه \_ (٢٩) (۹صفر ۱۹۰۲ه/۲۱۹)

اجازات عمومیہ کی سندوں کا جوآب نے وعدہ فرمایا تھا اسے روائل سے پہلے پورا

اورسیداسمعیل محافظ کتب حرم ، مکه عظمه ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:۔ ووعدتم الحقير و اخاه بارسال الاجازة بمروياتكم قلم تات. (٣٠) (۲۶، ذى الحجه ۱۳۲۵ (۱۹۰۷)

'' الإمام الأكبرانحيد ومحمداحمد رضا خال والعالم العربي مين ملاحظه كي جاسكتي \_ ـ بـ \_

رسائل رضویه، لا بهور، ۲۵۲۱، ص، ۲۵۶

رسائل رضویه، لا بهور ۲۰ ۱۹۷۰، ص ۲۵۸

آپ نے مجھ حقیر اور میرے بھائی سے وعدہ فرمایا تھا کہ اپنی مرویات کی سند بھیجوں گا، وەسندائىمى تك تېيىن ئېينى ـ

اورسيد مامون البرى المدنى لكصة بين:

وقد وقع منكم الوعد عندوصولكم الى المدينة الطيبة بان تمنحوا من فضلكم الاجازة في علوم الحديث والتفسير وغيرهما للفقير والفقير منتظر انجاز ذلك الوعد و كتابته و ارساله، (۳۱) (۳۲۱ه/ ۱۹۰۸)

جب آپ مدینه طیبہ کے عالی در بار میں حاضر ہوئے تصفق مجھ فقیر سے بنابر فضل وکرم وعده فرمایا تھا کہ حدیث وتفسیر وغیرہ علوم دیدیہ کی سند دوں گا،فقیراس وعدے کی بھیل اور اسکی کتابت وترسیل کامنتظر ہے۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے علماء حرمین شریقین کی خواہش پر سات سندیں جاری کی ہیں جومندرجہ ذیل علائے کرام کے نام جیجی تنیں۔

سيد ي المعيل كمي ، سيد جميل تمي ، سيد مامون البري المدني ، سيد ابوحسين المرزوقي ، ي معدالد بان، ين عبدالرمن الدبان، ين عابد سين، ين على بن حسين وين جمال بن محمد الامير، يَشِخُ عبدالله ميرداء، يَشِخُ عبدالله دحلان، يَشِخُ بكر رفيع المكى، يُشِخُ حسن المجمى، يَشِخُ عمر بن حمداني انحرسی المدنی، شیخ احمدالخفر ادی، سید ابو بکر بن سالم البارالعلوی،سید محمدعثان دحلان، شیخ محمد يوسف بسيدييخ محمد سعيد، سيدمحمدالمغر بي، وعيره وغيره، (٣٢).....

ہندوستان کے ایک عالم مولوی انورشاہ شمیری کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ علم حدیث میں بڑی مہارت رکھتے تھے، پروفیسرڈ اکٹر رضوان اللّٰہ مرحوم ( استاذ شعبہ تی دیبیات علی گڑھ سلم یو نیورٹی علیکڑھ،)نے اس یو نیورٹی سے مولوی انورشاہ کشمیری کے حالات اور علمی خدمات پر ڈاکٹریٹ کیاتھا، کیحقیقی مقالہ شائع بھی ہوگیا،راقم نے جب اسکوپڑھاتو حیرت بھی ہوئی اورافسوں بھی ،حیرت اس لئے کہ جو بچھ کہا گیا تھا نظرنہ آیا اورافسوں اس لئے کہ علماء

ا۳۔ رسائل رضوبیہ لا ہور ، ۱۹۷۲ء، ص ،۲۲۲

۳۲ رسائل رضوبه جلددوم بص ۲۵۶-۳۵۹

نے مبالغہ ہی سے نہیں اغراق سے کام لیا، یہ کام تو سیاستدانوں اور صحافیوں کا ہے، علماء کا مہمیں۔ علم علم عدیث کے حوالے سے جب مولوی انور شاہ کشمیری کا امام احمد رضاعلیہ الرحمہ سے تقابل کیاجاتا ہے تو مولوی انور شاہ کشمیری کی شخصیت وہی ہوئی نظر آتی ہے۔ تقابل کیاجاتا ہے تو مولوی انور شاہ کشمیری کی شخصیت وہی ہوئی نظر آتی ہے۔

پاکستان کے مشہور عالم مفتی محمد نوراللہ بھیر بوری نے اپنے فاوی نوریہ میں مولوی انورشاہ شمیری کاعالمانہ اور محققانہ محا کمہ کیا ہے۔ (۳۳۳)۔

ام احمد رضا علیہ الرحمہ کے عہد میں علوم دینیہ سے بے خبر دانشور ' اجتہاد' کی شدید ضرورت محسوں کررہے تھے اور اس کا چرچہ عام تھا۔ ان کی بخبری کا بیعالم ہے کہا کہ مشہور ومعروف دانشور نے راقم سے کہا کہ '' انجیل میں صرف ونحو کی بہت ی غلطیاں بتائی جاتی مشہور ومعروف دانشور نے راقم سے کہا کہ '' امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنی تحقیقات علمیہ سے ان دانشوروں کو خاموش کر دیا اور اجتہاد کا غلغلہ دب کررہ گیا۔ حقیقت میں اجتہاد کے مطالبے کا محرک خالص سیاسی تھا، دینی و فرہی نہیں تھا، جن حضرات کو 'صراطم متعقم'' اچھی نہیں گلی وہ دوسری راہیں تلاش کرتے ہیں چر الن راہوں پر دوسروں کو چلانا چاہتے ہیں تا کہ اسلام کی حقیقی قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراطم متعقم پر چلتے رہے اور اس کی حقیقی قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراطم متعقم پر چلتے رہے اور اس کی حقیقی قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراطم متعقم پر چلتے رہے اور اس کی حقیق قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراطم متعقم پر چلتے رہے اور اس کی حقیق قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراطم متعقم پر جلتے رہے اور اس کی حقیق قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراطم متعقم پر جلتے رہے اور ان انا للہ دانا

اب برف پگھل رہی ہے، زندگی کروٹ بدل رہی ہے، حقیقق سے پردے اٹھ رہے ہیں، جو بے خبر سنھے باخبر ہورہے ہیں، خدا کاشکر ادا کررہے ہیں، ندامت وشرمساری کے ساتھ سجدہ شکر بجالا رہے ہیں، دل و د ماغ پاک کررہے ہیں، بدگمانیوں اورنفرتوں کے داغ دھورہے میں۔

امام احمد رضائلیہ الرحمہ کی مختلف جہتیں ہیں اور بیٹارخوبیاں ہیں، چندا یک بیہ ہیں:۔ ا۔ احادیث کے ظاہر ہی نہیں باطن پر بھی نظر رکھتے ہیں اور منشاءرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔

۳۳\_ مفتی محمد نورالله بصیر بوری ، فناوی نوریه ، مطبوعه ا کاژه په

تقاريق جامح الاحاديث ۲۔ جتنا اہم مئلہ ہوتا ہے اسے ہی پاید کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں مرتحقیق کا آغاز قرآنی آیات ہے کرتے ہیں۔

ا مار رہی ایون سے رہے ہیں۔ ۳۔ جہاں عقائد میں فساد کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں دفع فساد کے لئے سم تر اہم روایت کو زياده الهم روايت پرترنج دية بي-

سیار ایر بیاں کی برزرگ کی شان میں کوئی مخالفانہ فتوی دینے پر مجبور ہوتے ہیں وہاں خود فتوی تہیں دیتے بلکہ فقہا کا قول نقل کردیتے ہیں۔

والوں کی برواہ ہیں کرتے۔

واکوں کی پرواہ جیس کرتے۔ ۲۔ فیصلہ کرتے وقت اپنے اور برگانے میں تمیز نہیں کرتے جو تق سمجھنے ، دبنی بیان کرتے ، حق کوہیں جھیاتے۔

ے۔ اسلاف سے اختلاف ہوتا اوب ہے اختلاف کرتے اور اپنے دلائل پیش فرماتے ، بھی رعایت بھی فرماتے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لئے "مصطر" بہیں بنتے کسی حالت میں ادب کا دامن ہاتھ سے ہیں جھوڑ تے۔

امام احمد رضاعليه الرحمه كي علمي تحقيقات كويره حرمعلوم ہوتا ہے كمحقق ومفكر اور فقها كو مفسر ومحدث بھی ہونا جا ہیے، مدبر اورمودب ومہذب بھی ہونا جا ہے، مجاہد و غازی بھی ہونا جابئے، صرف کسی کی رائے تال کر دینے ہے مفتی نہیں ہوتا جس کے فیصلے کی بنیا دبج ساطعہ اور برابین قاطعه بر مو اور جودانش بر بانی کے ساتھ ساتھ دانش نورانی سے بھی قیض یاب ہووہی مفتی ومفکر ہوتا ہے۔

فن حدیث میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے تبحر نے فقہ حنفی کی تائید میں احادیث کا ا كي عظيم ذخيره فراجم كياب جواس سے يہلے سامنے نه آياتھا، امام احمد رضاعليه الرحمه نے فقه حنفی کی اولیت اور حقانیت ٹابت کر دی ،اس لئے ایسے مجموعہ احادیث کی ضرورت تنمی جس ے فقہ حنی کی تائیہ ہوتی ہے۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین آرزو (سابق شعبہ عربی عليكر هسلم يونيورش، وحال وائس حانسلر ظنرالحق عربك ابند پرشين يونيورش، پينه، ) پاک و ہند میں جن کتب حدیث کا درس دیا جاتا ہے ان کے موقین مسلکا شافعی ہیں

اس کے ان کتابوں میں زیادہ تر وہی احادیث ملی ہیں جوشافتی مسلک کی موید ہیں، ندہب حنی کی نبیادجن اخبارہ آثار پر ہان کا اول تو ذکر ہی نبیس کیا گیا، اگر کیا گیا تو ردو انکار کے ساتھ، شروح وحواشی بھی انہیں کتابوں کی تعییں گئیں۔ گیارہ ویں صدی ججری میں شخ عبد الحق محدث وہلوی نے مسلک احناف کی تائید میں ایک مجموعہ احادیث 'فتح المنان فی تایید ندہب النعمان '' قالم بندکی۔ پھر سید مرتضی زبیدی بلگرامی (۱۲۵ه۔۱۲۵ه ) نے '' عقو د المحتواه الدینواهر الحنفیه فی افراق احکام ابی حنیفه، "تحریفرمائی۔

ظہیر حسن شوق نیموی بہاری (۱۳۲۸هـ۱۳۲۱ه) کا حقی نقط نظر سے احادیث کا پہلا مجموعہ آثار السنن ہے جو ۱۳۱۸ه میں قومی پرلیں لکھنو سے شائع ہوئی۔ یہ باب فی زیار ہ قبر النین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم پرختم ہوگئی اسکے بعد کے وہ ابواب لکھنا چاہتے ہے گرنہ لکھ سکے اور انتقال فرما گئے۔ یہ دیکھ کرکم پخضری کتاب ہے جس سے احناف کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ملک العلماء فاصل بہاری نے احادیث کا سارا ممکن الحصول مجموعہ کھگال کر صرف وہی احادیث جمع کرنے کا بیاری نے احادیث کا سارا ممکن الحصول مجموعہ کھگال کر صرف وہی احادیث جمع کرنے کا بیار اٹھایا جوموید مسلک اہلست واحناف ہوں اور فقہ خفی کا ماخذ و مصدر۔

انہوں نے عام روایات جمع کیں جن پر مذہب حنفی کی عمارت کھڑی گئی ہے اور حتی الامکان فقہ حنفی کا شاید ہی کوئی ایسامسئلہ رہا ہو جس کی سند واستشہاد میں کوئی خبر اوراژ پیش نہیں کی گئی ہو۔ (۱۳۴۷)۔

چونکہ فاضل بہاری امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے شاگر درشید تھے اور قریب رہے اس لئے انکو احادیث کا بہت سے رسائل و کتب میں لئے انکو احادیث کا بہت سا ذخیرہ انکے فقاوی رضویہ اور دوسرے بہت سے رسائل و کتب میں مل گیا جس نے اس منزل کو آسان کر دیا۔ چنانچہ آپ نے امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے ذخیرہ احادیث سے پوراپورافائدہ اٹھایا۔

فاضل بہاری نے اس کام کوفقہی ابواب کی ترتیب پر چھ جلدوں میں مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جلد دوم کے پہلے چار جھے انکی زندگی میں ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۷ء کے درمیان آگرہ اور پٹنہ سے مثالع ہوئے۔ پہلا حصہ آگرہ سے ، تین حصہ پٹنہ سے ، پھریہ چار جھے ایک

۳۳- محمد نففرالدین رضوی، جامع الرضوی، حیدرآباد، سنده، ج۲۲، ۳۳-۳۳ مخلصاً

جلد میں پروفیسرڈ اکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، (۳۵)۔ (پروفیسر ایمرٹس سندھ یو نیورٹی، یاکستان) ۱۹۹۲ء میں شائع کئے۔عنوان جامع الرضوی المعروف بدیجے البہاری''

یہ ۱۹۳۰ صفحات پر مشتمل ہے اور اسمیں نو ہزار دوسوستاسی (۹۲۸۷) احادیث شامل بیں۔ جامع الرضوی کی پہلی جلد کا مخطوطہ پروفیسر ڈاکٹر مختارالدین آرز دکی عنایت ہے ۱۹۹۲ء میں راقم کو ملاجس پر رضا فاؤٹریشن، لا ہور میں کام ہو رہا ہے، جو غالبًا مکمل ہو چکا ہے۔ جامع الرضوی میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ذخیرہ احادیث کے ساتھ ساتھ دوسری کتب ہے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

اوراسکو فقہی ابواب کی ترتیب عمطابق مدون کیا گیاہے۔

دوسرااہم کام مولا نامحمیسی رضوی نے کیا ہے،انہوں نے صرف فآوی رضو یہ کوسا مے رکھا اور جس ترتیب سے فآوی رضو یہ میں احادیث آئی ہیں اسی ترتیب سے تین جلدوں میں مرتب کیا ہے، عنوان یہ ہے۔

امام احمد رضااورعلم حدیث، (۱۹۹۹ء)

اور تفصیل ہیہ ہے۔

ا حل اول صفحات،۲۲۲ دبلی۱۹۹۹ء ۲ حلددوم صفحات،۵۵۲ دبلی۱۹۹۹ء ۳ حلدسوم صفحات،۲۰۸ دبلی،۱۹۹۹ء

تیسرااہم کام علامہ محمد حنیف رضوی نے کیا ہے۔ آپ نے فآوی رضویہ اورامام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی دوسری تصانیف سے ذخیرہ احادیث جمع کرکے فقہی ابواب کی ترتیب پرجمع کیا ہے۔ یہا ہم کام سالوں کی محنت شاقہ کے بعد وجود میں آیا، اخلاص اور گئن سے ہی میکام ہو سکنا تھا۔

۳۵۔ پرونیسرڈ اکٹر غلام مصطفیٰ خال صاحبُ، غالبًا سب پہلے علم عدیث کے حوالے سے مقالہ قلم بند کیا، عنوان تھاا ما محدررضا اور علم حدیث، یہ مقالہ تاریخ اوبیات مسلماً نان پاک وہند، (لا ہور، ۱۹۷۸ء ص ۱۳۳۲) جلد اول میں شائع ہوا۔ تعنیف و تالیف بھی انسان کے خلیق مل سے ملی جلتی ہے، زمیں بات آتی ہے تھور انجرتا ہے اور پھیلنا چلا جاتا ہے، عطاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مفیامین آنے لکتے ہیں اور آئے جاتے ہیں، پھر میں بہتے ایک وجود میں سمنے لگتا ہے، اور ایک صورت جلوہ گر ہوتی ہے ایک وجود میں سمنے لگتا ہے، اور ایک صورت جلوہ گر ہوتی ہے اور کتا ہے۔ اور کتا ہے جو پر کر ہر طرف پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور

الذي خلقك فسوك فعدلك، في اي صوة ماشاء ركبك، \_

انفطار، کـ۸

اور

ثم اذا انتم بشر تنتشرون ، روم ٢

کے نظارے سامنے آجاتے ہیں۔جامع الاحادیث بھی اس عمل ہے گزری ہوگی۔

جامع الاحادیث کے فاضل مؤلف علامہ محمد حنیف خان رضوی زید عنایۃ جامعہ نوریہ رضوی آزیر بلی شریف) کے صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہیں۔ ۱۹۵۵ء میں ہر بلی شریف کے مضافات میں آپ کی ولا دت ہوئی اور ۱۹۵۹ء میں دار العلوم منظر اسلام (ہر بلی شریف کے مضافات میں آپ کی ولا دت ہوئی اور ۱۹۵۹ء میں دار العلوم منظر اسلام (ہر بلی شریف) سے سند فراغت حاصل کی۔ اساتذہ میں علامہ تحسین رضا خال محدث ہر بلوی، علامہ مفتی عبد المنان صاحب مبارک پوری مفتی جہاں گیر خال صاحب اعظمی، مفتی محمد عارف صاحب نا نیاروی، علامہ نعیم الکٹر صاحب بستوی ، جیسے جلیل القدر اساتذہ رہے ، ان کے علاوہ تقریباً ہیں علاء کرام آپ کے استادر ہے۔

علامہ محمد حنیف خال رضوی نے تدریس کا آغاز سند فراغت حاصل کرنے کے فورا ہی بعد ۱۹۷۹ء میں کر دیا تھا اور مندرجہ ذیل مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جامعہ رضویہ ( کیمری، ضلع رامپور،) دار العلوم گلشن بغداد (رامپور) مقاح العلوم (رامنگر نینی تال) بر رابعلوم (جس پور نینی تال) الجامعۃ القادریہ (رجھا، بریلی شریف،) اور آجکل جامعہ نوریہ رضویہ (بریلی شریف) میں درس و تدریس، تصنیف و تالیف، اور صدر اللہ رسین کے فرائض انجام دے دیں۔

علامہ محمد حنیف خان رضوی کو پڑھاتے ہوئے تقریباً ۲۲ سال ہو چکے ہیں۔ان کے سینکڑوں شاگر دہیں ، جامعہ نور میرضو یہ بیس سات استاد آپ ہی کے شاگر دہیں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ طلبہ میں تعلیم و تدریس کا ذوق بھی پیدا کر دیتے ہیں جو دنیا کی محبت کی وجها البطلبه مل عنقا موتا جار ما با بالمال مؤلف في المناف كتب ورسائل بهي تصنيف و تدوین کئے ہیں جن میں فناوی رضوبه کی بعض مجلدات کی دوسری بار اشاعت اور جامع الاحادیث کی ترتیب وتخریج نہایت متاز ہیں۔ اشاعتی کام بھی کئے اور رضا دار الاشاعت (رام نگرثم بریلی شریف)، رضا اکیڈی، رامپور احباب کی شرکت میں قائم کئے، اورِان اداروں سے اہم کتابیں شائع کیں ، علامہ محمد حنیف خاں رضوی اینے ایثار اور اخلاص اورلکن کی مجہسے کالجوں اور بونیورسٹیوں کے اساتذہ کے لئے بھی نمونہ کل ہیں۔وہ اہل سنت و جماعت کاعظیم سرمایه بین ان شاءالله ان کی بیمنت مشکور ومقبول ہوگی ، مولی تعالیٰ اس تالیف وتصنیف سے ایک عالم کوبہرہ ورفر مائے اور فاصل مؤلف زیدلطفہ کے درجات بلند فرمائے اور دارین میں سرفراز فرمائے ہے مین۔

فاضل مؤلف نے احادیث کے اس نا درمجموعہ کا نام ''جامع الاحادیث' رکھا ہے اور دوسراعر في نام 'المختارات الرضوية من الاحاديث المنوية 'تجويز كيابي-اس كتاب كي ٢٠×٣٠ سائز میں چھ جلدیں ہول کی جن میں احادیث کی تعداد جار ہزار سے مجھم اور صفحات کی تعدادتقریبأ حیار ہزار ہوگی۔اس مجموعے کی خوبیاں تو بہت ہیں مگر چندا کیے ہیں:۔

ا۔ مقدمہ ایک جلد میں ہے جس میں تدوین حدیث، تاریخ حدیث اور اصول حدیث وغیرہ پر سیر عاصل گفتگو کی گئی ہے۔

۲۔ کتاب کی جارفہرشیں ہیں۔فہرست آیات، عنوانات کی فہرست،مسائل ضمدیہ کی فہرست اورا عادیث کے عربی الفاظ کی حروف جھی کی ترتیب پر فہرست ۔ نیز ماخذ و مراجع کی

احادیث کی ترتیب ابواب فقیہ کے انداز پر کھی گئی ہے جس میں کتب حدیث کے طرز پرتقریباتمام ابواب ہیں۔

حوالہ جات میں اکثر مقامات پر جارے لے کر ہیں کتب حدیث کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ یا منہایت اہم اورمشکل اورصبر آنر ماہے۔

#### ۲- امام احمد رضاعليه الرحمه نے جن احاديث كاصرف ترجمه لكما تھا تلاش كر كے اصل متون بھی لکھے مسئے ہیں۔

حواله جات کو نیچ لکھا گیا ہے برانے انداز پر درمیان میں تہیں۔

۸۔ کتاب، باب اور قصل کی سرخیاں قائم کی گئی ہیں۔

9۔ کٹیر احادیث کے تحت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے افادات لائے گئے ہیں جن سے

احادیث کی معنوی تشریح خودامام احمد رضاعلیدالرحمه کے قلم سے ہوگئی ہے۔

جن عربی عبارات سے امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے احادیث کے معانی کی وضاحت کی تھی ان سب کااردو میں خلاصہ کھدیا گیا ہے۔

اا۔ حدیث سے متعلق امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے جہاں بھی اصولی بحث کی ہےان ہب کی اردو میں تکخیص لکھدی گئی ہے۔

ال احادیث کیماتھ اقسام مدیث کی بھی وضاحت کرائی گئی ہے۔

۱۳ ۔ عربی متن میں قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعراب لگائے گئے ہیں ، بیکام بھی اہم ہے، کیوں کہ آجکل طلبہ اور بعض اساتذہ عربی متون پڑھنے میں دفت محسوں کرتے ہیں اور حدیث کالیج متن پڑھناضروری ہے جتنا قرآن کالیج متن پڑھنا۔

ہا۔ کتاب میں راویان حدیث کے مختصراحوال بھی لکھدئے ہیں۔ مختیق کے نقطہ نظر سے و درجد ید کی ریا یک اہم ضرورت ہے مگر عام و خاص کتب تاریخ میں اس کا اہتمام ہیں رکھا جاتا ر ہاہے جھوٹ سیج جوایک نے کہدیا کافی سمجھا جا تار ہاہے۔صرف مصنف ہی کودلیل سمجھا جا تا

۵ا۔ اس مجموعہ احادیث میں ان امور کے بارے میں احادیث کابڑاذ خیرہ مل جاتا ہے جن کوایک طبقه شرک و بدعت ہے تعبیر کرتا ہے اور ان لوگوں کیلئے راحت جال ہے جو بات بات پر حدیث طلب کرتے ہیں اور خود ہر کام حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ بیاور اس فتم کی اور خوبیاں اس کتاب میں ہیں۔مولی تعالی فاضل مولف زیدعنا پیکوا جعظیم عطافر مائے کہانہوں نے برسوں کی محنت شاقہ کے بعد چمنستان رضا ہے گل ہوئے چن چن کر میں مگلدستہ بنایا ہے جو ہرایوان علم و دانش میں سجانے کے قابل ہے۔ بیجامع الا حادیث جب تک پڑھی جائے گی ،

صدقة جاریہ ہے، بیدایک سمر چشمهٔ صافی ہے جس سے تشنگان علوم دیدیہ سیراب ہوتے رہیں کے۔ کہ۔ فقیر مسیم قلب فاصل مؤلف علامہ محمد حنیف خال رضوی دام عنایہ م کی خدمت میں مبار کباد پیش کرتا ہے اور ممنون ہوں کہ فقیر کو بھی اس صدقهٔ جاریہ میں شامل کرلیا گیا۔

علم صدیث کے حوالے سے امام احمد رضا پر تحقیق جاری و ساری ہے۔ پاکستان میں علامہ منظور احمد سعیدی زید مجدہ کراچی یو نیورٹی کراچی سے نقیر کی نگرانی میں مندرجہ ذیل موضوع پر کام کررہے ہیں۔

"" احمد رضا كى خدمت علوم حديث كأخفقى وتنقيدى جائزة"

پہلے مرحلے ۱۹۹۷ء میں ایم فل کیلئے ان کا رجسٹریشن ہوا تھا اب وہ دوسرے مرحلے میں آگئے اور پی آگئے وسال میں بیمرحلہ بھی سطے ہوجائے گا، فاضل موصوف نے مندرجہ بالاعنوان کے تحت دس ابواب قائم کئے ہیں جن کی تفصیل مدے۔

- ا بہا، باب میں صحابہ مجہدین محدثین کی خدمات صدیث کا جائزہ لیا ہے۔
  - الم ووسر عباب مين امام احمد رضاكي حيات يردوشني والي بي
    - سو- تیسرےباب میں علمی آثار کا ذکر کیا ہے۔
- سم ۔ چوتھے باب میں اساتذہ ،شیوخ ، تلامذہ ،مستفیدین ومتأثرین کاذکر کیا ہے۔
  - ۵- پانچویں باب میں جمیت صدیث میں امام احمد رضا کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔
  - ٢- صحيط باب مين اصول حديث مين امام احمد رضا كي خدمات كاجائزه ليا يـــــ
- 2- ساتویں باب میں احادیث سے طرق استدلال میں امام احمد رضائی خدمات کا جائزہ

ليا ہے۔

- ٨٠٠ تغوي باب مين تعديل وتجريح اوراساء الرجال مين خدمات كاذكركيا ہے۔
- ٩- نوبي باب مين علوم حديث مين امام احمد رضا كي تحريرات كاتحقيقي جائز وليا ہے۔
- اله وسوال باب ما خذومراجع كيليم مخصوص ہے جن كى تعدادا تھ سوسے زيادہ ہے۔

امام احمد رضائلیہ الرحمہ پر کام آ گے بڑھ رہا ہے۔ نومبر ۲۰۰۰ء میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا ، اسلام آباد کے زیر اہتمام امام اتمد رضا کا نفرنس منعقد ہوئی ، اس کانفرنس میں محی

الدین غزنوی اسلامی بو نیورش ( تراژ خیل ، آزاد کشمیر ) کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آگی قریش نے اعلان کیا کہ بو نیورش میں امام احمد رضا چیئر قائم کی جارہی ہے اعزازی طور پر چیئر میں شب کیلئے فقیر سے کہا گیا ہے۔ فقیر نے تو پہلے ہی شب وروز امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کیلئے وقف کرر کھے ہیں۔ الغرض امام احمد رضا محد دش ہر بلوی پر کام ہوتار ہے گا،ان کے علم وضل کے مختلف کو شے سامنے آتے رہیں گے، اہل علم و دائش حیران ہوتے رہیں گے، اندھے رہاں چھٹی رہیں گے، اندھے رہاں چھٹی رہیں گے، اندھے رہاں چھٹی رہیں گی۔ رہیں گی۔ اندھے رہیں گی۔

تومیری رات کو ماہتاب سے محروم ندر کھ تیرے پیانے میں ہے ماہتمام اے ساقی ،

> مجم محرم الحرام ۲۲۳ اه ۷۲ رمارچ ۲۰۰۱ء

احقر محم مسعودا حمد ا/ براسی بی آئی سی ایج سوسائی کراچی (اسلو بی جمہوریۂ پاکستان)

# ماً خذومراجع

ا قرآن تکیم ۲-آل مصطفیٰ مصباحی علم حدیث اور محدث بریلوی کی رجال حدیث اور اصول پرنظر ۱-آل مصطفیٰ مصباحی علم حدیث اور محدث بریلوی کی رجال حدیث اور اصول پرنظر

معارف رضا كراچي،١٩٩١ء ص٣٣-١٨

دارالکتب العلمیه ، بیروت ،

الادبالمفرد،

الدوكة المكية بالمادة الغيبيه بمطبوعه كراجي، فآوی رضویه کراچی، (۱۲مجلدات)

فآوى رضوبيرضافا ؤنڈيشن،لا ہور،

(۸امجلدات)

المواهب اللدييه، دارلكتب العلميه بيروت

عجائب الهند، بحواليهُ مندوستان عربوں كي نظر

میں،(اعظم کڑھ•۱۹۲ء

تذكره علمائے ہند ہلھنؤ ، ۱۹۱۵ ء

خطبهٔ صدارت نا گیور،

نزمة الخواطر،جلد بشتم ،كراچي ،١٩٧٦ء

امام احمد رضا بحثیت امام فن حدیث، معارف رضا، کراچی،۱۹۹۲، ص۱۸ – ۴۸ تذكرة المحدثين،لا بهور، ١٩٧٤،

امام احمد رضااورعلم حديث بحولائه تاريخ ادبيات

مسلمانان پاک و ہند، پنجاب یو نیورشی۔ تخفة الذاكرين، شركة مكتبه مصطفىٰ البالي أكلبي مصر، سا\_ابن الحسن البعد،مندابن الجعد، ه- ابوعبدالله محمر بن اساعيل البخاري،

۵-احدرضاخال، امام:

٢-احمدرضاخال، امام:

٤ ـ احمر بن محمر القسطل ني: ۸ ـ بزرگ بن شهر میار:

٩\_ رحمان على ممولانا:

•ا-سىدممرمحدث يحقوجيوي،

اا يعبدالرزاق بن بهام الصنعاني،

۱۲ عبدالحي لكھنوي،

تحکیم وابوالحسن علی ندوی ،: ساا یعبدالمصطفی الاز هری ،

۱۳ - غلام رسول سعيدي مولانا:

۵۱\_غلام مصطفیٰ خال، پروفیسر، ڈ اکٹر:

١٦ محمر بن على الشوكاني:

الامام الاكبراكجد وجحدا حدرضاخال والعالم العربي، لا بهور ۱۹۹۸ء

مولاناالامام احمد رضاخان يإدگاري مجلّه جامعه از ہرشریف قاہرہ،۱۹۹۹ء)

علم حدیث اورمحدث بریلوی ،معارف رضا

کراچی ۱۹۹۸ءص ۱۹–۳۳

صحفیهٔ جام بن مدبه حیدراً با ددکن ۱۹۵۲ء

جامع الاحاديث، (جيم مجلدات زيرطبع ٢٠٠١) امام احمد رضاا ورعلم حديث معارف رضاكراجي

1999ء سے ۲۷ – ک

حديث نبوي فآوي رضوبه كابنيا دي مأخذ

معارف رضا کراچی۱۹۹۳ء س۳۳–۴۸

جامع الرضوى المعروف ببنيح البهارى بجلدووم،

حيدرآ بإدىسندھ1991ء

چودھویں صدی کے مجدد، لاہور • ۱۹۸ء

امام احمد رضاا ورعلم حديث سومجلدات دبلي

فاضل بریلوی علمائے حجاز کے نظر میں ، لا ہور ،

محدث بریلوی کراچی ۱۹۹۳ء امام احمد رضااور عالمي جامعات كراچي،

امام احمد رضااور عالم اسلام كراجي • • ٢٠ ء

تقاريظ عام محمداحمدالحفوظ، پروفيسرڈ اکٹر:

ر ۱۸\_مجمداحمدالحفوظ، پرفیسرڈ اکٹر:

9ا محمدانورنظامی بمولانا:

۲۰\_محمر تميدالله دُواكم :

۲۱\_محمد حنیف خال ، رضوی علامه ،

٢٢ محمد حنيف خال رضوي علامه:

٣٢ محطفيل بروفيسر، داكثر:

۳۳ محمظ فرالدين رضوي علامه:

۲۵\_محمد ظفر الدین رضوی علامه،

۲۷ محمصیسی رضوی بمولانا:

۲۷\_محمة عبد الحكيم اختر ، شا بجهان بوري ، علامه: رسائل رضوبه جلد دوم لا بور ، ۲ ۱۹۵ ء ۲۸ مجممسعوداحمر بروفیسر، ڈاکٹر:

۲۹\_محمسعوداحمه بروفيسر، ڈاکٹر:

**۳۰ مجر**مسعو داحمه بروفیسر، ڈاکٹر:

٣١ مجممسعوداحمر بروفيسر، ڈاکٹر:

جامع الاحاديث

امام احمد رضاكي خدمات علوم حديث كالخقيقي و

٣٣ منظوراحد سعيدي بمولانا:

تنقیدی جائز و زیر تدوین مقلهٔ ڈاکٹریٹ کراچی ، بونیورٹی ،کراچی ،۱۰۰۱ء

-كتاب الا ذ كارمكتبه نز ارمصطفیٰ الباز، ساس\_ يحي<sup>ا</sup> بن شرف النووي:

۱۲۱ه مهراریل/۱۹۹۹ء شرایل سنده . حضر به مواه اسد و مامر مدر سول بوراد

نبیرهٔ شیر مبیشهٔ اہل سنت حضرت مولا ناسیدوجا بہت رسول صاحب قادری مدخلہ العالی

(كانطبنام مرتب)

محت من محتر مى مولا نامحم حنيف خال رضوى صاحب، زيد مجده السلام عليم ورحمة الله وبركانة،

امیدے، بفضلہ مزاج گرامی بخیر ہوں کے۔

آپ کا والا نامہ مور خدہ ۱۹ اربر بل ۱۹۹۹ء مع آپ کے مقالہ اور فہرست کتب موصول ہوا۔ مقالہ مطالعہ کر کے بہت مسرت ہوئی، آپ نے واقعی بہت محنت کی ہے اور امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی علم حدیث اور اصول حدیث پر دستگاہ کے حوالے سے بڑے تھوں اور نا قابل تر دید دلائل و شواہد پیش کئے ہیں جو یقینا اہل علم و تحقیق کے لئے امام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے تحقیق و تدقیق کے نئے گوشے اجا گر کرتے ہیں ، اور حاسدین ومعاندین کے لئے وحشت و جرانگی کے نئے سامان مہیا کرتے ہیں۔

آپام موصوف پرعلم حدیث کے حوالے سے تحقیق وتصنیف کا جوکام کررہے ہیں اس کی تفصیل پڑھ کرطبیعت بہت مسرور ہوئی ،اس موضوع پر آج تک کوئی اہم تحقیقی تصنیف سامنے نہ آسکی ۔ آپ بہت اہم خدمت انجام دے رہے ہیں جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہے اور صبح قیامت تک آنے والے محققین کے لئے مشعل راہ بھی ۔ فجزا کم الله احسن البحذاء ۔

جیداہل قلم عامل علم وضل کے رہتے ہوئے یہ کام نہ ہوسکا، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہوئے میں کام نہ ہوسکا، اللہ تعالی نے یہ سعادت ہوئے ہوئے میں سعادت بزور بازونیست میں کھی کھی۔ علم ایس سعادت بزور بازونیست میں سیاری سیاری

فالحمد لله على ذالك، الله تارك وتعالى سے دعائے كه وه اس كام كو پايد كيل تك په و نيانے كى قوت و ہمت عطافر مائے۔ آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالىٰ عليه و سلم۔

صدر اداره تحقيقات امام احمد رضاكرا جي ، پاكستان

# 会会会会

کتب حدیث پر تعلیقات رضا کے عکوس (بعض صفحات)

(1)

متوانتي المرتب البرمن الرحن الرحب البرائري على المرتب الرحب البرائري الرحب البرائري الرحب البرائري الرحب المرائل المرتب في مح البخاري المحلية والمحلية وريما المحلية والمحلية والمحالة والمحتب المحتب المحتب

(1)

معوامتی کسی در الرجی المالی ا

ارشادالسارى من وله الي تراير والى قد ألمه من الاقتسام ونطمي محيم من البين الثاني ا الم قورتفة من أنور ال قول بحل ای کمون زا مرطولی ور تعبته علی قیبل تفره ۱۲ ٨ قوله الى ذلك الملاق صوار اللماق ١١ ، 14 - فوله عبد المحصران اقول فوه عديمهم من اصنعن والنهوي ضعف السالي والأر وظني ووالانتهائ منا ليحدث ونوتل الرواية عنبهما مومصطلحه في مزااللفط لاجم إن عال النرسي في احيه الي انه واه ١٢ قواروا فاراط فلت وسدرح في إلا ففيل المارية المختللين فالنم الماحيد حدثتهم فالطبيء ٨ قوله وماستين وسوابن احد شراواقل ١١ الم قول الادا المناسية صدره قلت سي زما له المناسنة الماموس ركاك اتناوي لابلبق مالتوع واقول في ببانهان المعنية ان السني صلي مرمليهم الماكان لقله للنترلف معتوجها المرحزة التق سبحانه وكانت سبقه خالفة الغير اتجهت العناية الزلية اليه فأصطفة وحيلة من المسلين واوجي البداليه كما اوح ال يوح والنباين من لعبي ١١ ع الم الله والرصفة الالم ١١

(1)

مولية م د علام دى حود ورا من احتاصه رادمته 3/2 تهوار ونهان وأملا روز في كا خرين العواب والانتلاام منالطيا في مدين ونوعان إرجتها وكا من قواليتوايترأن توراتفران الأجث عزعمهما قوايئ البرسهم مواس مسلم الكواكن البحري ال قوا إلى محقى سيكنين اسرُمهم ال قوله اللهينه كي متهمته الأثير قبلها عوا Jil Jus فول والقبور لعل موارد الاستضير الفارا فوله وملعمل تعديدا قوله للق السرسول صلى الديملية وكلم وا توروله ونوعات وزنه كحدسره ال قوله ودىدم عجال مى بى دىدر به تعالى سودىنى دىكى ولعنكاد بيا الكافرون ال ₹/\$%; فوله عن نوسه ماس وي من قوله ملفظ آخر وسيس فيهمن ادس ال كا ذب ١٢ فوا ولد آلک الوادما مبذار مبن امکن لک فعل الالتجارة الا فوله فی والهینی سمینا حظ و دیانی میواب آخر معنی ۱۲ قوله عبد الرفه الله الى روى مائد سن موسى في منتبة وكم كن فبرنطريط بهاع بن مهري عن مائك قال في ترخره وقد سمعته من مائك ما قوله الخنبين أتى عليه الخساك ١٢ قوله القر سوابه القبرك مان ج مصلكا ال i/id ورس الربينين سرحام ملاواتي بوج التصدي 34

جامع الاحاديث

مدون سندان امان میزم ن ایمار من صنبل مناسطار من صنبل

من به ما مدار الرحم منه

قول قال نبر الالماسية المالية من الما قال المهم في البلال في فرسره الطام من الماري المذيب الماري المذيب الماري المدين والله المنت والمناه وال

قوله منا الموامنة معرفية ومن أن من والمنه الما فقوله والمناسران المان مهده والمن أن المان المان

قوله من منطق أي سبرين و التفريب بريم في عبير مرون التا و تفيه كفرز لام المثالثة مات بولالكمنه «

قول و إستدن مد ترق منبرالا رسال من الما تنات المال ال

قوله على أبر موراً في الأمونية الما أمونية المستونية الموالين معين وابن عيينة والتفاري والجر حار والعرد والدوالية وغرارة

عن بم والعبل و الراق المن و فورسه المنظم و المامع واستمر أرنسع آن خبث و المعامع واستمر أرنسع آن خبث و ا

فول در استا می المام از الانام ا

قوله قال الورد أبريم عدد مداا قوله الأباريم يسأل تنسره بالزافغ الصفي دلانبة ا

3

ا بفيما بم في سرز الو

على والمدي على والدائم قوله على من شهة التسام فالاول مية الرواية والثالي فيغنها والنائث الوجه الأحز مرو واروائة لكوية أمر والواللاؤم ون الانهجابها وكوية مكه الوطائفيا اوالفهاريا اسلمرقي مسأة التنجيسك الروالي علية وهم المنك فولدونداللانعير حميت لسب الافادط مع وجوده عند المحدثين ا يه وله ادران في اوداع بل الهاسالموا قبلها وسنه ولي كما يا ق الوداع بل الهم اسلموا قبلها وسنه مروع كما يا ق المسائل مح قوله سوانا سووين الله خترى اقول مكن وكرفي الكامل جرم نه في عن التعتران قتل لوم أنجبل فنذاا دطام آثبل ا المام في الما العرى في المسهد في ممن مستدعم الدرس عروا نواصا جرا والما عن بسهرق بن مل يلته حدثني موني ن تعلبة الما زيد والحي بعير قال صرنه بي الا بيتے الازل فوله معوبته واعوذ بالدانيكون صحابا وتدؤئر في ألكامل جرم حسانا النم لما ولنوام من امرامومنين نسيع الدينالي ننامويدا الكرنيم عليها واركه وسلم حاء المذكور فاطلع في الهوج ونقالات السك فغالب وتعال والديال كالاحياء فقالت لرنجك الرسترك وفطع أيرك والديوعور فأسافنته ل ببهرة وساب وقطوبت مين وري عرايا فيحزر من الم قوله اعتقب كذا مرفي نرماني جرم وزاليم ا الم قولم ونبي رسول الم ما في الاسات مع زما وات في سار سرى

(r)

ما الما والمامين معفير احدين تحت كذر في كنزالوال جرم العلك وان البني هي المهالي عليهم مترقه عيضوه والمبركره فالمنتخب الاتؤمن من الغلط واله توالي اعلم ما تعرب قول مبتفرهم استفريم الفاوي ما الما فوله تفخيات تفتحك ١١ مريم فوله وهم صدار هيم بالعال ١١ فولمسعدة وبألى في الما وهدم بن مسعود ١١ ما قوله وسنفاء وسيس فوله تقال ان لابعه افول تبكولات كما ذر فى نزايوال جه و الانانى تسيغ المتوالى عليه وعلم سنوه وعلمه سوره الاخلاص والمبين قوله فرجع المرجع ال بها خوله في شرصته بدا اخطأ فاحت منهم نشامن رمنته الاسمين، فوله عن على مزيد الحديث في تفسر كابن حرسرواله فوي الظريق المنزكورا ا قوله فالنطاسر أي الواضح الحلى النبئر النرى لا تكن عنره ١٢ سرارا قوله حرّم دم ١١ يمام قورين استفسامته ١٢ وسيمي فوله الديث مذكور في فلق مناسل من الحامة الكبركنز الوارا وبهم فورمنا فقوح كانبرار والرتعالى اعلم كؤاج الزين كان لقال مم القراري والاس فوله وبين بسيرة راكا وظ والتغريب جبيرين لفيرين ماك اكفرى وقال تعويل من اننانية مخفض الابه صحبة وكانه سولا وفدا لافي عبدعمراهم ا فوله في مبدالكندى اناتشوم حبرالكندى ولم نيفرم وكرانوق و ما يديم إعلا ١٢ فوله في مبدالكندي اناتشوم حبرالكندي ولم

مراكته مرانال

نسهم الداريم الرحم من والداعلي سورانا م عن محرين و عن رين ساس مرفوعه ١١ الم فوله علم لقل بن عيبت افول ورئ ذند الكال سفع ما وقون سفسن ، وأين الرسار الواؤدنك فيصدق أنهاى ما لم تقله سغين دماً تعمد إلك يب فحانها الانترى ان خريقول صدوق ١١ قوله راع ومسؤل الأالدث فيفي الصحيح ال مينط في حديثه وكان مع لاراجيع لمبينة دره لبن الموزي ور فقط صنف من الرفاض ١٢ قولم عن ما فع منكر الحديث وفال كافط في لتقرب مجمول كال كا قولمعمد نعهالنسختري موجويدا قوله عبراحمن بالومف معوامن حزائن الرافضي مو تولى محيى سعيد القطان السب فوله وضعفه الوسرار النساى قال في التقريب لم يثبت الدالنسائ ضعفه ومن العوب أنه زاست في تعذب بالمقو وتقه النسامي فلوله خلائمن الماسيخ والدلفاى اعلم و

قول ميس منتني أى فليل *الروايته ١١* تعالىسس مالقوى صروق طافط كلم فيهسب فرأن مرنوب فولهلا اعرفيه قوله لكن قال الدر وقفتي فلت رفاد بالاستدراك زل فوله فسروى و فوالم يس 2/2 بنتقة سيطارتهان ومن كان نقة عيم صدوق ور قوله الاالفنفري رقول والجهامة رتفضى المانضوف والضعنيف مقبول والفعا 4 قوله المراهية بل دت س قوله وخرج البخارى قال كافظ صدوق تسعيف كحفظ مرا قوله أنه مصرف عنه لافادن شعبة لا مجدث الاعن نقنه عنى قلت ألمن تدرمام 出 **مى ريان ئى عياش رلار ئ** كفرق مىن المسهما عرمنه واللحد قوله اسراهيم من عبراليفنطي مرفي صنك عفظ البرعيم في عبدالمدين قول ما الخطيب رجا ومولون الذي عن الخطيب في الله إن سلا رجا ونظات 3 فواع ماستم سركم الوحراندا **قور قال ابن عدى** في ترمنيد الدُا دعمن منها المالافرخلط فيرال سراهنمه في موا قوله الرحن تحكوب ومركوب تفود سرفيه أفول سوعندخ من ن سرة ميزاه مرفوعا ارسن بيب شفقة ولينسب لعن الدراذا كان مرسونا اهولا قول عن بعاليت و تركان البيت مرفوعاً ما والحامم الشغيري قولوق النار وزور دقال عاشف لفته مافط لغرب قال كاء يرفالنكر

ع كسيم ارا در الرحن الرحيم مه تر مخت ونصاب على مراه مريم يُه ص<u>ره قوله المحرزي</u> والنرى في التقريب مضبوطا المحرى بدون زاي ا مهد قوله والاوائل ومقسم ا مهو قوله عن عبيد سن نضلة وعن الانطفيل عامر من وأندة رصى الدنوال عنه ما في ابن ماحبر فرالعملاة عمالتي ال صمرا مورد (خت د) والمترسرى الفنا في اخبراط الساعة من الفنن صرب عران بن هين ا م الما فولد فيل برؤية عن البيه نها حظا و ويم وكيفت تكون لهرؤية والأكان لابيه ويرافاق مضى الد تعالى عنبه تسبيع سعتين صبن وفاة العنى مساله مدنوالى عدبه ولم كما في النوب والروتيه لابيه فيدرصني الموتوال عنه ١١ مهم فولهم اركابن استحق ليس مذا قول لعقوب نفسه بل رواه عن على بن المديني كما في تمزان . صلم قوله وابن صان واحد كما في همزان ى صروع فوله محدين عسى افواسحق ا صله فولد لورالسبعين وكالة منراعجيب فعارخ موته والنفرميب والتهزيب منه وسن مرسوس على عادته ١١ روباط فوله (تم زمن) قلت رمز التوبب ت س ۱۱ مند قوله ومحد معوان خالد ای وروی منه فی این ا

الناماتري

ووب موكميسان من سعيدهم فعيري ما صب مبريرة حي ديمنه ١١ مكن قال في تبدالنديب في سوانه المرأن الم- صحدت واحداد قطع في تمر ولاكنترو وكرانه لا تورت الاعن الخبه عبدالعدو وكرف شيدعن ببدني سندك الماكم كانوسقط عمد بدمن سندفا فاوتام وسندقا الذمهي فوالمزل منظري سيراللدولرينه الحدارا مؤدما فمقرى مود فوسعيه ناعدا مدين معيد من الصعيد المقيري محدد الوسعيدكي ت التعري خياب المبرية وفي اسه تعالى تمني مرعد واسدندا سروسي تمن سره وعند محدين الفرف ساكي اصرعلبه في منبرب المنهزب وعبدالمدندامتروك ذامر الحدث واويم وا







#### نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبه الکریم وآله واصحابه اجمعین امابعد

الله رب العزت جل جلاله وعم نواله نے اپنے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کوکائنات عالم میں معلم کتاب وحکمت بنا کرمبعوث فر مایا اور بے شارمنا صب علیا ومراتب قصوی سے عزت و کرامت بخشی ۔

آرب ہادی اعظم اور بلغ کا کنات بھی ہیں ،جبیبا کے فرمان البی ہے۔

يآايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك ،وان لم تفعل فما بلغت رسالته\_ والله يعصمك من الناس ،ان الله لايهدى القوم الكافرين \_ (١)

اے رسول! پہو نچادو جو پچھاتر اسمہیں تمہارے رب کی طرف سے ،اوراییانہ ہوتو تم نے اسکا کوئی پیام نہ پہو نچایا ،اوراللہ تمہاری نگہبانی کریگالوگوں سے۔ بیٹک اللہ کافروں کوراہ نہیں دیتا۔

## "اورمعلم كتاب وحكمت بهي" \_ارشادالبي ہے\_

لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولامنهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين \_(٢)

بینک الله کابر ااحسان ہواانسانوں پر کہان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جوان پرائنگی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے ،اوروہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔

نیز طیبات کوطلال اور خبائث کوحرام فرمانے والے بھی ہیں ۔خداوندقدوس کا فرمان

---ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال

١\_ پار، ٤ ع آل عمران

٢\_ پاره ٤ ع آل عمران

التي كانت عليهم - (٣)

اور سقری چیزیں اسکے لئے حلال فر مائیگا اور گندی چیزیں ان پرحرام کرےگا ،اور ان پر سے وہ بوجھ اور مکلے کے بیعندے جوان پر تھے اتارےگا۔

اوراحكم الحاكمين كے نائب مطلق مجى فرماتا ہے۔

فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجامما قضيت ويسلموا تسليما\_ (٤)

توائے بجوب التمہارے رب کی قتم ،وہ مسلمان نہ ہوئے جب تک اپنے آپ کے جھڑ ہے کہ جس کی اپنے آپ کے جھڑ کے میں تہر جو کچھتم حکم فرمادو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پاکس سے رکاوٹ نہ پاکس سے رکاوٹ نہ پاکس سے مان لیں۔ پاکس اور جی سے مان لیں۔

نیز فرما تا ہے:۔

وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا\_ (٥)

اورنه کی مسلمان مردنه مسلمان عورت کو پہو پنجتا ہے کہ جب الله ورسول کچھے کم فرمادیں تو آئیں اینے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو تھم نہ مانے اللہ اور اسکے رسول کا وہ بیشک صرح کے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو تھم نہ مانے اللہ اور اسکے رسول کا وہ بیشک صرح کے معاملہ کا بہکا۔

حضور کی ذات گرامی اہل عالم کے لئے نمونہ ل ہے۔ سی عظیم شخصیت ہرمحص کیلئے اسوؤ حسن اور نمونۂ مل ہے۔ فرمان ابھ ہے۔

ا بن يم عيب بر ايج الحوا الله الموة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم

الآخر\_(٦)

ریں۔ بینک تہمیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ ہراس مخص کیلئے جواللہ اور آخرت کے دن پر

يفين ركمتا بـ

| الاعراف | ٩  | ع | ٩  | پىرە | _٣ |
|---------|----|---|----|------|----|
| النساء  | ٦  | ع | ٥  | پاره | _£ |
| الاحزاب | *  | ع | ** | پاره | _0 |
| الاحزاب | ١٨ | ع | 11 | پاره | _" |

مقدمہ امت مسلمہ کوآ کی اتباع اور پیروی کا تھم ہے جس سے اعراض دنیا وآخرت کا خسران مبین ہے، اور آ میلی اطاعت وفر مانبرداری ہدایت ونجات کااہم ذریعہ اور صلاح وفلاح کی

قرآن عليم من بارباراس كالقلم آيا اوربارى تعالى في اينا منشاومراديون ظاهرفر مايا فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم

توايمان لاؤاللداورا سكرسول بريط غيب بتاني واليركداللداوراسكى باتون ير ایمان لاتے ہیں،اورانگی غلامی کروکہتم راہ یاؤ۔

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم ـ (۸)

ا \_ محبوب! ثم فر ما دوكه لوكو! اگرتم الله كو دوست ركھتے ہوتو جبرے فر ما نبر دار ہوجاؤ، التدمهمين دوست رکھے گااورتمہارے گناہ بخشد ہے گا،اوراللہ تعالیٰ بخشنے والامہربان ہے۔

وماآتكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ءواتة والله ان الله شديد

ادر جو پھے تھے ہمیں رسول عطافر مائیں وہ لو،اور جس سے منع فر مائیں بازر ہو،اوراللہ سے ڈرو، بیشک الند کاعذاب سخت ہے۔

قل اطيعوا الله والرسول فان تولوفان الله لايحب الكافرين \_(١٠) تم فر ما دو که علم ما نوالنداور رسول کا، پھراگروہ منہ پھیرین تو الندکوخوش ہیں آئے کا فر۔ ان تمام آیات کی روشی میں بیہ بات واضح ہوگئ کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول کوامت کا پیشوابنایا ، انکی بیروی کا هم دیا بمونهٔ تقلید بنا کر بھیجا اور تشریعی اختیارات عطافر مائے ،آپ نے الله تعالی کے عطا کردہ مناصب کو بروئے کار لاکر بے شار چیزوں کا تھم بھی دیا اور ان گنت

> الاعراف باره \_Y آل عمران 11 \_\ الحشر، ٤ آل عمران 1 7

چیزوں سے منع بھی فر مایا۔ جسکے لئے بیامرلازم ہے کہ حضور پنجبراسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام بھی قرآن عظیم کیطرح ہدایت کا سرچشمہ تسلیم کیا جائے اور اسلام کیلئے اسکواصل سند مانا جائے۔

# حضورسيد بالمهايك شارح كلام رباني بي

ان تمام اوصاف و کمالات کی واقعی حیثیت کے پیش نظر حتمی اور بقینی طور پر کہاجاتا ہے کہ خداوند قد وس نے آپکودین اسلام کی تعلیمات کیلئے جہاں قرآن کریم کے ذریعہ بلنے وہدایت کا فریضہ سونیا وہیں اسکی تشریح وقشیر ، تبیین وتو شیح اور بیان وتصریح کیلئے اپنے افعال واقوال اور سیرت و کردار کے ذریعہ عام فرمانے کا تھم بھی فرمایا۔

قرآن كريم مين نماز كالحكم يون ہے۔

واقيمواالصلوة،

اورنماز قائم کرو\_

آپ نے اسکی تفسیر اپنے اتوال وافعال سے یوں فرمائی ،کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے،فلال وقت میں اتنی رکعات اور فلال میں اتنی ،شرائط یہ ہیں اور ارکان وفر اکفن یوں ہیں، ایکے ساتھ ہی سنن ومستجات کی نشاند ہی ،اان تمام چیزوں کی تفصیل سے کتا ہیں مالا مال ہیں اور ان برعمل کی را ہیں ہمارے لئے پور مے طور پر ہموار کر دی گئی ہیں۔اگر آپی ذات اقد س نمازی ادا کیگی کیلئے کامل نموند نہ ہوتی تو پھر نماز پڑھنا اس اجمالی قر آنی تھم کے تحت ممکن ہی نہ تھا۔

زکوة ،روزه اور جج وعمره ان سب کیلئے بھی حضور کی تو لی یاغملی وضاحت ضروری تھی ور نہ ار کان اسلام پرکوئی عمل کر ہی نہیں سکتا تھا۔

قرآن عظیم بلاشبہ ہمارے لئے ایک کمل اور جامع دستور حیات ہے لیکن اسکے فرامین اصول وضوابط کے طور پر امت مسلمہ کو عطا ہوئے جن کا اعجاز وا یجاز اپنی غایت ونہایت کو پہونچا ہوا ہے ۔ایک ایک آیت ایسی جامعیت رکھتی ہے کہ اسکے نیچے معانی ومفاہیم کا ایک بحربیکراں ودیعت کر دیا گیا ہے ۔ اسکی توضیح ونفسیر کیلئے ہم ہی کیا صحابہ کرام بھی اس سرچشمہ بدایت کے محتاج نظر آتے ہیں ۔ یہ ہی وجھی کہ قرآن اپنی رائے سے نہیں بلکہ تعلیمات رسول میں اور سمجھا اور سمجھا یا گیا۔اور اسی افہام ونفہیم کا نام سنت رسول اور احادیث مصطفیٰ ہے۔

لہذا زندگی کے ہرموڑ پر آئی سنت وسیرت نے لوگوں کیلئے آسانی کی شاہراہی قائم فر ما نمیں اور ہرقرن وصدی میں اسلام کی اس عظیم دولت سے لوگ سرفراز رہے ۔رشدو ہدایت کیلئے ہر دور میں سنت رسول کی ضرورت کومحسوں کیا گیا اور ٹمرہی و بے دینی سے نجات حاصل كرنے كيليے كتاب اللہ كے ساتھ سنت كوخاص اہميت دى جاتى رہى ۔اور حقيقت بيہ ہے كہ خودنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپني سنت كريم كودين اسلام ميں اسى حيثيت سے اجا كرفر مايا ، فرمان رسول ہے۔

تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما ،كتاب الله وسنة ر سوله \_(١١) میں تم میں دو چیزیں جھوڑ رہا ہوں ، جب تک ان دونوں پڑل پیرار ہو گے ہرگز ہلاک نہیں ہو گے،اللہ کی کتاب،اوراسکےرسول کی سنت۔

جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواللہ عز وجل کا رسول برحق تشکیم كيا ہے ایکے لئے اس مات کی گنجائش نہیں رہ جاتی كه آ یکے فرامین کو بحثیت فرمان رسول نشانهٔ تنقید بنائیں اور اسکے انکار کی کوئی راہ بیدا کریں۔اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی ندمت خودا بنی حیات مقد سه میں فر مائی اورمنکرین حدیث وسنت کی واقعے الفاظ میں تر دیدفر ماکر قیامت تک آنے والے لوگوں کو خبر دار کر دیا۔ فرماتے ہیں۔

لاالفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامرمما امرت به اونهيت عنه فيقول: لاادري، ماو جدنا في كتاب الله اتبعناه \_(١٢)

میں تہمیں اس حالت میں نہ یاؤں کہتم میں ہے کوئی اپنی مسہری پر تکیدلگائے بیٹھا ہواور اس کے پاس میراکوئی تھم یامبری جانب ہے کوئی ممانعت پہو نیج تو وہ اس کے جواب میں سے کہے: ہم نہیں جانتے ،ہم تواس کی پیروی کریں گے جواللہ کی کتاب میں یا کمیں گے۔

نیز فرماتے ہیں:۔

يوشك الرجل متكنا على اريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا

499

الموطا لمالك \_11

۲/۱

المنن لا بن ماحه، عن ابي رافع ، رضي الله تعالىٰ عنه \_ 1 7 وبينكم كتاب الله عزوجل افماو جدنا فيه من حلال استحللناه وماو جدنا فيه من حرام حرمناه الله وان ماحرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مثل ماحرم الله \_ (١٣)

عنقریب ایساوقت آئے گا کہ آدمی اپنے تخت پر تکیدلگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ جو اب میں کے گا: ہمار ہادر تمہمار ہو درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ ہم اس میں حلال یا کیں گے اسے حلال جانیں گے اور جو کچھ ہم اس میں حلال یا کیں گے اسے حلال جانیں گے اور جو کچھ ہم اس میں حلال یا کیں گے اسے حرام شخصیں گے ۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی ویسا ہی حرام ہے جسے اللہ تعالی نے حرام فرمایا۔

قرآن عظیم کی مندرجہ ذیل آیت سے بھی حدیث وسنت کی بنیا دی اوراستنا دی حیثیت کاواضح ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

واذرلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم\_( ١٤)

اوراے محبوب! ہم نے تمہاری طرف بیریادگارا تاری کے تم لوگوں سے بیان کر دوجوائلی ایتا

امت مسلمہ کو بیر ظیم کتاب اس لئے عطا ہوئی تھی کہ بیازاول تا آخر ہدایت ہے۔لیکن اسکی تعلیمات محض زبان دانی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوسکتی تھیں۔اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہادی برحق مبعوث فر مایا اوراسکی تو ضیح وتفسیر کی ذمہ داری بھی آپ کوسونی گئی۔

آپ نے میفریضہ باحسن وجوہ ادا کیا بھم قرآن ہم تک پہونچانے کیلئے تو حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول دن سے ہی تا کید فر مادی تھی اور عملی طور پر کا تبان وحی یہ فریضہ انجام دیتے ،لہذا نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اسکولکھا جاتا رہا۔ پھر دورصد یقی میں اسکی جمع وقد وین ہوئی اور عہد عثمانی میں اس نے کوشائع کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ سی شبہ کے بغیر بطور تو اتر یہ قرآن ہم تک نقل ہوکر پہونیا۔

۱۲ السنن لا بن ماجه عن المقدام بن معدى كرب الكندى رضى الله عنه ٢/١

١٤ ـ پاره ١٤ ع ١٢ النحل

ای طرح معانی ومراد کلام الهی کی وضاحت کیلئے ضرورت تھی کہ آپ انتظام فر ماتے، چنانچہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جنگی امت کو ضرورت تھی مختلف مواقع پر اپنے اقوال وافعال اور تقریرات سے بیان فر مادیا۔اس طرح بھی آپ مجمل کی تفییر فر ماتے اور عام کو خاص اور مطلق کومقید فر ماتے جسکی بے شارمثالیں آج بھی کتابوں میں موجود پائیں گے۔ چندمثالیں ہدیہ ناظریں ہیں۔

قرآن کریم میں ہے:۔

والسارق والسارقة فاقطعواايديهما حزّاء بما كسبا \_(١٥)

اور جومر دیاعورت چور ہوتو انکاہاتھ کاٹوان کے کئے کابدلہ۔

اس آیت میں لفظ سارق ،اور، ید، دونوں مطلق وارد ہوئے ہیں،ان دونوں کی وضاحت احادیث بیں،ان دونوں کی وضاحت احادیث بنویہ کے بغیر مشکل ہے کہ افراط وتفریط میں پڑنے کا اندیشہ ہے،لہذا حدیث نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی۔

لاتقطع اليد الافي ثمن المجن وثمنه يؤمئذدينار \_(١٦)

چور کاماتھ ایک ڈھال کی قیمت میں ہی کا ٹاجا تا تھااور ڈھال کی قیمت اس زمانہ اقد س میں ایک دینار تھی۔

دوسری روایت میں ہے۔

كان ثمن المحن على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقوم عشرة دراهم ـ(١٧)

و هال کی قیمت حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے عہد باک میں دس درہم تھی اسی طرح مقدار یو کی تشریح میں ہے کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانہ میں بہونے سے ہاتھ کا ٹاجا تا تھا۔

ہ، و ہے ہے ہوں ہوں ہوں۔ اگر اس طرح کی تشریحات نہ ہوتیں تو یہ فیصلہ نہ ہویا تا کہ کتنی رقم کی چیز پر ہاتھ کا ٹاجائے اور کہاں سے کا ٹاجائے۔

١٥ باره ٦ ع ١٠ المائدة،

١٦ السنن للنسائي، عن ايمن بن ام ايمن ظي الله تعالى عنهما،

١٧ \_ السنن للنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما

440/4

170/4

ووسرى مثال \_الله تعالى كافرمان \_

الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون \_ (١٨) وہ جوایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی امیزش نہ کی ، آئیس کیلئے امان ہے

اورونی راه پر بیں۔

ال آیت کے نزول پر صحابہ کرام کو بیا شکال ہوا کہ ظلم سے ہر متم کاظلم مراد ہے تو پھر اممت حرج و دشواری میں مبتلا ہوجائیگی ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسکی وضاحت اور عین مرادالبی یوں فرمائی۔ کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے، الله تعالى نے تمہار اس اشكال كے جواب ميں ساتيت نازل فرمائى ہے،

ان الشرك لظلم عظيم - (١٩)

بيتك شرك براظلم إ\_

تيسري مثال \_الله تعالى فرما تا ہے: \_

واذاضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا \_(٢٠)

اور جیب تم زمین میں سفر کرونو تم پر گناہ ہیں کہ بعض نمازیں قصرے پڑھو، اگرتمہیں اندیشه ہوکہ کا فرحمہیں ایذادینگے۔

اس آیت کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم خوف کے ساتھ مشروط ہے۔ حالا نکہ خوف کفار قصر کیلئے شرط ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت یعلی بن امیه فر ماتے ہیں۔

قلت لعمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه "فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم " وقدأمن الناس ، فقال : عجبت مماعجبت منه حتى سألت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ذلك ،فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلواصدقته (٢١)

> -14 ع الانعام، ٨٢ 10 \_14 القمان، پاره ۲۱ ٠٧. النساء ١٠١ Y & T / E التفسير لابن جرير 11.

میں نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے عرض کیا: ہم تو امن میں ہیں پھرہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا:اسکا مجھے بھی تعجب ہواتھا ،تو میں نے سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا ،حضور نے فرمایا :تمہارے لئے بیاللہ کی طرف سے صدقه يهجم اسكاصدقه قبول كروب

چوهی مثال ،الله تعالی فرما تا ہے۔

حرمت عليكم الميتة والدم \_(٢٢)

تم برحرام ہے مردار اور خون۔

سيلن حديث شريف ميں دومر داراور دوخون حلال فر ماديئے يعنی تحصلی اور ٹڈی خواہ مر دہ ہوکھانا جائز ،ای طرح جگرونگی کہ رہیمی حلال ہیں حالا نکہ بستہ خون ہیں ۔

یا نجویں مثال ۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق،(٢٣)

تم قرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کیلئے نکالی اور یاک

اس آیت سے بظاہر رہے ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہر طرح کی زینت ہر تحض کیلئے جائز

ومراح ہے۔ کیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسکی تخصیص یوں بیان فر مائی۔ بيريتم وسوناعورتول كيلئے جائز اور مردوں كيلئے نا جائز \_متدرك \_

مجھٹی مثال ۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

و ان تجمعوابين الاختين \_(٢٤)

اور دو بہنیں انتھی کرنا نکاح میں حرام۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فر مادیا کہ پھوپھی بھی اور خالہ بھانجی

مجھی اسی علم میں داخل ہیں۔

المائدة، ٣ \_ \* \* \* الاعراف ٣٢ 11 \_ 12 يار ه \_ \* 5 10

غرض کہ وضوومسل کی تفصیل ہو یانماز روزہ کے مسائل ، جج وزکوۃ کے احکام ہوں یا نکاح و درا ثنت کے تو انین ،سب کے تفصیلی مباحث میں آپکوسنت رسول کی جلوہ گری نمایاں

ان حقائق کوشلیم کرلینے کے بعدیہ بات روزروش کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اللہ تبارك وتعالى نے آپوکش قانون داں ہی نہیں بنایا بلکہ بلیغ شرائع كيليے كمل اختیار بھی مرحمت فرمايا اورسب كوفقيقي طوريرايي طرف منسوب فرما كريون ارشادفرمايا

وماينطق عن الهوى ،ان هوالاوحى يوحى ،(٢٥)

لیس ازروئے نص قرآنی جوذات اس درجه مؤقر ومعتر ہوئی که قرآن عظیم کی شارح ومفسر قرار دی گئی ،اسکے خاص کو عام اور عام کو خاص کرنے والی بتائی گئی ،مطلق کومقید اور مقید کو مطلق فرمانے والی مانی گئی ،حدیہ کہ وہ صرف قانون دان ہی نہیں ، قانون سازی کے درجہ پر فائز ہونی ۔اسکی زبان اوراسکا کلام اس درجہ ہےا عتبار وغیر معتبر ہوگا کہ اسکور دی کی ٹوکری میں ڈالدیا جائے ،کون انسان اسے باور کریگا۔ مگر افسوس کہ۔

خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں 🤝 ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے تو فیق

## منكرين حديث كيشبهات اورا نكاازاله

منكرين حديث قرآن كے سواتمام سرماية شريعت كومهل قرار ديتے ہيں۔انكار حديث کاشوشہ زمانۂ قدیم میںمعتزلہ وخوارج نے جھوڑ اتھالیکن ایک دوصدی کے بعد وہ خود ہی اس دنیاسے ناپید ہو گئے اور ان کا پیفتنہ بھی این موت آب مرگیا تھا۔

ہزارسال سے زیادہ گزرجانے کے بعد پھرمسلمان کہلانے والے لوگوں کی ہے راہ روی اور نکتہ چینی حد سے بردھی اور انہوں نے بھی وہی طریقہ اینایا جوعقل وخرد سے بعید تھا اور اس سلسلہ میں وہ دراصل مستشرقین کے ریزہ خوار اور زلدر باعضے ان کا مقصد صرف بیتھا کہ جن طرح بھی ہواسلام کو بے بنیاد ثابت کیاجائے ،یا پھراسکی بنیادوں میں وہ خامیاں بیان کی جا کمیں جس سے اسلامی تعلیمات کی حقیقت ایک افسانہ کے سوا کچھ بھی ندر ہے۔اس مقصد کے حصول کیلئے انہوں نے ہرحر بداستعال کیا۔

چونکهاس خبیت مقصد میں عیسائی اور یہودی ہم بیالہ وہم نوالہ تصلیذ ادونوں نے مل جل کر سرتوز کوششیں شروع کیں اور علوم اسلامیہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بے سرویا اعتراضات کی بوجھار بھی شروع کر دی۔

سب سے پہلے انہوں نے نشانہ تنقید قرآن عظیم کو بنایا کہ اسلامی تعلیم کاریہ ہی اصل منبع تقا، ایک عرصه گذر گیا اور وه نیمی نابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بیکوئی الہامی کتاب نہیں بلکہ بیمسلمانوں کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا خود سناختہ کلام ہے۔اور اس میں تغیروتبدل ممکن ہے کیکن طویل مدت گذرجانے کے باوجودوہ اس میں کوئی تبدیلی نہ لاسکے - کیونکہ قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند قدوس نے لیاتھا، بواس میں تبدیلی کی راہیں بیدا کرنے کی کوشش کریگاوہ خود ہی خائب وخاسر رہیگا۔ بہت لوگوں نے اس فبیج فعل کاار تکاب كياتو دنيانے ان كاعبر تناك انجام ديكھا۔

منتشرقین نے جب اس میدان میں اپنے کو شکست خور دہ پایا تو دوسر احملہ انہوں نے احاديث مصطفي عليه التحية والثناء يركياب

اس سلسله میں انہوں نے اسلامی ذخیرہ کا شب وروز مطالعہ کیا ،اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پراگر چیا نکا ایمان ٹہیں ہے لیکن اپنے اسلاف کی طرح اتناضرور جانے ہیں کہ یہ آخری رسول ہیں ۔اور رہیجی جانتے ہیں کہرسول کا دامن بھی جھوٹ سے داغدار نہیں ہوتا۔ رسول کا فرمان حق ہوتا ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی \_

اور تجربہ نے رہی انہیں بتادیا کہ مسلمان بھی بھی اینے رسول کے فرامین کا منکر نہیں ہوگا اوروہ اپناسب کچھ قربان کر کے بھی سنت رسول سے دست بر دار ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر مجھی وہ اپنی شرارتوں سے بازنہ آئے چنانچے مستشرقین میں سب سے پہلے ایک یہودی مستشرق گولڈزیبرنے حدیث کےخلاف زہرافشانی کی۔

مولا نا پیر کرم شاہ از ہری لکھتے ہیں۔

گولڈزیبرنے اینے بے بنیا دخیالات کا اظہارا پی کتاب دراسات محمد بیمیں کیا ہے جو ۱۸۹۰ء میں جرمن زبان میں شائع ہوئی۔اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حدیث برحقیق کیلئے ریے کتاب اہل مغرب کی بنیا دی دستاویز بن گئی۔ بیشترمستشرقین اس کتاب کے حوالے سے

ایے نتائے فکر پیش کرتے رہے۔

پروفیسر شاخت نے نقتهی احکام سے متعلق احادیث پر کام کیا ،گلیوم کی''ٹریڈیشنز آف اسلام'' وجود میں آئی جو گولڈزیبر کی تحقیقات کا چربتھی ، مار گولیتھ نے گولڈزیبر کے افکار کی روشنی میں اپنے نظر بات پیش کئے ،علاوہ ازیں دوسر ہے متشرقین مورست ،فون کریم ،مور ، کیتانی اور نکسن وغیرہ نے بھی اس میدان میں اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں جوسارے کے سارے کم وہیش گولڈزیبر ہی کی صدائے بازگشت ہیں ۔ (۲۲)

دراسات محمریہ کے تعلق سے مولانا موصوف یوں وضاحت کرتے ہیں کہ فانملر گولڈزیبر کی حدیث کے متعلق تحقیقات کانچوڑ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔

گولڈزیبر احادیث پاک کو پہلی اور دوسری صدی ہجری میں اسلام کے دین ،تاریخی اور اجتماعی ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتا ہے ۔لہذا گولڈزیبر کے نقطۂ نگاہ سے حدیث کو اسلام کے دوراول یعنی عہد طفولیت کی تاریخ کیلئے قابل اعتمادہ تاویز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ حدیث ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو اسلام کے دورعروج میں اسلام کے ارتقاء کیلئے کی گئیں۔

گولڈزیبراس بات پر بڑے پرزور دلائل پیش کرتا ہے کہ اسلام متحارب تو توں کے درمیان ارتفائی منازل طے کرتا ہوا منظم شکل میں رونما ہوا۔ وہ حدیث تدریجی ارتفاء کی بھی تصویر کئی کرتا ہے اور بزعم خویش نا قابل تر دید دلائل سے بیٹا بت کرتا ہے کہ حدیث کس طرح اپنے زمانہ کی روح کاعکس تھا اور کس طرح مختلف نسلوں نے احادیث کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح اسلام مختلف گروہ اور فرقے اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے مؤسس اسلام کا سہارا لیتے تھے اور کس طرح انہوں نے ایک باتوں کو اپنے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف منسوب کیا جوائے موقف کی جمایت کرتی تھیں۔ (۲۷)

مزيدلكھتے ہیں۔

۔ گولڈزیبرنے حدیث پاک کے متعلق جوز ہرافشانیاں کی ہیں ان کا خلاصہ ڈاکٹر محمود حمدی زقزوق نے مصطفیٰ السباعی کے حوالے سے ان الفاط میں پیش کیا ہے۔

19/V

ضيا ۽ النبي

77

3 A/V

۲۷ ضياء النبي

اس طرح اموی دور میں جب اموبوں اور علمائے صالحین کے درمیان نزاع نے شدت اختیار کی تواحادیث گڑھنے کا کام ہیبت ناک سرعت سے کمل ہوا فیق وار تداد کامقابلہ كرنے كيلئے علماءنے الى احاديث كرهنی شروع كرديں جواس مقصد ميں انكى مددكر سكتی تھيں۔ ای زمانه میں اموی حکومت نے بھی علماء کے مقالبے میں بیکام شروع کر دیا ،وہ خود بھی احادیث گڑھتی اورلوگوں کو بھی الیمی احادیث گڑھنے کی دعوت دینی جوحکومتی نقط نظر کے موافق ہوں۔ حکومت نے بعض ایسے علماء کی پشت بنائی بھی کی جواحادیث کڑھنے میں حکومت کاساتھ دیتے تنصى، احادیث گڑھنے کا معاملہ سیاسی مسائل تک محدود نه رہا بلکہ آگے بڑھکر دینی معاملات اور عبادات میں بھی داخل ہوگیا اور کسی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں منجهة تصالح خلاف حديثيل كره ليت تنص احاديث كرصنا كايهام دوسري صدى جرى مين مجھی جاری ہا۔(۲۸)

ان اقتباسات سے بخو ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انکار حدیث سے متعلق کیہا خطرناك منصوبه تياركيا كيااور پھراسكوعلى الاطلاق مسلمانوں كى ہواوہوں بفس برستى اور جاہ طلى کے نتیجہ میں رونما ہونے والا ایک افسانہ بنا کر پیش کرنے کی مذموم کوشش کی گئی جبکہ سلاطین اسلام کی طرف جعلی احادیث کی نسبت تاریخ اسلام سے ناواقفی کا بتیجہ ہے۔ تفصیل آ گے ملاحظہ

گولڈ زیبر کی اس ساری خرفات میں صرف اتی بات صحیح ہے کہ عہد قدیم میں کچھ لوگول میں نیک نیتی اور پچھنے بدنیتی کے ساتھ وضع حدیث کی کوشش کی لیکن بیساری جدو جہد رائیگال گئی اور خیرالقرون کےمبارک ومسعود ماحول نے ان سارےاقوال کوذخیر ہُ حدیث ے کانٹ خھانٹ کرالگ کردیا۔

میدہ دور تھا جبکہ دنیا ان نفوس قد سیہ سے خالی ہو چکی تھی جنہوں نے شمع رسالت سے بلاواسطهاكتساب فيض كياتها بصحابه كرام كامقدس كروه ايينے فيوض وبر كات بمثق وعرفان اورعكم ' وآ گہی کی روشنیاں پھیلا کر اس عالم فانی ہے رخصت ہو چکاتھا لیکن انہوں نے اپنے پیچھے ایسے قدی صفات نفوس جھوڑے تھے جنکے شعور وآ گہی کالو ہا عامۃ اسلمین ہی نے نہیں بلکہ علم

۲۸\_ ضياء النبي

و فضل کے کوہ شامخ اوراسلام کے بطل جلیل بھی مانتے تھے اورسلاطین وقت جنگی عزت وکرامت کے سامنے سرخیدہ رہتے ،اس جماعت کوتا بعین اورائمہ مجتمدین کے نام سے تاریخ اسلام نے اپنے صفحات میں محفوظ کرلیا ہے۔ان حفرات کی شانہ روزیہ ہی جدو جہدرہتی تھی کہ حق کو باطل سے متاز کریں ،احادیث صحیحہ کوموضوع اور من گڑ ہت اقوال سے جدا کر کے خط امریاز قائم کردیں تاکہ آئندہ لوگوں کو بچے اور جھوٹ میں تمیز کرنے میں دشواری نہ ہو۔

مستشرقین کامطمع نظرتو واضح طور پراسلام کی بیخ کئی ہے،کسی اصول وضابطۂ اسلامی

میں اصلاح ہر گرمقصور نہیں ہوتی بلکہ ناصح بنکر تخریب کاری ان کامحبوب مشغلہ رہتا ہے۔

ذخیرہ حدیث میں موضوع روایات کی آمیزش آج مستشرقین کی کوئی اپنی تحقیق نہیں بلکہ انکہ علم فن روزاول ہی سے اس سے ہوشیار رہے ہیں ۔اس لئے انہوں نے جرح وتعریل اوراساءالر جال کاعظیم فن ایجاد کیا جسکے تحت تقریباً پانچ لا کھراویان حدیث کی سیرت وسوائح تیار کی جوتاریخ عالم میں اپنی مثال آپ ہے۔

وضع حدیث کی جانج پر کھ کیلئے ان مضبوط و مشکم دلائل کے ذریعہ دودھ کا دودھ اور پائی کا پائی کر دیا گیا۔ مراتب حدیث متعین کئے اور ہر حیثیت سے کھرے کھوٹے کی تمیز کیلئے اصول وضع کئے گئے ، بعد کے لوگوں نے ان سب کو باقاعدہ مدون کر کے رہتی دنیا تک کیلئے مضعل راہ بنادیا۔ انکے بیاصلای کا رنا ہے ہر دور میں عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے اور بر ملا اعتراف کرنے میں بھی کسی انصاف پیند مخص نے چون وچرانہ کی۔

اس اجمال کی تفصیل قارئین آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائینگے، یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ کس انداز سے اٹھا تھا اوراب کہاں تک جابہو نچا۔ دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں سے شکایت ہی کیا ، انکا وطیرہ اور روز مرہ کا معمول ہی یہ رہا ہے کہ اسلام کی ترقی میں رخنہ اندازی سے بیش آئے۔ کیونکہ علوم اسلامیہ کی ترویج واشاعت انکوایک آئھ بیس بھاتی۔ ہاں ان لوگوں سے ضرور شکوہ ہے جو کلمہ تو اللہ ورسول کا پڑھتے ہیں کیکن ان اسلام دخمن طاقتوں سے مرعوب ہوکر انکی تحقیق کو اپنے لئے واجب الا ذعان ما ننا ہر فرض سے اہم فرض گردانتے ہیں ، اگر کسی بیچار مے مشترق نے تعصب وعناد کی عینک لگا کر اپنی خودساختہ تحقیق پیش کردی تو اس کیاں میں ہاں ملا نا ایپ لئے سرمایہ آخرت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ خود اپنے آپ کو بھی فریب

منکرین حدیث بالفاظ دیگراہل قرآن نے منتشرقین سے سیھ کر ذخیر ہُ احادیث پر کچھ تغیرو تبدل کے ساتھ اعتراضات کئے ہیں ،اس جماعت کے سرخیل عبداللہ چکڑالوی ،احمد دین امرتسری ،اسلم جیراجپوری ،محمد حسین عرشی اورغلام احمد پر ویز وغیر ہم ہیں۔

یہاں ان کے چندمشہورشبہات کے جواب مقصود ہیں تا کہ ہمارے قارئین ان سے خبر داراور ہوشیارر ہیں۔ بیشبہات منکرین کی کتاب'' دواسلام''وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔

شبہ ابتمام فقہائے اسلام اس بات کو بالا تفاق مانے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گذرتا گیا جعنی حدیثوں کا ایک جم غفیراسلامی قوانین کا ایک جائز اور مسلم ماغذ بنیا چلا گیا۔

جواب بيبات بالكل ببنياداورسراسرخلاف وانع بكدائمه فقداس بات يرمتفق

بي -

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الآثار، اور آپے تلا نہ ہیں امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد وغیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنهم کی شاندار صدیثی خدمات سے اہل علم واقف ہیں اور آئندہ تفعیلات آرہی ہیں ۔ان حضرات کی جدوجہد نے روزاول ہی اس سیلاب پر بند باند صدیا تھا کہ موضوع احادیث شرعی امور ہیں دخیل نہ ہونے پائیں ۔ صحیح کو غلط بلکہ ضعیف تک سے جدا کر کے اس بات کی صراحت کردی گئ تھی کہ جملہ احادیث نہ استدلال ہیں مساوی ہیں اور نہ مل ہیں ۔ عقیدہ وعمل میں کام آنے والی احادیث کے مراتب متعین کردیے گئے تھے، اور امام اعظم قدس مرہ کے شرائط تو بجائے خود استے خت تھے کہ آج تک لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائق اعتمائی نہیں سمجھا، حالا نکہ یہ بھی تعصب وعناد پر ہئی انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائق اعتمائی نہیں سمجھا، حالا نکہ یہ بھی تعصب وعناد پر ہئی انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائق اعتمائی نہیں سمجھا، حال نکہ یہ بھی تعصب وعناد پر ہئی انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائق اعتمائی کہ مقیقت حال کیا ہے۔

امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لاکھ احادیث سے مؤطالکھی ،علم حدیث کی عظمت اور کمال احتیاط دونوں ہی آ پکوٹھوظ تھیں ،اولا نو ہزاراحادیث پرمشمل تھی کیکن آپ اسکو بار بار قر آن عظیم پر بیش کرتے رہے اور اب تعداد چھ سوسے بچھ اوپر ہے۔ پھریہ کیونکر متصور کہ

اس میں جعلی حدیثیں ہوگی۔

امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کیے اصحاب توعلم روایت ہی کے خوگر تھے ، پوری زندگی نشر حدیث وفقہ میں گذری۔

اورآ خرمیں امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی علم حدیث میں رفعت شان مسلم چیز ہے۔ کہتے ہیں ساڑھے سات لا کھا حادیث کے حافظ تھے، ان سے آ بکی مند میں ستائیس ہزارا کیہ سواحادیث ہیں۔

یہ ہے ائمہ اربعہ کی علم حدیث میں منصف مزاجی اوران کامخاط روبیہ، پھروہ کون فقہاء ہیں جنہوں نے جعلی حدیثوں کو ماخذ بنایا اور قانون اسلام کی حیثیت دی۔

ائمہ فداہب اورحدیث وفقہ کی نابغہ روزگار شخصیات میں سے کسی کانام پیش کے بغیر بالعوم ہے کم صادر کردیناظلم ہے اوروہ حضرات اس سے بہت بلند تھے۔ ہاں یہودونصاری کے نام نہا دخققین مستشرقین کی طرف سے ایسا الزام ہوتا تو ان سے جائے شکایت ہی کیا انہوں نے توجلیل القدر صحابہ کرام شل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عظیم ائمہ کہ حدیث شل امام بخاری علیہ رحمۃ الباری وغیر ہم کوبھی نہ چھوڑا ، انکوبھی نشانہ تنقید بنایا ہتو کیا ہم اہل اسلام انکی خاطر اپنے مسل اورا پی حقیق تاریخ سے دست ہردار ہوجا کینگے؟ آکندہ اوراق میں آپ ان اساطین ملت کی عدمات جلیلہ پر شمل تفصیلات پڑھکر خود فیصلہ کرلیں گے۔

واقعہ یوں ہے کہ جس وقت سے جعلی حدیثیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں اس وقت سے محدثین ،اجمہ مجہدین اور فقہائے عظام نے اپنی تمام ترکوششیں اس چیز پر بھی مرکوز رکھیں کہ یہ گندانالہ اسلامی قوانین کے سوتوں میں نفوذ نہ کرنے پائے ۔ویسے تو ہر طرح کی احادیث کی چھان بین شروع ہوئی لیکن وہ احادیث خصوصی توجہ کامرکز بنیں جن سے عقا کم شرعیہ اصلیہ اور احکام فرعیہ فقہیہ متعلق تھے۔اسلامی عدالتوں کے قاضی بھی اس معاملہ میں کسی طرح کی فروگذاشت سے کامنہیں لیتے تھے بلکہ بخت جو کئے رہتے تھے۔

شبه المجهوني حديثين خودمحمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے زمانه ميں ظاہر ہونا

۔ بیات ۔ جواب ۔ بیشبہ بھی پادر ہواہے۔ یوں تو گھر بیٹھے خیالی بلاؤ کوئی بھی پکاسکتا ہے کیکن اس سے حقیقت نہیں بدلتی ۔اس دور پر آشوب میں ایک آزاد خیال شخص کیا بچھ نہیں کہ سکتا جبکہ واقعی اور حقیقی چیزوں کا منہ چڑانے میں اس خیرالقرون میں بھی کوئی سر نہیں اٹھار کھی گئی۔ کہنے والول نے توبیعی کہاتھا کہ بیتر آن کلام البی نہیں بلکہ محد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) کا اپنا کلام ہے۔ عقل وخرد سے کام لیناسب کونصیب نہیں ہوتا۔

قابل غور ہے رہے ہات کہ جب وہ صحابہ کرام جنکاعشق رسول اس نہایت کو پہونچا ہواتھا کے مجلس رسول میں بیٹھکر ادب رسول کالحاظ اس حد تک کرتے کہ ان کاسکوت و جمود سراٹھانے تک کی اجازت نہ دیتا اور ایبامحسوں کیا جاتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں ، وہ مقدس جماعت بهمى ايبا كرسكتي تقى كه عمدأ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف جھونى بات منسوب كرد \_\_ جبكه دوسرى طرف انهول نے بيفر مان واجب الا ذعان س ركھاتھا كه: \_

ومن كذب على متعمدافليتبؤا مقعده من النار (٢٩)

جس نے عمداً مجھ پرجھوٹ باندھااس نے اپناٹھ کا ناجہنم میں بنایا۔

ميه بي وجه هي كه بهت صحابه كرام نهايت احتياط سه كام ليتے اور احاديث كي روايت ميں مخاط روبیا بناتے ،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت حدیث کے وفت بہت مواقع پرلرز ہ براندام ہوجاتے کہ مبادا ہم ہے کوئی لغزش ہوجائے ،آ یہ مکٹرین صحابہ کرام میں شارنہیں کئے گئے حالانکہ اولین سابقین میں ہیں ،سفر وحضر میں ساتھ رہے بعض صحابہ آپکو المليبت نبوت سي مجھتے تھے ،صاحب النعل والوسادۃ مشہور تھے ، پھربھی آئی مرویات ایک بزار کی تعداد کونه پهونجیس، بیاس غایت احتیاط کا بنیجه تھا۔

ہاں ایسا ممکن کہ کوئی سر پھرامنگر رسالت صرف بدنام کرنے کی غرض سے ایسا كرگذرك اور حضوركی جانب آيكی حيات مقدسه ميں غلط بات منسوب كردے اور حضور کواطلاع نه دی گئی ہوتو پھراسکی ذمہ داری نہ حضور پر ہے اور نہ صحابہ کرام پر لیکن بیہ ہمت کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔اس طرح کابس ایک آ دھواقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ:۔ َ

ز مانه جاہلیت میں ایک شخص مدینہ کے گر دونواح میں بسنے والے ایک قبیلہ بنولیث کی لڑ کی سے شادی کرنا جا ہتا تھا ،انہوں نے انکار کردیا ،ہجرت کے اوائل میں وہ صحف جبہودستار

ے آراستاس قبیلہ میں پہونچا اور کہا: مجھے حضور نے اس قبیلہ کا حاکم بنایا ہے، قبیلہ والوں نے اسکواپ یہاں قیام کی اجازت تو دیدی لیکن پوشیدہ طور پر ایک شخص کو بارگاہ رسالت میں بھیج کرخقیق کرائی ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دخمن خداہے، اس نے جموٹ بکا ، لہذا اسکوقل کر دینا اور مردہ ملے تو اسکی لاش کوجلادینا۔ یہ صاحب واپس ہوئے تو دیکھا کہ سانپ کے کاٹنے سے وہ شخص مرچکا ہے لہذا اسکی لاش کوجلادیا گیا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرمایا۔ من کذب النے۔ (۳۰) عند فرمایا۔ من کذب النے۔ (۳۰) عند فرمایا۔ من کذب النے۔ (۳۰) کین اس واقعہ کو وضع صدیث سے جیسا کے تعلق ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ شبہ تا۔ بعد میں جموثی حدیث سے جیسا کے تعلق ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ شبہ تا۔ بعد میں جموثی حدیث سے جیسا کے تعلق کے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ روایت حدیث بریابندی لگادی ، بلکہ اس سے ضع تک کر دیا۔

جواب امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دورخلافت میں توجھوٹ اورمن الله تعالی عنه کے دورخلافت میں توجھوٹ اورمن توجھوٹی حدیثیں آبرھی گئیں البتہ ایکے عہد پاک کی طرف بینسبت ضرور کھلاجھوٹ اورمن گرمت ہے۔ گرمت ہے۔

احادیث کوقلمبند کر کے سلطنت اسلامیہ میں اسکی بھی اشاعت ہو ، مرآب ایک ماہ تک اس پس وپیش میں رہے، استخارہ کیا اور پھرایک دن آپ نے جمع عام میں فرمایا۔

سنو! میں حضور کی سنتیں لکھوانے کا ارادہ رکھتا تھا تمریجھے اب یہ باور ہوگیا ہے کہتم سے ملے ایک توم ایس بھی گذری ہے جس نے دوسری کتابیں تکھیں اور کتاب اللہ کوچھوڑ بیٹی ، لہذامیں ہرگز قرآن کے ساتھ دوسری چیز شامل نہیں کروں گا۔ (۳۱)

اگر قرآن کریم کے علم سے پہلے لوگوں کوروشناس نہ کرایا جاتا تو خطرہ تھا کہ قرآن کے ساتھ دوسری چیز خلط ملط کر کے بعض لوگ امتیاز نہ کریاتے ، پیضد شدخاص طور پر بدوی قبائل سے تھا۔لہذا کتابت حدیث کوعمومی انداز میں پیش کرنے کی ممانعت ہوئی ایبانہیں کہ خاص لوگول کوچھی خاص مواقع پرمنع کیا گیا تھا کہ واقعہ اس کےخلاف ہے،آئندہ صفحات میں ناظرین ملاحظه كرينك كمه كتغ صحابه كرام يتصحبنهول نے احادیث تکھیں بلکہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندنے لکھوائیں۔

بيه خاص صورت حال تقى جسكو بعض محققين بيه مجھ بيٹھے كەجعلى احاديث كاشيوع ہى كتابت كي ممانعت كاسبب نفاجعل سازي كاتواس دورخير وصلاح ميں درواز وہي نه كھلاتھا شبہ ہے۔ امام بخاری نے ۲ رلا کھ حدیثیوں میں سے صرف نو ہزار کو میے احادیث کی حيثيت سيمتخب كيار

جواب کفرٹو ٹاخداخدا کر کے ، بالفرض جھ لا کھ میں سے صرف نو ہزار ہی صحیح تسلیم کی جائيں تواس سے بيركب لازم آيا كەساراذخيرة حديث غيرمعتراورموضوع يامشتبه ہے اور قرآن کےعلاوہ کسی دوسری چیز پراعتاد ہی ندر ہا۔

يہلے اسلامی قوانين میں جعلی حدیثوں کے ایک جم غفیر کے قائل تصے اور اب صرف امام بخاری سے منقول ۹ رہزار احادیث کونی مان رہے ہیں ،اگرامام بخاری کی سیح بخاری جب اس حیثیت کی حامل ہےتو انکابیفر مان تتلیم کرنا بھی تا گزیر ہےفر ماتے ہیں۔

ماادخلت في كتاب الجامع الاماصح ، وتركت من الصحاح لملال

السنة قبل الندوين، ٣١٠ تلريب المسادىء

الطول\_ (۳۲)

میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث داخل نہیں کی جوشیح نہ ہو، مگر بہت سی حدیثیں حصور دی ہیں تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔

نیز فرماتے ہیں۔

میں نے جوحدیثیں بھوڑ دی ہیں وہ میری منتخب کر دہ حدیثوں سے زیادہ ہیں اور ریہ کہ مجھے ایک لاکھیجے احادیث یاد ہیں۔ (۳۳)

اب حدیث کی دوسری عظیم کتاب کاحال سنے ،امام مسلم فرماتے ہیں:

لیس کل شئ عندی صحیح وضعته ههنا یعنی فی کتابه الصحیح ،انما وضعت ههنامااجمعوا علیه\_(۳۶)

اییانہیں کہ جواحادیث میرے نزدیک صحیح ہیں وہ سب میں نے اپنی کتاب میں بیان ہی کر دی ہیں ،البتہ اس کتاب میں انہیں احادیث کو بیان کیا ہے جن پرائمہ حدیث کا اجماع سر

امام ابن صلاح شهرزوری فرماتے ہیں:۔

غالباائلی مرادیہ ہے کہ میر سے نز دیک جن احادیث کی صحت پراجماع ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں بیانِ کر دی ہیں۔

نیزامامسلم فرماتے ہیں۔

میں نے اپنی کتاب میں جوروایتیں کی ہیں ان کو میں صحاح کہتا ہوں۔ مگر میں نے یہ مجھی نہیں کہا کہ جوروایت میں نے نہیں لی ہے وہ ضعیف ہے۔ (۳۵)

یہ بی حال صحاح کی دوسری کتابوں کا ہے،کوئی آج تک بید عوی نہ کرسکا کہ فلال کتاب میں تمام سیح احادیث جمع کر دی گئی ہیں اور صرف اتنی سیح ہیں باقی سب غلط وموضوع اور بے بنیاد و باطل محض ہیں۔

٣٢\_ مقدمه ابن الصلاح،

٣٣\_ تاريخ بغدادللخطيب، ٢/٨

٣٥\_ قدريب الراوى،

197/7 N / Canfot a

ہاں میسوال واقعی اہم ہے کہ آخرا حادیث وضع کیوں کی گئیں۔ دراصل بات ہے کہ حدیث وضع کرنے کا طریقہ یوں نکالا گیا کہ اہل اسلام کے نزدیک حدیث کو جہت تشلیم كياجا تا تقااور قرآن كريم يداسكي جحيت كي سندمل يكي تقى الهذ احضور كي طرف غلط بات منسوب كركے لوگ كوئى نەكوئى فائده اٹھانا جا ہے تھے،اگر آج كے منكرين حديث كى طرح انكى نظر ميں بھی حدیث کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو کسی کوکیا پڑی تھی کہ وضع احادیث کی زحمت اٹھانا اور گناہ یے لغرت میں مبتلا ہوتا۔

دنیا کی جعل سازی اورفریب کاری میں بھی اس چیز کوخاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ہندوستان میں جعلی نوٹ وہی بنائے جاتے ہیں جنکا چلن عام ہو،کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دیتا کہوہ سکے ایجاد کئے جا کیں جو کسی زمانہ کدیم میں جلتے تھے، آخرجعلی ساز کی اس ہے کیاغرض دابستہ ہوسکتی ہے۔

فرض کروکوئی اس ملک میں بیددھنداشروع کردےاورجعلی نوٹوں کو جھاپ کراصلی کرنسی میں گڈنڈ کرڈالے اور جب بیراز فاش ہوتو چند ملک کے غدارو فاداری کارول ادا کرتے ہوئے میتح یک شروع کردیں کہ چونکہ کرنسی مشتبہ ہو چکی ہے لہذا ساراسر مایہ نذراتش کر دیا جائے تو کیاان کابیاستدلال کوئی عاقل شلیم کرنے کو تیار ہوگا؟ میں توسمجھتا ہوں کہ عاقل تو کیااحمق بھی ملک کے اس اثاثہ کو لٹتے اور برباد ہوتے ہوئے ہیں دیکھسکتا۔ ہرطرف سے یہ ہی آواز اٹھیکی جولوگ ایسامشورہ دیتے ہیں وہ غداروطن ہیں ،ملک وملت کے باغی ہیں ، ہاںسلطنت کے خیر خواہ اورار باب حل وعقد بیمشورہ ضرور دینگے کہ ان جعل سازوں کو پکڑا جائے اور کرنسی کی تحقیق میں ماہرین مصروف کارہوں تا کہ بچنج کوغلط ہے متاز کریں اوراصلی کوجعلی ہے جدا کر کے ملک وملت کوتاہی ہے بیجالیں۔

یہ ہی حال کچھذ خیرہ احادیث ہے متعلق ایک دور میں پیش آیا تھا، جب وضع احادیث کا فتنها ٹھاتو ماہرین علم وُن اٹھ کھڑے ہوئے اور دین و مذہب کی یاسبانی وحفاظت کے جذبہ سے سرشارار باب فکرون نے ایک ایک واضع حدیث کا بیته لگا کراسکی نشاندهی فر مادی ، کتنی جانفشانی اور جگر سوزی کا کام تھا جوان مردان حق آگاہ نے محض دینی ولمی خدمت کے تحت انجام دیا۔ كذشته اوراق ميں آپ پڑھ ڪيے کہ ان حضرات نے تقریباً یا بچے لا کھافراد کی سوائح حیات مرتب

کی اور ہرایک کے اقوال وافعال کو جرح وتعدیل کی حقیقی کسوٹی پر رکھکر پر کھا، احادیث کی صحت کی اور ہرایک کے انہایت سخت اصول قائم کئے ، جس شخصیت کو موضوع شخن بنایا جاتا اس پر بے لاگ تیمرہ ہوتا، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں برتا جاتا ، استاذشا گرد کے تعلق کوبھی کوئی ایمیت نہیں دی بباتی ، راویان حدیث میں ملاقات تھی یا نہیں ، راوی اور مروی عند کا زماندا یک تھا ایمیت نہیں ، ان تمام چیزوں پر سپر حاصل بحث ہوتی ، اس طرح ہررخ سے اطمینان حاصل کر کے انہیں ، ان تمام چیزوں پر سپر حاصل بحث ہوتی ، اس طرح ہررخ سے اطمینان حاصل کر کے ذخیرہ کو بورے طور پر کھارا گیا جب کہیں جا کر موجودہ تدوین حدیث عمل میں آئی ۔ یہی یا در ہے کہ وہ زماند آج کے مواصلاتی نظام کے نظم ونت کا زمانہ نہیں تھا، سفر کی میں ہوئتیں بھی میسر نہیں تھیں ، کین دور در از کے جا تکاہ سفر طے کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کے تحفظ کی خاطر میسر نہیں تھیں ، کین دور در از کے جا تکاہ سفر طے کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کے تحفظ کی خاطر میسر نہیں تھیں ، کین دور در از کے جا تکاہ سفر طے کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کے تحفظ کی خاطر نے نمایاں انجام دیئے کہ آج محققین بھی انگشت بدنداں ہیں ، اپنوں اور بیگانوں سب نے اس حقیقت کو تعلیم کیا ہے کہ اساء الرجال کافن صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے ، ورندا تنا نے اس حقیقت کو تعلیم کیا ہے کہ اساء الرجال کافن صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے ، ورندا تنا عظیم فن ایجاد کرتا اس بے سروسامانی کی دنیا میں ممکن نہیں تھا۔

ان حالات میں کوئی کہ سکتا ہے کہ کوئی گوشدان سے مخفی رہا ہوگا ،یا عمداانہوں نے کسی شخصیت سے چشم پوشی کی ہوگہ کچھریہ کہاں سے مجھ لیا گیا کہ سارا ذخیرہ حدیث بے معنی وہمل ہے اور غلط و باطل کے کیا ایک ہزار سال کے بعد اشتباہ کی کوئی وقعت رہ جاتی ہے جبکہ تدوین حدیث سے علماء وحفاظ تیسری چوتھی صدی تک مکمل طور پر فارغ ہو بچے تھے اور بعد کے ائمہ و محققین ای تحقیق پراعتا دکرتے آئے۔

شبہ ۔ ۵۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کومنع فرمادیا تھا ،
فرماتے ہیں: لاتکتبوا عنی ، ومن کتب عنی فلیمحه ،وحدثوا ولاحرج ۔ نیز حضور کے زمانے میں اور آ کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں قرآن تو محفوظ کیا گیالیکن حدیث کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ صحابہ اور تابعین کے زبانی حافظوں تک محدود رہیں بھی اتفاقیہ طور پر وہ کسی کے سامنے کوئی روایت بیان کردیتے تھے،

جواب بین شبہات ہیں اور منکرین حدیث نے مشترقین کی اتباع ہیں بلادلیل پیش کئے ہیں خیرخواہی سلمین کاریا نداز کوئی نیانہیں ،ہاں جب کوئی شخص اسلام کالیبل لگا کر کہتو تعجب خیز ضرور ہے۔اختلاف امت بعض اوقات بعض جیزوں میں کوئی بری چیز ہیں جبکہ ولائل طرفین واقعی حیثیت رکھتے ہوں ،اس طرح کے نمونے اسلامی لٹریچر میں بکثرت موجود بیں الیکن کسی ولیل کاسہارا لئے بغیر کی طرفہ فیصلہ کردینا معقول نہیں ہوتا۔

میہ بات ہم بھی تشکیم کرتے ہیں کہ کتابت حدیث کی ممانعت آئی لیکن بیروقتی تھی اور بسا اوقات خودحضور نے اسکا تھم دیا اور اپنے حضور بھی بہت احکام لکھوائے ۔تفصیل آرہی ہے۔

دومری چیز سیکہ جس صدیث میں کتابت کی ممانعت ہے اس میں زبانی روایت کی واضح طور پراجازت بھی ہے۔ پھر یہ کہ تفاظت صدیث کتابت ہی پرموقو ف ہے۔ زبانی روایت سے کیا حفاظت ناممکن چیز ہے؟ بلکہ یول کہاجائے تو بے جانہ ہوگا کہ اصل محافظت اس وقت ممکن ہے جبکہ پہلے حفظ وضبط کا پورا اہتمام مقصود رہا ہو ور نہ محض کتابت کو مدار تفاظت قرار دیا جائے تو علوم وفنون کا خدا حافظ ۔ خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ کتابت کا روائ نہ پڑ اہواور عمو مالوگ لکھنے کے عادی نہ رہے ہوں۔ ور نہ اصلی وجہ ممانعت وہی تھی کہ قرآن کو حدیث سے ممتاز رکھنا مقصود تھا کہ لوگ اختلاط سے کہ م نہ لیس ۔ اس موضوع پر کمل بحث تد وین حدیث اور تفاظت مدیث کے تحت آ رہی ہے، یہاں جملا اتنا کا فی ہے کہ حضور کا عہد پاک ہو یا صحابہ وتا بعین کا زمانہ ان تمام ادوار میں کتابت کا کام بھی جز وی طور پر رہا ہے جس پر اعتراض کے ساتھ ساتھ بعد میں معترضین کو بھی اعتراف کر تا پڑ ااور جن حضرات نے اسباب ہوتے ہوئے بھی یے ظیم کام بعد میں معترضین کو بھی اعتراف کر تا پڑ ااور جن حضرات نے اسباب ہوتے ہوئے بھی یے ظیم کام نہ کیا ان کی مصلحین اپنی جگہ اہم تھیں، بعد کے محدثین نے کتابت کے ذریعہ حفاظت و تدوین کا کام نہام دیا وہ اس وقت کے ماحول کے عین مطابق تھا۔

شبہ لا ۔ حدیث کی جمع و تدوین ایک سوسال کے بعد عمل میں آئی جبکہ ان کا ریکارڈ قابل حصول نہیں رہاتھا۔

جواب ۔ اس انوکی نگارش کوکوئی تاریخ کانام دیاجائے؟ تاریخ نولی یا تاریخ مانام دیاجائے؟ تاریخ نولی یا تاریخ مازی ۔ اگر ایک انصاف پہند غیر متعصب واقعی تاریخ اٹھا کر دیکھنا جا ہے تو آج بھی وہ لٹریچ محفوظ ہے، اور عہد نبوی سے خلیفہ کراشد حضرت عمر بن عبدالعزیز تک ، اور انکے دور سے تدوین حدیث کے آخری مرحلہ تک سب کھ آپ کو کتا ہوں میں شبت ملیگا ، ایک دن بھی ایسا پیش کرناناممکن ہے جس میں کتابت سے لیکر تدوین تک کوئی انقطاع ہوا ہو۔

کرناناممکن ہے جس میں کتابت سے لیکر تدوین تک کوئی انقطاع ہوا ہو۔

شبہ کے ۔ احادیث میں شدیدا ختلاف ہے، لہذا قابل عمل نہیں۔

جواب منگرین حدیث کوجب بچھ بیس ملتا تو وہی پرانی رٹ لگاتے ہیں کہ احادیث میں استقدراختلاف نے میں کہ احادیث میں استقدراختلاف نے میاراذخیرہ غیرمعتمد بنادیا ہے۔

ان چیزوں کی تفصیل مدوین صدیث کے شمن میں ملاحظہ کرسکتے ہیں لیکن اس بات پر خاص توجہ رکھیں کہ پھر تو قرآن کے اختلاف قرائت اور معانی مراد میں تعدداقوال کے پیش نظر کلام اللہ کو بھی بیالوگ مخدوش قرار دینے میں کوئی ننگ وعار محسوس نہیں کریئے ۔ کتنے واقعات قرآن کریم میں مکرر ہیں لیکن الفاظ کا اتحاد کیا ہر جگہ موجود ہے؟ پھرکوئی عقل وخرد سے نابلد تہی دامن قرآن کریم کی حقانیت کا منکر ہوجائے تو یہ منکرین صدیث اسکا کیا کرلیں سے۔

علائے کرام ومحدثین عظام نے احادیث کریمہ کے ظاہری اختلاف وتعارض کودفع کرنے کیلئے کیا مستقل تصانیف نہیں کیں؟ امام سیوطی نے اس طرح کے تقریبا سوعلوم شار کرائے جن سے حفاظت حدیث اور جمع وقد وین میں کام لیا گیا اور ہرفن میں مختقین نے اپنی یادگار تصانیف جھوڑیں ، دفع تعارض کیلئے علم تاویل الحدیث پرمشمل کتابیں پڑھکر یہ فیصلہ کرنا کوئی دشوار امر نہیں تھا جس سے چشم ہوشی کر کے علی الاطلاق یہ تھم لگادیا گیا کہ احادیث باہم مختلف ہیں لہذا قابل عمل نہیں۔

امام ابن خزیمه کہتے تھے۔

مجھے کسی ایسی دواحادیث کاعلم ہیں جن میں باہم تعارض ہوٰ۔

اس موضوع پر آپ نے ایک عظیم کتاب'' کتاب ابن خزیمہ'' کے نام سے کھی جواس فن میں آ کیے تج علمی کی واضح دلیل ہے۔

ا مام طحاوی کی''شرح مشکل الآثار' امام شافعی کی' اختلاف الحدیث' علامه ابن قتیبه کی '' تاویل مختلف الحدیث' علامه ابن جوزی کی'' اتحقیق فی احادیث انخلاف' اور علامه ابو بمرمحمد بن حسن بن فورک کی''مشکل الحدیث' بیده کتابیں ہیں جواس فن کاعظیم شاہ کار ہیں۔

لطف کی بات ہے کہ تعارض کی وجہ سے جب ساراذخیرہ ٔ احادیث مستر دکر دیا گیا تو پھر کتا بت حدیث کی اجازت وممانعت کے سلسلہ میں مروی احادیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس طرح کا تعارض دوسری احادیث میں نظر آتا ہے وہ تو یہاں بھی ہے، پھر فیصلہ کیسے ہوا

که حدیث دلیل شرعی نبیں اور اس پر جزم کیسے کیا گیا کہ حضور کی جانب سے ممانعت وارد۔اگر كوئى وجه دفع تعارض كى نظرنبيس تى تقى تو تو قف كياجا تا، بيا نكار حديث كاكيامعنى \_ ہمارے بیہاں تو جواب وہی ہوگا کہ تعارض ہی محقق نہیں ، بظاہر تعارض ہوتو اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ متعارض احادیث میں عمل کی ترتیب بوں قائم کی گئی ہے۔

یہلے مید میکھا جائے گا کہ کیا ایک دوسرے کیلئے ناسخ ہوسکتی ہے،اگر ہے تو ناسخ پڑمل

ہوگامنسوخ کوجھوڑ دیا جائیگا۔

بعض وجوه سخ پیریں۔

خودشارع تشخ کی وضاحت فر مائے۔

۲۔ باعتبارز مانہ تقدم و تاخر ہو۔

ا گرشخ کاعلم نه ہو سکے تو ترجیح کی صورتوں میں سے سی کواختیار کرینگے۔

بعض وجوه ترجیح باعتبارمتن یوں ہیں۔

حرمت کواباحت برتر جیچ ہوگی۔

قول عام ہواور فعل خصوصیت یا عذر کااحتمال رکھتا ہوتو قول کو فعل پرتر جیح ہوگی۔

تحكم معلول كوتكم غير معلول برنز جيح ہوگی۔

مفہوم شرعی کومفہوم لغوی برتر جیے ہوگی۔ سم\_

شارع کابیان وتفسیرغیر کے بیان وتشریح پررانج ہوگا۔ \_۵

قوى دليل ضعيف برراجح ہوگی۔

نفي اگرمستفل دلیل کی بنیا دیر نه ہو بلکه اصل حال وحکم کی رعایت میں ہوتو ا ثبات کوفی پر

بعض وجوه ترجيح باعتبارسند\_

کسی سند کے راوی متعدد ہوں تو اسکوا یک راوی کی سند پرتر جیح حاصل ہوگی۔

قوی سند ضعیف برراجح ہوگی۔

سندعالی سند نازل پرراج قرار دی جائیگی بشرطیکه دونوں کے روایت ضبط میں ہم پلیہ ٣

بول\_

- س- نقابت میں فائق راوی غیر فقیدروا قرخواہ بیسندعالی ہورائح قراریا سیکے۔
  - ۵۔ اتفاقی سندمختلف نیہ پرراج رہیگی،
  - اکابرصحابہ کی روایت اصاغر صحابہ پررائج قرار دی جائیگی۔
    سیجھی نہ ہو سکے تو دونوں احادیث کوجمع کر کے مل کریئیگے۔
    لیعض وجوہ جمع
  - ا- تنولع، یعنی دونول عام ہول تو الگ الگ انواع ہے متعلق قرار دیا جائے۔
- ۲۔ سیعیض کینی دونوں خاص ہوں تو الگ الگ حال پر ، یا ایک کوحقیقت اور دوسرے کومجازیرمحمول کرنا۔
  - سا۔ تقیید ، یعنی دونوں مطلق ہوں تو ہرا یک کے ساتھ ایسی قیدنگانا کہ فرق ہوجائے۔
    - ہم۔ تخصیص بینی ایک عام اور ایک خاص ہوتو عام کومخصوص قر اردینا۔
- ۵۔ حمل بینی ایک مطلق اور ایک مقید ہوتو مطلق کومقید برجمول کرنا بشرطیکہ دونوں کا تھم اور سبب ایک ہو۔

ان تمام ترتفصیلات کے بعد شاید ہی کوئی حدیث ملے جو حقیقی طور پر کسی دوسری حدیث سے متعارض ہو۔ممانعت واجازت کی احادیث میں دفع تعارض کی تفصیل تدوین حدیث کے عنوان میں ملاحظہ کریں۔

# 

# حفاظت حديث

گذشته اوراق میں آپ ملاحظه فرما چکے کہ علم حدیث کو چیت شری ہونے کی سند قرآن کریم سے ملی ہے۔خداوند قد وس نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا تھم دیا اور ہرمسلمان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بدولت سعادت دارین اور فلاح و نجات اخروی کا مرثر دہ سنایا۔

اہل اسلام کی اولین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیفر مان واجب الاذعان براه راست حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سيسنا تقا ،لهذا شب وروز اییجسن اعظم اور ہادی برحق کے اشاروں کے منتظرر ہتے ،اقوال وافعال میں اپنے لئے نمونہ عمل تلاش کرتے ، زیادہ وفت در باررسول کی حاضری میں گذراتے اور آ کی سیرت وکر دار کواپناما ہر فرض ہے اہم فرض سمجھتے تھے۔ انگی نشست و برخاست ،خلوت وجلوت ،سفر وحصر ،عبادات ومعاملات اورموت وحیات کے مراحل سب سنت رسول کی روشنی ہی میں گذرتے اور انجام پاتے۔احادیث کی حفاظت کا انتظام اس طرح انہوں نے روز اول ہی سے شروع کر دیا تھا۔ صحابه كرام نے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيعليم بھى يائى تھى كه اسلام میں رہبانیت نہیں ،لہذامیری سنت اور اسوؤ حسنہ میں اینے لئے نمونڈل تلاش کرو، (ترک دنیا کرکے بیوی بچوں اور والدین کو بے سہارا حجوڑ دینا اور دیگر اعزہ واقرباء سے کنارہ کشی اختیار کرلین مستحسن ہیں) اس چیز پر حضورا کرم نے صحابہ کرام کوا کیٹ موقع پر نہایت تا کیدی انداز سے متنبه بھی کیا تھا ،کہتم برتمہارا بھی حق ہے اورتمہارے والدین اور بیوی بچوں کا بھی ۔لہذاروز ہ ر کھوتو افطار بھی کرو،عبادت کروتو آرام بھی کروائح کہ بیسب میری سنت ہیں۔گویاحضور نے ا بنی امت کیلئے عمومی قانون ریہ ہی بنایا کہ دنیا نہ چھوڑیں بلکہ دنیا کواس انداز سے اختیار کریں کہ وہ دین بن جائے اور بیاسی وقت منصور ہے جب حضور کے اسور مسند بیمل ہو۔البتہ بعض لوگوں کیلئے معاملہ برعکس تھاجس پرحضور نے جھی انکارنہ فرمایا۔

صحابہ کرام نے شب وروز دررسول پر حاضررہ کرحدیث وسنت کومحفوظ کیا صحابہ کرام بسااوقات دن ہیں تجارت اور کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، لہذا جنکو

روزانه حاضري كاموقع نصيب نهجوتا تووه اس دن حاضرر ہنے والے حضرات سے سی جدید طرز عمل اوراس دن کی مکمل کارکرگی ہے واقف ہونے کیلئے بے چین رہتے یعض دیوانہ عشق ومحبت وه بھی تھےجنہوں نے خاتگی الجھنوں سے سبکدوشی بلکہ کنارہ کشی اختیار کرے آخروفت تك كيك يهيئه وبيان كرلياتها كهاب اس دركوجهو لرنه جائمينكه ،اصحاب صفه كي جماعت اس ير بورى طرح كاربندرى اورشاندروزان كامشغله بيهى روكيا تفاكه جو يجه يحوب كردگار يسيني يا در هيس اوراسکواين زندگي ميس جذب کرليس \_

اس جماعت کے سرگروہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدِتعالیٰ عنہ ہیں جوذ خیرِ وَ حدیث کے سب سے بڑے راوی شار ہوتے ہیں ،لوگوں کو اٹکی کٹرت روایت پر بھی تعجب ہوتا

انكم تقولون ان اباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم وتقولون مابال المهاجرين والانصار لايحدثون عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بمثل ابي هريرة ؟ وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق ،وكنت الزم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على ملّ بطني ،فاشهد اذاغابه! ،واحفظ اذانسوا،وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم ،وكنت امرأمسكينا من مساكيين الصفة اعى حين ينسون \_(٣٦)

تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہر رہے ہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے ، اور میبھی کہتے ہو کہ مہاجرین وانصار اتن حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے ،تو سنو ،مهاجرین تو این تجارت میںمصروف رہتے ،اورانصار کامشغلہ کھیتی باڑی تھا ،اورمیراحال بیتھا که میں صرف پیٹ پرحضور کی خدمت میں حاضر رہتا، جب انصار ومہاجرین غائب رہتے میں اس وفت بھی موجود ہوتا ،اصحاب صفہ میں ایک مسکین میں بھی تھا ،جب لوگ بھولتے تو میں احاديث بادر كهتاتها به

، ہار رسا ہا۔ اسکی وجہ ایک بیمجی تھی کے حضور نے آئی یا د داشت کیلئے دعا کی تھی جس کا اثر بیہ ہوا کہ

فمانسيت من مقالة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من شئ (٣٧)

٣٦\_ الجامع الصحيح للبخاري كتاب البيوع ٢٧٤/١ ثلا فوا تح الرحموت مبحث التعارص، ٢ YYE/1 الجامع الصحيح للبخارىء

# مقدمہ جائع الا مادیث میں پھر بھی حضور کی حدیث یا کے بیس بھولا۔

آپ سب سے پہلےحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں غزو وَ خیبر کے موقع يرحاضر ہوئے اور پھرآخر حيات مقدسه تک حاضر بارگاہ رہے، آپ نے اس زمانہ ميں کس طرح زندگی کے ایام گذار ہے، فرماتے ہیں۔

خداوندفندوس کی تتم! میں بھوک ہے جگرتھام کرز مین پر بیٹے جاتا اور پیٹ پر پھر باندھ لیتا تھا منبررسول اور جحرہ مقدسہ کے درمیان بھی چکراکر کریٹا ،لوگ سمجھتے میں باگل ہوں حالا نکہ بیصرف بھوک کا اثر تھا ،ان جانفشانیوں کے عالم میں بھی آپ نے حضور کے شب وروز كواييخ قلب وذهن مين محفوظ كرلينے كامشن جاري ركھا۔

اصحاب صفه میں حضرت ابو ہر رہے ہی تنہانہ تنھے بلکہ بیہ تعداد مختلف رہتی اور بھی بھی ستر تک جا پہو بچتی تھی۔ان حضرات کا مشغلہ ہی ہے تھا کہ احادیث میں اوریا دکریں ،سیرت وکر دار ملاحظه كريں اور اس كواينے لئے نمونه كل بناليں اور دوسروں كواسكى تبليغ كريں \_

ائے علاوہ ہردن آنے جانے والے صحابہ کرام کی تعداد کوکون شار کرسکتا ہے، گرد پیش بروانول كاججوم رمتنااور ماه رسالت اپنی ضیاء پاشیوں سے سب کوجلی مصفی فر ماتا لیعض حضرات روزانہ حاضری دینالازم جانتے تھے اور بعض نے ایک دن جی حاضری کا التزام کرلیاتھا ،کین انہوں نے ہردن کی مجلس سے استفادہ کاطریقہ بول اپنایا تھا کہ دواسلامی بھائی آپس میں معاہدہ کرتے کہ آج آپ بارگاہ رسالت میں حاضر رہنا اور میں معاش کی تلاش میں رہونگا پھرکل میری باری ہوگی ۔شب میں ایک دوسرے کواییے مشاہدات سے باخبر کرتا اس طرح دن بھر کی معلومات میں ایک دوسرے کواپناشریک بنالیتا تھا۔

فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بھی انہی حضرات میں ہے ایک ہیں فر ماتے ہیں۔

كنت انا وجارلي من الانصار في بني امية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما،فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ،وُكُزل فعل مثل ذلك\_ (٣٨)

19/1

باب التناؤب في العلم،

الجامع الصحيح للبخارى،

19/1

باب التناؤب في العلم،

الجامع الصحيح للبخاريء \_٣٨

٦٣٨

میں اور میر اایک انصاری پڑوی عوالی مدینہ میں بنوامیہ بن زید کی بہتی میں رہتے ہے،
ہم دونوں حضور کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ،جس دن میں حاضری دیتا تواکو وی
وغیرہ کے حالات سے باخبر کرتا اور دوسرے دن وہ آتے تو مجھ سے حالات بیان کر دیتے۔
عام حالات میں بھی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جو بچھوہ سنتے یاد کیستے اسکواپنے تک ہی محدود
نہیں رکھتے تھے بلکہ کی دوسرے کو ضرور سنادیتے تھے تا کہ تھمان علم نہ ہوجسکووہ گناہ تصور کرتے۔
تھے۔

حدتویہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنص خلوت کی با تیں بھی صحابہ کو بتادیتی تھیں، کیونکہ ان سب کا بیہ بی اعتقادتھا کہ بیسب کچھ بھی بلاشبہ شریعت ہیں۔اگران کو چھپایا گیا تو پھرامت مسلمہ اپنے خانگی حالات اور خصوصی معاملات میں معلومات کیسے حاصل کر سکے گی۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات بنکر آیا ہے جوزندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، مہد ہے لیکر لحد تک کے جملہ احکام قدم پر رہنمائی کیلئے موجود ہونا ضروری تھے،لہذا ان حضرات نے اسی نقط کے جملہ احکام قدم پر رہنمائی کیلئے موجود ہونا ضروری تھے،لہذا ان حضرات نے اسی نقط کیا۔

اس اجمالی تمہید کے بعد قارئین اسکی تفصیل میں جاکران تمام امور کامشاہدہ اس دور کی مستند تاریخ وواقعات سے خود بھی کرسکتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جاچیا ہے کہ حفاظت حدیث کا فریفنہ صحابہ کرام نے قول وعمل سے بھی انجام دیا اور لوح وقلم کے انمٹ نقوش کے ذریعہ بھی۔ یہاں قدر سے تفصیل سے میں قارئین کے سامنے دونوں پہلور کھنا چاہتا ہوں تا کہ ہمارے دعوی یرمضبوط اور مشحکم دلائل سے روشنی پڑسکے۔

بارگاہ رسالت سے بلاواسطہ اکتساب فیض کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ (۳۹)

ائے صدق مقال اور حسن کردار میں کسی کوکیا شبہ ہوسکتا ہے۔علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

قال ابن الصلاح: ثم ان الامة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة ومن

٣/١ الاصاب لا بن حجر، ٣/١

لابس الفتن \_(٤٠)

امام ابن ملاح شهرزوری کیتے ہیں:۔

اس بات پراجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عادل وثقتہ ہیں خواہ وہ بات ہراجم مشاجرات میں شریک رہے ہوں۔ خواہ وہ باہم مشاجرات میں شریک رہے ہوں۔ مزید لکھتے ہیں:۔

ماجاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ،وانه لايحتاج الى سؤال عنهم، وانما يحب فيمن دونهم ،كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يلزم العمل به الابعد ثبوت عدالة رجاله ،ويحب النظر في احوالهم سوى الصحابي الذي رفعه الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة تبعذيل الله لهم، واخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن \_(٤١)

جب انکی عدالت ونزاہت اجماعی طور پرمسلم تو انہوں نے جو پچھ رسول کی طرف منسوب کرکے فر مایا وہ بلاشبہ حق وضح ہے۔ اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ مرسل صحابی سب کے نزدیک جست ہے کہا گرصحابی صغیر باہمؤ خرالاسلام جو پچھ بیان کرتا ہے وہ کسی صحابی سے سنگر ہی بیان کرتا ہے اوراس امر میں سب برابر کہ حضور کی جانب غلط بات منسوب کرتا ان حضرات قدی صفات ہے متصور ہی نہیں۔

الحكے اقوال وافعال كلى طور پرسنت رسول كا آئينہ تھے ،لہذا جو پچھ انہوں كہايا كيا ان

<sup>.</sup> ٤ ـ الاصابه لا بن حجر، ٢٣/١

٤١\_ ` الاصابه لِلْمِينِ حجر، ٢٢/١

کے پاس ان تمام چیزوں کی سندقر آن وسنت ہی تھے،اکے اقوال غیراجتہادی کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا کہ وہ حکما حدیث مرفوع ہیں ۔رہے اجتہادی مسائل تواکی بابت بھی یہ ہی کہاجاتا ہے کہ وہ بھی سر چشمہ رشدو ہدایت ہیں ۔خوداللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اصحابی کالنجوم ہایھم اقتدیتم اهتدہتم۔(۲۲) میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں،ان میں سے جسکی اقتداء کرو سے ہدایت یاؤگے،

صحابه کرام نے حصول مدیث کے لئے مصائب برداشت کئے

ال معیار پر جب انکی زندگیال دیکھی جاتی ہیں تو ہرمسلمان بیساختہ یہ کہنے پر مجبور نظراً تا ہے کہ انکی تبلیغ وہدایت محض اللہ ورسول کی رضا کیلئے تھی اپنے نفس کو وخل دینے کے وہ ہرگز روادارنہ تھے،سنت رسول کی اشاعت اوراسکی تعلیم وتعلم میں انہوں نے اپناسب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، کسی کو تکم رسول سنانے میں نہ انہیں کوئی خوف محسوس ہوتا اور نہ کسی سے حدیث رسول سکھنے میں کوئی عار محسوس ہوتی تھی، ایکے یہاں شرافت نسبی اور رفعت علمی بھی اس چیز سے مانع نہیں تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما خاندان رسول کے ایک اہم فرد تھے،
کاشانہ نبوت میں انکی حقیقی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھیں۔ وہاں شب وروز گذارنے کا بھی موقع ملتا تھا ، انہوں نے کیا کچھ حضور ہے ہیں سیکھا ہوگا۔ حضور نے انہوں نے حضور النے لئے تفقہ فی الدین کی دعا بھی کی تھی ، لیکن ان تمام چیزوں پر تکیہ کر کے انہوں نے حضور کے وصال اقدس کے بعدا ہے آپ کو معطل نہیں سمجھ لیا تھا ، خود فرماتے ہیں۔

میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا: ہم حضور کی صحبت سے تو اب محروم ہو گئے ہیں لیکن اکا برصحابہ موجود ہیں چلوان سے ہی حضور کی احادیث سیس اور اکتساب علم کریں ، وہ بولے ،

یاابن عباس اتری الناس یحتاجون الیك وفی الناس من اصحاب النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم۔

۔۔۔ ی ۔۔۔ رہے۔ ارے جناب رہنے دو،اتنے جلیل القدرا کابر صحابہ کی موجود گی میں کسی کوکیا پڑی ہے کہ

\_ ~~

ہم ہے کرمسائل پوچھے۔

لیکن ان صاحب کوکیا معلوم تھا کہ آ کے چلکر چھوٹے ہی ہوئے بن جاتے ہیں۔
فرماتے ہیں: ہیں نے اکی نصیحت پر کان ندوهرا اور مسلسل کوشش جاری رکھی ، جس کے بارے ہیں مجھے علم ہوتا کہ ایکے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے قبیل ایک دردولت پر پہو نختا اور عدیث سکر یا دکر لیتا ۔ بعض حضرات کے پاس پہو نختا اور معلوم ہوتا کہ وہ آرام میں ہیں تو انگی چوکھٹ پر سر رکھکر لیٹ جاتا ، ہواؤں کے تبھیڑے چلتے ،گر دوغبار اڈکر میرے چہرے اور کیڑوں پر اٹ جاتا ، ہواؤں کے تبھیڑے چلتے ،گر دوغبار اڈکر میرے چہرے اور کیڑوں پر اٹ جاتا ، کین میں اس حال میں منتظر رہتا ، وہ خود با ہرتشریف لاتے تو اس وقت میں کپڑوں پر اٹ جاتا ، کین میں اس حال میں منتظر رہتا ، وہ خود با ہرتشریف لاتے تو اس وقت میں ، آپ نے اپنا لم عابیان کرتا ، وہ حضرات مجھ سے فر ماتے : آپ تو خاندان نبوت کے فرد ہیں ، آپ نیا لیاں آنے کی زحمت میں حاضری دول میں طالب علم ہوں ، لہذا میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ آ کچی باس پہو نجتے ، میں عرض کرتا : میر سے اپن قرمی دوئت بتا تا جس پر وہ برہم ہوکر فر ماتے ، بعض حضرات پوچھتے ، آپ یہاں کب سے ہیں تو میں وقت بتا تا جس پر وہ برہم ہوکر فر ماتے ، آپ آمد کی اطلاع ہمیں کیوں نہ کرادی کہ ہم فور آ آتے ، میں عرض کرتا : میر ے دل آنے نہ بیل ازخود آپ کو بلاؤں اور آپ اپنی ضرورت میں ہوں۔

انکی اس جانفشانی اورعرق ریزی کاثمرہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغرتی کے باوجودممتازعلائے صحابہ میں جگہ دیتے۔

جب آپ مرجع انام بن گئے تو وہ انصاری صحابی بہت بچھتاتے اور کہتے تھے۔ کان ھذاالفنیٰ اعقل منی۔ (٤٢) بینو جوان مجھ سے زیادہ عقمند نکلا۔

حفاظت حدیث کے لئے صحابہ نے دور دراز کے سفر کئے مصوابہ نے دور دراز کے سفر کئے مصول علم حدیث کیلئے صحابہ کرام کا طرز عمل اور جدو جہد کچھ انہیں پر منحصر نہیں ،ایک ایک حدیث کی حفاظت وروایت کیلئے انہوں نے محنت شاقہ کی اوراس دولت کو حاصل کیا۔ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جنکو مدینہ ہجرت کر کے حضور کے نشریف لانے پر میز بانی کا شرف حاصل ہوا اور حضور کے شب وروز دیکھنے کا کر کے حضور کے نشریف لانے پر میز بانی کا شرف حاصل ہوا اور حضور کے شب وروز دیکھنے کا

سرس\_

نہایت قریب سے موقع ملا۔

اس شرف کے حصول کے باوجودعلم حدیث کیلئے انگی مساعی کااندازہ اس واقعہ ہے۔ جیجئے۔

ایک حدیث آپ نے حضور نجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکھی لیکن اس میں کچھ شبہ محسوس ہوتا تھا، جس مجلس میں وہ حدیث ساعت کی تھی آ پکے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھی دربار رسالت میں حاضر تھے لیکن ان کا قیام ان دنوں مصر میں تھا، باقی دوسر سے سامعین کا حال پر نہیں معلوم ہوسکا۔لہذا اس شبہ کودور کرنے کیلئے آپ نے مصر کیلئے رخت سفر باندھ لیا اور چل پڑے، جذبہ ثوق میں بیدوالہانہ سفر طے ہوا اگر چاس وقت بڑھا پ کا عالم تھا، راستہ بھی نہایت دشوار گذار اور وہ بھی یک و تنہا، ان کلفتوں کو برداشت کرتے ہوئے طول طویل راستہ بھی نہایوں کی مسافت طے کر کے مصر پہونے۔

اس وقت مصر کے گورز حصرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ، آپ سید ھے پہلے انہیں کے یہال پہو نجے ،امیر مصر نے بعد ملاقات دریا فت کیا:۔

ماجاء بك يااباايوب!

اے ابوابوب مس کئے آنا ہوا۔

فرمایا: ـ

میرے ساتھ ایک آ دمی بھیجو جو مجھے عقبہ بن عامر کے مکان تک پہو نیچادے ، چنانچہ ایک صاحب کو لے کروہاں پہو نیچے ، جب حضرت عقبہ کومعلوم ہوا تو دوڑ کر ہا ہر آئے اور فرط شوق میں گلے سے لگالیا اور تشریف آ وری کی وجہ پوچھی ، فر مایا:

حديث سمعته رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يبق احد سمعه من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غيرى وغيرك في سترالمومن ،قال عقبة : نعم ،سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : من ستر مومنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة ،فقال ابوايوب : صدقت ، (٤٤)

ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نی ہے اور اسکا سنے والا اب میرے اور آ کیے سواکوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہے اور اس حدیث میں مسلمان کی پردہ پوشی کا

☆

**V9/V** 

ضياء النبى

حامع بيان العلم لا بن عبد البر، ٩٤

\_ £ £

بیان ہے، حضرت عقبہ نے کہا: ہاں ، میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سا: جس نے دنیا میں کسی مومن کی پروہ پوٹی کی تو الله تعالیٰ روز قیامت اسکے عیب نہیں کھولے گا ۔ عضرت ابوابوب انصاری نے فر مایا: آپ نے بچے فر مایا۔

اسكے بعد كہتے ہيں: مجھےاس حدیث كالپہلے ہے علم تھالیكن پچھ شبہ ہوگیا تھا جسكی تحقیق كيلئے میں نے آ کے پاس سفر كيا۔

سبحان التدريجي ان كى كمال احتياط السكے بعد كيا ہواسنے \_

فاتی ابوایوب راحلته فر کبها و انصرف الی المدینة و ماحل رحله \_(٥٥) حضرت ابوایوب نے اس حدیث کو سنتے ہی مدینه شریف کی طرف مراجعت فرمائی اور مصرمیں اپنی سواری کا کجاوہ بھی نہ کھولا۔

بغني مصرآنے كامقصد حديث كے الفاظ كى تصديق كے سوالي محصنه تھا،

حضرت جابر بن عبدالله درضی الله تعالی عنهماان جلیل القدرصحابه کرام میں شار ہوتے ہیں جنکومکٹرین کہاجا تا ہے،آپ کے سلسلہ میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔

آپ نے ایک حدیث حفرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے نی ہشوق دامنگیر ہوا کہ خودان سے بیحدیث نی جائے ،آگے کا واقعہ خودانہیں کی زبان سے سنتے اور طلب حدیث میں انکی جانفشانی کی دادد یجئے فرماتے ہیں۔

بلغنى حديث عن رجل من اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاتبعت بعيرافشدد ت عليه رحلى ثم سرت اليه شهرا حتى قدمت الشام ،فاذا عبدالله بن انيس الانصارى فاتيت منزله وارسلت اليه ان حابرا على الباب فرجع الى الرسول فقال: حابر بن عبدالله ،فقلت: نعم ، فخرج الى فاعتنقته واعتنقنى ،قال: قلت ؛ حديث بلغنى عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يحشرالناس يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ،اناالملك الديان لاينبغى لاهل الجنة ان يدخل الجنة وواحد من اهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حتى اللطمة ـ (٤٦)

۸٠/٧ ۱۷۸/۳

۹۳ ضياء السي

٢٦ . حامع بيان العلم لا بن عبد البر،

اسد الغابه في معرفة الصحابة للجزرى،

د ؛ حامع بيان العلم لا بن عبد البر، ٩٤

جھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن انیس انصاری اس حدیث کو بیان کرتے تھے، میں نے اس وقت ایک اونٹ خرید ااور اس پراپنا کجاوہ کسا اور ایک ماہ کا سفر طے کرکے ملک شام پہونچا ،حضرت عبداللہ کے گھر پہونچ کر اطلاع کرائی کہ دروازہ پر جابر کھڑا ہے، قاصد ۔ نا، با ہرآ کر کہا کیا آپ جابر بن عبداللہ ہیں، میں نے کہا: ہاں، یہ سنتے ہی آپ فوراً دولت خانہ سے با ہرآ کے اور فرط شوق میں ایک دوسر سے بغل گیر ہوئے ، پھر میں نے اپنامہ عابیان کیا، کہ مظالم کے سلسلہ میں ایک حدیث کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، میں اس حدیث کو ہراہ راست آپ حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، میں اس حدیث کو ہراہ راست نہیں سکا ہوں اہذا مجھے وہ حدیث سنا کیں میرے آنے کا واحد مقصدیہ بی ہے فرمایا:۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: قیامت کے دن لوگ جمع ہوئے ،اللہ تعالیٰ مسلی کی طرف سے ندا ہوگی اور اسکو دورونز دیک کے سب لوگ سنینگے ،اللہ تعالیٰ فرمائیگا ، میں ذرہ ذرہ کا حساب کرنے والا بادشاہ ہوں ،کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیگا ،حب تک کسی دوزخی کا حساب اسکے ذمہ باقی ہے پہلے اسکا قصاص دے خواہ ایک تھیٹر ہی ہو۔

ایک ایک صدیث کے حصول کے لئے اسٹے طویل سفراس بات کابین ثبوت ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے حفاظت حدیث کا جو بیڑ ااٹھایا تھا اسکوا پے عمل وکر دار سے بچے کر کے دکھایا، تاریخ عالم اس غایت احتیاط اور کمال تفحص کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دکھایا، تاریخ عالم دارمی نے ایک واقعہ یوں بیان فر مایا۔

ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحل الى فضالة بن عبدالله وهو بمصر فقدم عليه وهو يمد لناقة له ،فقال : مرحبا ،قال : امااني لم آتك زائراً ولكن سمعت انا وانت حديثا من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجوت ان يكون عندك منه علم (٤٧)

ایک صحافی سفر کر کے حضرت فضالہ بن عبداللہ کے پاس مصر پہونے ،اس وقت حضرت فضالہ اپنی اونمنی کیلئے جارہ تیار کررہے تھے، کہتے ہیں: مجھے دیکھ کر بیسا خنة انہوں نے خوش آمدید

٧٤ \_ السنن للدارميء

كها، من نے كها: من آب سے تفن ملاقات كيلئے بين آيا بلكه ميرامقصديہ ہے كہ مين نے اور آپ نے حضور سے ایک حدیث تی می ،امید ہے کہ آپکویا دہوگی وہ مجھے سناؤ ، اور حضرت ابوسعید خدری مشہور صحافی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے:۔ ان ابا سعید رحل فی حرف \_

حضرت ابوسعيد خدري ني تو تحض ايك حرف حديث كي تحقيق كيليّا قاعده سفركيا یہ تمام واقعات اوران جیسے صد ہاوا قعات اس چیز کا بین ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام کے ورمیان احادیث کریمه کے حفظ وضبط کاخصوصی اہتمام اور عام رواج تھا، ہر محض مکنه حد تک اس بات کیلئے مستعدر ہتا کہ سنت رسول کاعلم جس طرح بھی ہوحاصل کیا جائے ،اسکا آپس میں خوب ورد کیا جائے تا کہ سب لوگ اس سے بخو بی واقف ہوجا نیں۔

# صحابہ کرام آپس میں دورہ حدیث کرتے تھے

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں : ہم لوگ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احادیث سنگر آپس میں دور کرتے ،ایک شخص بیان کرتا اور سب سنتے ، بھر دوسرے کی باری آتی اور پھر تیسر انتخص سنا تا ، بعض اوقات ساٹھ ساٹھ صحابہ کرام ایک تجلس میں اس طرح آپس میں دور کیا کرتے تھے ،اسکے بعد جب تجلس سے اٹھتے تواپیا محسوس ہوتا تھا کہ حدیثیں ہمار ہےقلوب واذبان میں بودی گئی ہیں۔(۴۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے، ہیں:صحابہ کرام کہیں بیٹھے ہوتے توائلى گفتگو كاموضوع فقه يعنى حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى حديثيں ہوتی تھيں ، يا پھر بيہ كەكوئى آدى قرآن ياك كى كوئى سورة يرشھے ياكسى سے يرشے كو كھے۔

فاروق اعظم نے اشاعت حدیث کیلئے صحابہ کرام کو مامور فرمایا

دورۂ حدیث کےعلاوہ انفرادی طور پر بھی حدیثیں یا دکرنے کابڑااہتمام تھا۔حفاظت حدیث کاپیشغل صرف عهد نبوی تک محدود نبیس ر ما بلکه عهد صحابه میں حصول حدیث ،حفظ حدیث اوراشاعت حديث كاشوق اينے جوبن پرتھا۔

٤٨\_ فيوض الباري، مصنفه مفتى محمود احمد رضوي، ٢٠/١

مستشرقین اور پھرانے بعد منگرین حدیث نے اس بات پرخوب واویلا کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے احادیث کی اشاعت پرسخت پابندی لگادی تھی اور کوئی ایکے دور میں اس کام کوئیں کرسکتا تھا الیکن اس بے بنیا دالزام کی حقیقت قارئین ملاحظہ فر ماچکے ہیں یہاں قدر نے تفصیل سے اس مفروضہ کار دوابطال مقصود ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے خلافت اسلامی کے گوشے گوشے میں حدیث پاک کی تعلیم کیلئے ایسے صحابہ کرام کوروانہ فر مایا جنگی پختگی سیرت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علمی تمام صحابہ کرام میں مسلم تھی ،حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ از اللہ الخفاء میں تحریر فر ماتے ہیں۔

چنا نکه فاروق اعظم عبدالله بن مسعود را با جمعے بکوفه فرستاد ، ومغفل بن بیبار وعبدالله بن مغفل بن بیبار وعبدالله بن مغفل و مغفل بن بیبار وعبدالله بن مغفل و محران بن حبین را به بصره ، وعباده بن صامت وابودر داءرابشام ، و به معاویه بن سفیان که امیرشام بودقد غن بلیغ نوشت که از حدیث ایشان تجاوزنه کند.

قرآن وسنت کی تعلیم کیلئے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حضرت عبدالله بن معفل بن میار ،عبدالله بن مغفل بن میار ،عبدالله بن مغفل اور عمران بن حصین کوبھرہ ۔عبادہ بن صامت اور ابودردا ،کوشام بھیجا۔اور حضرت امیر معاویہ کو اس وقت شام کے گورنر تھے شخت تا کیدی حکم کھا کہ مید حضرات جوا حادیث بیان کریں ان سے مرگز تجاوز نہ کیا جائے۔

ہے ہر کر بچاوز نہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کوبھی ایک خط لکھا تھا جس میں تحریر فرمایا۔

انى بعثت اليكم عماربن ياسر اميرا ،وعبدالله بن مسعود معلما ووزيرا ، وهما من النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ومن اهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا،وقدائرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسى \_

میں تمہاری طرف عمار بن یا سرکوامیر اور عبداللہ بن مسعود کومعلم بنا کر بھیج رہا ہوں اور یہ دونوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بزرگ ترین صحابہ میں سے ہیں اور بدری ہیں ، انکی پیروی کرواور ا زکا تھم مانو ، خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوتمہاری طرف بھیج کر میں نے تمہیں اپنے نفس پر بھی ترجیح دی ہے۔

علامہ خضری نے تاریخ التشریع الاسلامی میں ندکورہ بالاعبارت نقل کرنے کے بعد لکھاہے۔

وقدقام في الكوفة يأخذ منه اهلها حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو معلمهم وقاضيهم ـ

لینی اسکے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند مدت تک کوفہ میں قیام پذیر رہے اور وہاں کے باشند ہےان سے احادیث نبوی سیکھتے رہے، وہ آبل کوفہ کے استاد بھی تھے اور قاضی مجی ۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے جب بھرہ کی ا مارت پر حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه کومقرر کیااوروہ و ہاں پہو نچے تو انہوں نے اپنے آنے کی غرض و غایت ان الفاظ میں بیان فرمائی۔

بعثني عمر اليكم لإعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم\_

مجھے حضرت عمر نے تمہاری طرف بھیجا ہے تا کہتم کواللہ تعالٰی کی کتاب اورحضور نبی کریم کی سنت کی تعلیم دوں۔جل جلالہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم۔

اسکے علاوہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صوبوں کے حکام وقضاۃ اور عساکر
اسلامیہ کے قائدین کو خط لکھتے تو انہیں کتاب اللہ اور سنت نبوی پر کار بندر ہنے کی سخت تاکید
فرماتے ۔ آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو آپ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو
ارسال کیا تھا اس میں قاضی کے فرائض اور مجلس قضا کے آداب کو اس حسن وخو بی اور تفصیل سے
بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے اسلام کا بدترین دیمن بھی پڑھے تو جھوم جائے۔ دیگر امور کے علاوہ
آپ نے انہیں یہ بھی تحریر فرمایا۔

ثم الفهم الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الامور عندذلك ـ

ہ میں نہ ملے فیصلہ کرنے کیے تہمیں کوئی تکم قرآن وسنت میں نہ ملے فیصلہ کرنے کیلئے عقل اور سمجھ سے کام لواورا یک چیز کودوسری پر قیاس کیا کرو۔

۔ آپ کا ایک مکتوب جو قاضی شریح کوروانہ کیا گیا اُس میں آپ ان کیلئے ایک منہاج مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذا اتاك امر فاقض بما في كتاب الله ، فان اتاك بما ليس في كتاب الله فاقض بما سن في كتاب الله في في كتاب الله في ما سن فيه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ــ

جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق کرواور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہوجس کا حکم قرآن میں نہ ہوتو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندا ہے عہد خلافت میں جب حج کرنے کیلئے گئے تو مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کو تھم بھیجا کہ وہ بھی جے کے موقع پر حاضر ہوں، جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ایک تقریر فرمائی۔

قال ایها الناس ا انی ما ارسل الیکم عما لالیضربو ابشارکم ولا لیاخذ و ا اموالکم و انما ارسلهم الیکم یعلمو کم دینکم و سنة نبیکم ، فمن فعل به شئ سوی ذلك فلیرفعه الی ،فوالذی نفس عمر بیده لاقصنه منه \_

آب نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تمہاری طرف جو حکام بھیجے ہیں وہ اس کے نہیں بھیجے تا کہ وہ تمہیں ز دوکوب کریں اور تمہارے اموال تم سے چھینیں ، میں ہے انہیں صرف اس کئے تمہاری طرف بھیجا ہے تا کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھا ئیں ، حکام میں کئے تمہاری طرف بھیجا ہے تا کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھا ئیں ، حکام میں سے اگر تمہارے ساتھ کی نے زیادتی کی ہوتو پیش کرو۔ اس ذات پاک کی قتم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے میں اس حاکم سے قصاص کئے بغیر نہیں رہوں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اپنے محبوب وکر یم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی نشر واشاعت اور تمام قلم واسلامی میں اس پرختی ہے مل کرانے کی جو مساعی کیس یہ اس کہ نہایت ہی مخضر خاکہ ہے کین اس ہے کم از کم یہ حقیقت تو ہو یدا ہوجاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور اس میں ان کی ترقی عزت اور ہیبت کا راز بنہاں ہے ، اس لئے تو آپ نے ملک کے گوشے میں جلیل القدر صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار با را تا ع سنت کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار با را تا ع سنت کیلئے مکتوب روانہ فرمائے۔ (۴۹)

۹ سنت خیر الانام ، مصنفه پیر کرم شاه از هری، ۱۱۳

# 

نہیں تھی جن کو یا دکر کے بطور تبرک قلوب واذبان میں محفوظ کرلیا جاتا ، بلکہ قرآئی تعلیمات کی طرح ان کوبھی وہ وحی البی سمجھتے تھے جن پڑمل ان کاشعار دائم تھا۔

ہر شخص ان فرامین کے سانچے میں اپنے آپ کوڈ ھالنے کی کوشش کرتا ،ان کے لطیف احساسات سے کیکر طبعی خواہشات تک سب کے سب سنت مصطفوی کے پابند تھے ، ان کی خلوتوں کا حروش عمل ،انکے شب وروز کے مشاغل اور انکے خلوتوں کا خروش عمل ،انکے شب وروز کے مشاغل اور انکے تالہائے شب دیجورسب میں سنت رسول کا عکس صاف طور پر دکھائی ویتا تھا۔

میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ شمع نبوت کے پروانوں کاعمو مایہ ہی حال تھا، آج کی طرح دنیاان پرغالب اور مسلط نہیں تھی بلکہ وہ ان تمام عوائق وموانع سے بالاتر ہوکر صرف اور صرف اپنے محبوب کی یا دکودل میں بسائے سفر وحصر میں اپنی دنیا کوانہیں کے ذکر سے آبا در کھتے تھے، ان کاعشق رسول ہرار شاد کی تمیل ہے عبارت تھا۔

عبادات میں تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انباع کے بغیران کیلئے کوئی جارہ کار ہی نہ تھا ،لیکن انکی انباع ہراس کام میں مضمر ہوتی جوائے رسول کی طرف کسی نہ کسی طرح منسوب ہوتا۔

کتب احادیث کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان کرتے وقت جس خاص ہیئت ووضع کو اختیار فر مایا ہوتا تھا تو راوی بھی اسی اداسے حدیث روایت کرتا۔ مثلا احادیث مسلسلہ میں وہ احادیث جن کے راوی بوقت روایت مصافحہ کرتے تہم فر ماتے یا کسی دوسری ہیئت کا اظہار کرتے جوحضور سے ثابت ہوتی۔

مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی اداؤوں کو اپنا نا اور ان پر کاربندر مهنا انگی زندگی کا جزولا نیفک بن چکاتھا، صحابہ کرام میں سنت رسول کی پیروی کا جذبہ اس حد تک موجودتھا کہ جس مقام پر جو کام حضور نے کیا تھا صحابہ کرام بھی اس مقام پر وہی کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

### حضرت عبدالله بن عمروضي الله تعالى عنهماك بارے ميل مشهور كه:

كان يتتبع آثار ه في كل مسجد صلى فيه ،وكان يعترضَ براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عرض ناقة ( ، ٥)

جن جن مقامات پرحضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حالت سفر وحضر میں نمازیں پڑھیں تھیں حضرت عبدالله بن عمران مقامات کو تلاش کر کے نمازیں پڑھتے ،اور جہاں حضور نے اپنی سواری کارخ چھیرا ہوتا و ہاں قصدا آپ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

یبال تک که کهاجا تا ہے کہ سفر کے موقع پراگر حضور نے کسی جگہ استنجاء فر مایا ہوتا تو آپ بغیر ضرورت اس جگہ اس حالت میں جیھتے۔

اگر کسی وقت بیر حضور کی خدمت میں حاضر ندر ہے تو ان اقوال وافعال کے بارے میں دوسر ہے حکابہ کرام رضوان اللہ تعالی ہے اجمعین سے پوچھتے اور اس پڑمل پیرار ہے۔ دوسر ہے حکابہ کرام مالک سے ایک دن ایکے شاگر دیجی بن یجی نے پوچھا۔

اسمعت المشائخ يقولون : من اخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً ؟ قال : نعم \_(١٥)

کیا آپ نے مثا کئے کرام کو بیفر ماتے سنا ہے کہ جس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کی اس نے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی کوتا ہی نہیں کی؟ بولے: ہاں۔

حضوراقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمونے چلتے بھرتے صحابہ کرام میں دیکھے جاتے اوران کودیکھکر صحابہ کرام حضور کی یا دتازہ کرتے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندك بار على عبدالرحلى بن زيد فى بيان كرتے ميں كديس كديس معرف من الله تعالى عندك باس حاضر مواتو ميں نے نرض كيا الله عدننا باقرب الناس من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هدياً و دلا تلقاه فنا خذ عنه و نسمع منه (٥٢)

. ٥ . الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حجر،

١٥٩/٤ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حجر،

٢٠٠/٤ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حجر،

مجھے ایسے مخص کی نشاندھی سیجئے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طور طریقوں میں زیادہ قریب ہو، تا کہ میں ان سے ملاقات کر کے علم حاصل کروں اور احادیث کی ساعت کروں۔

قال: كان اقرب الناس هدياً ودلاً وسمتابرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابن مسعود \_(٥٣)

فرمایا:حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے حیال ڈھال میں اوروضع قطع میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عندسب سے زیادہ قریب تھے۔

بہر حال صحابہ کرام میں ذوق اتباع عام تھا اوران کا دستور عام یہ بی تھا کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حضور کی سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ۔انہوں نے اپنی عادات ،اپے اخلاق اوراپنے طرز حیات کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کیلئے ہم ممکن کوشش کی ،وہ صرف خود ہی اپنی زندگیوں کو حضور کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں ڈھالنے کے مشاق نہ تھے بلکہ وہ ایک دوسر کے وحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کو اپنانے کی تلقین مشاق نہ تھے۔

امیرالمومنین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جب زخمی ہوئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ سی کواپنا خلیفہ نا مز دفر مادیں ،تو آپ نے فر مایا:

ان اترك فقد ترك من هو خيرمني\_ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسدم \_ وان استخلف فقد استخلف من هو خيرمني \_ ابو بكر الصدية , ، ضي الله تعالىٰ عنه

اگر میں اس معاملہ کو ویسے ہی چھوڑ دوں تو ایبا انہوں نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہیں ایپنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔اورا گر خلیفہ مقرر کر دوں تو یہ بھی اس کی پیروی ہوگی جو مجھ سے بہتر ہے یعنی صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ۔ (۵۴)

فنخ مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی قوت وشوکت ظاہر کرنے کیلئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے کا ندھوں کو کھلا رکھیں اور طواف

٥٣\_ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حجر، ٢٠٠/٤

٤ ٥ \_ ضياء النبي، ٥٠١/٧

میں را کریں۔جب اللہ تعالی نے اسلام کوتوت وشوکت عطافر مائی تو کندھے کھولنے اور را كرف خاسب توخم موكياليكن حضرت عمرفاروق اعظم رضى الله تعالى عند فرمايا:

فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقداطاً الله الاسلام ونفي الكفر واهله ،ومع ذلك لاندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

اب رال اور كند هے كھولنے كى ضرورت كيا ہے جبكه الله تعالى نے اسلام كوغلبہ عطافر ماويا ہے اور کفراور اہل کفرکوشم کر دیا ہے۔ لیکن اسکے باوجود ہم اس کام کور کے نہیں کرینگے جوہم حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے عہد جایوں میں کیا کرتے تھے۔ (۵۵) حضرت سعيد بن مستب رضي الله تعالى عنه فرمات بير \_

میں نے امیرالمومنین حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کوایک مجلس میں تشریف فرماد یکھا۔آپ نے آگ پر یکا ہوا کھا نا منگایا اور اسے تناول فر مایا ، پھرنماز کیلئے کھڑے ہوئے ، نماز پڑھی اور فرمایا: میں اس انداز میں بیٹا جوحضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ندازتھا، میں نے اس طرح کھایا جس طرح حضور تناول فرماتے تھے اور میں نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح حضورنماز پڑھتے تھے

مولائے کا ئنات امیر المونین حضرت علی کرم الله تعالی و جہدالکریم فر ماتے تھے۔ كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهر هما حتى رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يمسح ظاهرهما \_

میری رائے ریقی کہ یاؤں کے نیچے والے حصہ پرمسے کرنا اوپر والے حصہ پرمسے کرنے کی بہنبت زیادہ بہتر ہے تھی کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا وُں کے او پر والحصه برمسح كرتے ديكھا۔

مرہ این مین العلم نے اینے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی رائے کوقربان کردیا۔مومن کا کام ہی ہیہ ہے۔ عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ (۵۲)

9 8/4

ضياء النبى

94/4

ضياء النبىء

حضرت علی بن ربیعه فرماتے ہیں۔

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم کی سواری کیلئے ایک جانور حاضر کیا گیا، جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو پڑھا۔

بسم الله \_

جب آپ چوبائے پرسیدھے بیٹھ گئے تو پڑھا۔

الحمد لله سبحان الذي سخرلنا هذا وماكنا له مقرنين وانا الى ربنا للبون\_

تمام خوبیال اللہ تعالیٰ کیلئے، پاک ہوہ ذات جس نے فرمانبر دار بنادیا اسے ہمارے کئے ،اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے ۔اور بقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔

میرآپ نے تین مرتبہ الحمد للدیڑھا اور تین مرتبہ کبیر کہی اور پھریہ کلمات پڑھے۔ مستحمانا کی لاالہ الا ازین قلہ مظالمہ میں نفید میں مفاغذ یا

سبحانك لااله الا انت قد ظلمت نفسی فاغفرلی۔ تو پاک ہے تیر سے سواکوئی معبود نہیں ، میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے جھے معاف فر ما۔ اسکے بعد آپ مسکرائے ، میں نے عرض کیا : امیر المومنین! آپکے مسکرانے کی وجہ کیا آپ نے فر مایا:۔

میں نے حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کام کرتے ویکھا ہے جومیں نے اب کیا ،حضوراس کام کے بعد مسکرائے تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:۔

بندہ کویقین ہے کہ میرے بغیر کوئی گہنا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے: میرے بندہ کویقین ہے کہ میر ہے بغیر کوئی گنا ہوں کا بخشنے والانہیں ۔(۵۷)

اس طرح کی مثالیں بے شار منقول ہیں جنگی جمع و تالیف کیلئے دفتر در کار ، منصف مزاح اور حق تلاش کرنے والا ان چند واقعات سے یہ فیصلہ کرسکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین احادیث طیبہ اور سنت رسول پر کس طرح تختی سے کاربند تنے اور دیکھنے والوں کوسیرت رسول کاعکس جمیل انکی زندگیوں میں صاف نظر آتا تھا۔نہ جانے وہ کو نسے اسباب تنے جنگی بناپر

94/4

۷۵\_ ضياء النبي،

منكرين حديث نے ان واضح بيانات كوبھى لائق اعتنانه سمجھا اور آج تك وہى ايك وظيفه ورد زبان ہے کہ تدوین حدیث دوسوسال بعد عمل میں آئی لہذا قابل عمل نہیں۔

علامه پیرکرم شاه از ہری نے اس سلسله میں کیا خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

مستشرقین (اورمنگرین حدیث) تدوین کوہی حفاطت کاواحد ذریعہ بچھتے ہیں لیکن ہم ان سے پوچھے کاحق رکھتے ہیں کہ ذراوہ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیاوہ چیز زیادہ محفوظ رہی ہے جسکوخوب صورتی کے ساتھ مدون کرکے کتب خانوں کی الماریوں کی زینت بنادیا جائے یاوہ چیز زیادہ محفوظ رہی ہے جسے لا کھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زند گیوں میں نافذ کر دیا

اقوام متحده كاحقوق انساني كاحيار ثربلا شبه عمده ترين شكلوں ميں مدون ہے، ليكن اس عمده تدوین کے باوجودوہ انہیں ممالک میں زندہ ہے جہاں بیتھوق انسانی عملاً بھی نافذہیں۔جن ممالک میں جنگل کا قانون رائے ہے، جہاں طاقتور جو کچھ کرنا جا ہے اسے عملاً اس کاحق حاصل ہے اور کمزور کو جھنے کاحق بھی تہیں دیاجاتا ، وہاں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے جارٹر کوکوئی تہیں جانتا ۔ان ممالک کےغریب انسانوں کیلئے اس جارٹر کی مردہ لاش کی کوئی حیثیت نہیں ۔جن مما لک میں بیرحقوق عملاً نافذ ہیں وہاں کوئی مخص ان میں تحریف یا تبدیلی کرنے میں کامیاب تنہیں ہوسکتا کیکن جنممالک میں میملا نافذنہیں اورصرف چند قانون داں انکوجانتے ہیں وہاں ائلی حالت کو بگاڑ کر پیش کرنا کسی قسمت آز ما کیلئے مشکل نہیں ۔ بیہ ہی وجہ ہے کہ اسلام میں احادیث طبیه کی حفاظت کیلئے سب سے پہلے پیطریقداختیار کیا کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں انکومحفوظ کر کے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انہیں نافذ کر دیا۔ آندھیاں چلتی رہیں ، طوفان اٹھتے رہے،ملت اسلامیہ سیاسی اور عسکری طور پر کمزور ہوتی رہی کیئن مدایت انسان کاوہ جارٹر جواحادیث طیبہ کی شکل میں مرتوں کروڑوں انسانوں کی زند گیوں میں نافذرہا ، نہ اسکی اہمیت کوختم کیا جارکا اور نہ ہی اسکوصفحہ مستی سے مٹایا جاسکا۔حقیقت ریہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کابیاب نظیرطریقه ب جوسرف ملت اسلامیه ی کاحصه ب - (۵۸)

٨٥\_ ضياء النبي،

### صحابہ حفاظت صدیت کی خاطر ایک سے زیادہ راویوں سے شہادت کیتے

صحابہ کرام رضواان اللہ تعالیٰ عیم اجمعین نے ان تمام چیز وں کے ساتھ اس بر بھی خاص زور دیا کہ حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والمثناء ہرقتم کے جھوٹ کی ملاوٹ اور شانجہہ تک سے پاک رہے ۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں حدیث کویا دکر نے ، دوسرول تک پہونچا نے اور عمل کرنے کی ترغیب ملی تھی وہیں آپ کی جانب بے بنیا داور غلط بات منسوب کرنے پروعید شدید کاسز اوار بھی قرار دیا گیا تھا ، لہذا وہ مصرات نہایت احتیاط کے ساتھ روایتیں بیان کرتے اور جب کسی چیز کا فیصلہ سنت سے کرنا مقصود ہوتا تو اس کی تائید وتو ثیق میں چند صحابہ کی شہادت کوسا منے رکھا جاتا تھا۔

امیرالمونین سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندی خدمت میں ایک عورت آئی اور
اس نے اپنے پوتے کی وراثت میں سے حصہ مانگا ، وراثت میں دادی کے حصہ کے متعلق نہ
قرآن کیم میں ذکر تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی حدیث پاک حضرت مدیق اکبر نے سی
تھی ، آپ نے لوگول سے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹھے اور عرض کیا: مجھے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کوچھٹا حصہ دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے ان سے
گواہ پیش کرنے کو کہا ، حضرت محمد بن مسلمہ نے گواہی دی تو آپ نے فیصلہ فرمایا۔

جو محفی تین دفعہ ملام کے اور اسے صاحب خاندا ندرجانے کی اجازت ندد ہے وہ وہ وہ وہ مخواہ مخواہ اندرجانے پرمصر نہ ہو بلکہ واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر نے فر مایا: اس حدیث کی صحت پر گواہ پیش کر ورنہ میں تہماری خبرلوں گا۔ وہ صحابہ کے پاس گئے تو پر بیٹان تھے، وجہ پوچھی تو آپ نے سارا ماچ اکہ سنایا، صحابہ کرام میں سے چند نے گواہی دی کہ ہم نے بھی بے صدیث تی ہے، چنانچ ایک صاحب نے حضرت فاروق اعظم نے چنانچ ایک صاحب نے حضرت فاروق اعظم نے

فرمایا: ـ

انى لم اتهمك ولكنى خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_(٩٥)

اے ابوموسی!میراارادہ تہہیں مہم کرنے کانہیں تھا،کین میں نے اس خوف ہے اتی بخق کی کہ میں لوگ ہے سرویا باتیں حضور کی طرف منسوب نہ کرنے لگیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کطافت میں مبحد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی ،مبحد کے قبلہ کی طرف حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا مکان تھا،حضرت عمر نے ان سے مبحد کیلئے مکان فروخت کرنے کی درخواست کی ،حضرت عباس نے انکار کردیا، دونو ل حضرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ،انہوں نے جب صورت حال کے متعلق سنا تو فر مایا: اگر چا ہوتو میں تمہیں ایک حدیث پاک سنا سکتا ہوں جواس مسئلہ میں آئی رہنمائی کر گئی۔ آب نے فر مایا: سائے۔

حضرت ابی کعب نے فر مایا بیس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وجی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں
جس میں اسکو یا دکیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کیلئے جگہ کا تعین بھی فر ما دیا ، حضرت داؤ دعلیہ
السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اس محض سے وہ جگہ زبر دی حاصل کرلیں تو اللہ تعالیٰ نے
السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اس محض سے وہ جگہ زبر دی حاصل کرلیں تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی طرف وجی فر مائی ، اے داؤ د! میں نے تمہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا جس میں میر ا
ذکر کیا جائے اور تم میرے گھر میں خصب کو داخل کرنا چاہتے ہو، خصب کرنا میری شان کے
شایال نہیں ہے ، اب تمہاری اس لغزش کی سر ایہ ہے کہ تم میرے گھر کو تعمیر کرنے کے شرف سے
محروم رہوگے۔

عفرت داوُد نے عرض کی! پروردگار! کیامیری اولا داس گھر کونتمیر کرسکے گی؟ فرمایا: ہاں تنہاری اولا دکوریشرف حاصل ہوگا۔

۹۹/۷ ضیاء النبی ۹۹/۷

کھڑا کردیا جواس پہلے مسئلہ سے بھی شدیدتر ہے، تہمیں اپنے قول کے گواہ پیش کرنا ہوں ہے۔ وہ انہیں لے کرمسجد نبوی میں آئے اور انہیں صحابہ کرام کے ایک حلقہ کے پاس لا کھڑا کیا ،ان صحابہ کرام میں حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔

حضرت عمر نے اس جمع صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا : میں تہمیں خدا کی تسم دے کر کہدر ہا ہوں کہ جس خص نے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ حدیث نی ہوجس میں حضرت واؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی تغییر کا تھم ملنے کا ذکر ہے وہ اسے بیان کرے -حضرت ابوذ رخفاری نے فر مایا : میں نے یہ حدیث حضور سے تن ہے ، دوسر نے اور پھر تیسر نے صاحب نے بھی کھڑ ہے ہو کر تقد این کی ۔ بیان کر حضرت عمر نے ان کوچھوڑ دیا ۔ اس پر حضرت ابی بن کر حضرت عمر نے ان کوچھوڑ دیا ۔ اس پر حضرت ابی بن کعب نے کہا: اے عمر اکمیا تم جھ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلہ میں تہمتم نہیں کرتا ، میں نے تو حدیث کے سلسلہ میں احتیاط کیلئے پہلے رہے کم رہے اختیار کیا ہے ۔ (۱۹)

حضرت ما لك بن اوس رضى الله تعالى عنه فر مات بين: -

سمعت عمر رضى الله تعالىٰ عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد رضى الله تعالىٰ عنهم: نشدتكم بالله الذى تقوم السماء والارض به ماعلمتم ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: انالانورث ماتركناه صدقة قالوا: اللهم نعم (٦١)

میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عونی ہرضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا: میں تہہیں اللہ تعالی کوشم دیکر یو چھتا ہوں جسکی قدرت سے زمین و آسان قائم ہیں ، کیاتم جانے ہوکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا:۔

جات اور اور التی تقلیم نہیں ہوتی ،ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔اس پران سب نے ماری وراثت تقلیم نہیں ہوتی ،ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔اس پران سب نے فرمایا: ہاں خدا کی شم نہمیں اس حدیث پاک کاعلم ہے۔

حضرت عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عنه نے جومنهاج وطریقه حدیث رسول کی

۱۰۰/۷ ضياء النبى عبد المسند لا حمد بن حنبل، ۲۰ المسند لا حمد بن حنبل، ۲۹ ۱۸ ۲۶

حفاظت وصیانت کیلئے مقررفر مایا تھااس پرآ کے بعد امیر المونین حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تخی سے قائم رہے، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فر مایا تھا۔

لایحل لاحد یروی حدثنا عن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لم اسمع به فی عهد ابی بکر ولاعمر ،رضی الله تعالیٰ عنهما ـ

کسی تخص کوالی حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں جومیں نے ابو بکروعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانوں میں نہیں نے ۔ ( ۲۲ )

امیرالمومنین مولی انسلمین حضرت علی مرتضی کرم اللّٰدتعالیٰ و جہدالکریم کی احتیاط ملاحظہ فر مائیں ،فر ماتے ہیں :

میں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ اس حدیث سے جو جاہتا مجھے نفع عطافر ماتا۔ جب کوئی دوسرامیر ہے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے شم لیتا، جب وہ شم کھاتا تو میں اسکی حدیث کو شلیم کر لیتا۔

حضرت اميرمعاوبيرضي الثدتعالي عندنے بياعلان كراديا تھا۔

اتقواالروايات عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاماكان يذكر منها في زمن عمر ، فان غمر كان يخوف الناس في الله تعالىـــــ (٦٣)

حضورافدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو مصرف وہ احادیث بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو مصرف ہوں اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہمایوں میں روایت ہوتی تصین ، کیونکہ حضرت عمراس سلسلہ میں لوگوں کواللہ کا خوف دلاتے تھے۔

اس بخی سے صحابہ کرام کا مقصد صرف بیٹھا کہ لوگ جن چیزوں کوحضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے ہے میں اس میں کسی شم کے شک کی گنجائش نہ ہو۔

یہ بی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جواگر چہ سفر وحضر میں حضور کے ساتھ رہے کیکن ان سے احادیث بہت کم مروی ہیں عشرہ مبشرہ اگر چہ کم وصل اور زہدوتقوی میں غیر معمولی حیثیت کے حامل تھے کیکن ان سے احادیث کی اتنی تعداد منقول نہیں جتنا ایکے صل و کمال کا تقاضا تھا۔

1. 1/4

۲۲ ۔ ضیاء النبی

1. 1/4

٦٣ ضياء النبي،

كەان حفرات كے شرا كط سخت تھے۔

بعض صحابہ کرام تو جب احادیث روایت کرنے کا ارادہ فرماتے ان پر رعشہ طاری ہوجا تا اورلرز ہ براندام ہوجائے تھے،حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں۔

میں ہرجعرات کی شام بلاناغہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے بھی آئی زبان سے بیالفاظ ہیں سنے کہ حضور نے بیفر مایا۔

ایک شام انکی زبان سے بیالفاظ نکلے کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاار شاد ہے ۔ کہتے ہیں: بیالفاظ کہتے ہی وہ جھک گئے ، میں نے انکی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تھے ،ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے،آتھوں سے بیل رشک رواں تھا اور گردن کی رکیس پھو لی ہوئی

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں: مجھے ملطی کا خوف نہ ہوتو میں تمہیں بہت سی الیمی با تنیں سناؤں جومیں نے حضور سے بی ہیں۔ (۲۲)

حیرت ہے کہ جس عہد کےلوگ روایت حدیث کے بارے میں اتنے محتاط ہوں وضع حدیث کواس دور کا کارنامه خیال کیاجا تا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تا بعین اور تبع تا بعین نے بھی حدیث رسول کے چشمہ کے صافی کوغایت درجہ ستھرار کھنے کی مساعی جاری رکھیں اور ایپے ادوار میں کامل احتیاط ہے کام لیا ،انہیں کے زمانہ خیر میں تدوین حدیث لینی با قاعدہ حدیثوں کو کتابی شکل میں مدون کیا گیا جواس زمانہ کی ضرورت کے بالکل عین مطابق تھا جیسا کے تفصیل آئندہ آرہی ہے۔

### 本業本業本業本 \*\*\* \*\*\*\*\*\*

1.4/4

ع ٦ \_ خياء النبيء

# تكروكن حديث

حفاظت حدیث کی تفصیل آپ پڑھ بچے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جدوجہد اور کامل احتیاط کے نمو نے ملاحظہ فرما بچے ،اب بتانا یہ ہے کہ اس حفاظت کی کوئی اہمیت نہ سجھنے والے مستشرقین اور منکرین حدیث نے ایک افسانہ گڑھا کہ چونکہ حدیث کا سارا ذخیرہ پہلی صدی بلکہ دوسری صدی تک زبانی ہے اور اس طویل مدت میں اسکی حفاظت اور وقلم کے بغیر موبی نہیں سکتی لہذا یہ سب نا قابل اعتبار ہیں ،ہم اس باب میں اسی فریب کا بردہ چاک کر کے حقیقت کا آئینہ دکھائیں گے۔

اول تو یہ بھناہی غلط وباطل کہ دوسوسال تک احادیث مخض زبانوں تک محدود تھیں،ہم نے واضح کردیا کہ صحابہ کرام نے اس ذخیرہ کو اپنے لئے منارہ نور سمجھا تھا اوراس مبارک جماعت نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل وکردار سے بھی اسکی ترویج واشاعت شروع کردی تھی ، تابعین نے انکی زندگیوں کو بچشم خود ملاحظہ کیا تھالہذا ببانگ وہال واشاعت شروع کردی تھی ، تابعین نے انکی زندگیوں کو بچشم خود ملاحظہ کیا تھالہذا ببانگ وہال اعلان کرتے کہ ہم نے فلاں صحابی کود یکھا تو انکی حیات طیب سنت نبوی کا آئینہ تھی ، فلاں کادیدار کیا تو وہ اسوہ رسول کا مجموعہ تھے۔اور فلاں کے دیدار سے جب شاد کام ہوئے تو ہم نے انکے سب وروز اور شام و سحر میں اتباع رسول کی جلوہ سامانیاں ہی ملاحظہ کیں ، گویا صحابہ کرام اپنے تسب وروز اور شام و سحر میں اتباع رسول کی جلوہ سامانیاں ہی ملاحظہ کیں ، گویا صحابہ کرام اپنے تابعین کوزبانی تعلیمات کو شمل و کردار کا خوگر بھی بنانا چاہتے تھے جسکی تعلیمات کو شقل کرناوہ خاموش کو رپر یہ بھی تھا کہ دبئی تعلیمات کو شقل کرناوہ ابناد بی فریضہ بجھتے تھے۔ کیونکہ خیرالام کالقب پانے والے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنا شعار نہ بناتے تو بھر آئیندہ اورکون اس بڑل کرتا۔

ان تمام حقائق کے باوجودانہوں نے اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ آئندہ پیدا ہونے والے منتشر قبین اورمنکرین حدیث کے منہ تو ڑجواب کیلئے بھی ہمیں بہت کچھموادفراہم کردیا۔

چونکہ ان معترضین کے نز دیک حفاظت کاطریقہ محض کتابت اور قلم وقرطاس کا میدان عمل ہی ہے لہذا ہم وہ حقائق پیش کررہے ہیں جن سے یہ واضح ہوجائیگا کہ سی علم ون کی حفاظت لوح وقلم کے ذریعہ کہاں تک ہوتی ہے اور علم حدیث پر اسکے کیسے اثر ات مرتب ہوئے حفاظت لوح وقلم کے ذریعہ کہاں تک ہوتی ہے اور علم حدیث پر اسکے کیسے اثر ات مرتب ہوئے

اور کمابت کی منزل میں آجانے اور اس پر تکمیہ کر لینے کے سلسلہ میں علائے قتی کا کیا تاثر رہاہے، ساتھ ہی دورصحابہ سے کیکر چوتھی پانچویں صدی تک با قاعدہ تدوین و کمابت کے منازل بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔

کتابت، ضبط صدر، یا عمل کسی ذرایعہ سے علم کی حفاظت ہوسکتی ہے

یہ بات مسلمات سے ہے کہ رب کریم جل وعلانے انسانی فطرت میں اس چیز کو
ودیعت فرمادیا ہے کہ کسی واقعی چیز کی حفاظت انسان بھی حفظ وضبط اور اپنی قوت یا دداشت کے
ذریعہ کرتا ہے اور بھی تحریر و کتابت سے اور بھی عمل و کر دار سے ، تینوں صورتوں کے مراتب
حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں بھض کسی ایک کو حفاظت کا ذریعہ بچھ لینا ہر گز

اب اگر کوئی حفاظت وصیانت کی بنا لکھنے ہی کوقر ار دینے لگے تواس میں جیسی کچھ لغزشیں پیش آتی ہیں ایکے چندنمونے ملاحظہ کرتے چلئے۔

علماء ومحدثین نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور ان لوگوں کی توجہ اس طرف میذول کرانے کی کوجہ اس طرف میذول کرانے کی کوشش کی ہے جوعلوم وفنون کے سرمایہ کو کتابت ہی کی صورت میں ویکھنے کے روادار ہیں۔

كتابت بربجروسه كرك برطيخ كي چندمثالين

امام بخاری علیه رحمة الباری نے ایک حدیث الا دب المفرد میں نقل فرمائی جسکی وضاحت یوں کی تئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه کے ایک صغیر من بھائی تھے۔
ایک چڑیا ہاتھ میں لئے کھیلتے بھرتے تھے، کسی دن وہ چڑیا مرگئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے یہاں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ میرے بھائی رنجیدہ ہیں، وجہ دریافت کی، ہم خضور ہمارے یہاں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ میرے بھائی رنجیدہ ہیں، وجہ دریافت کی، ہم نے قصہ بیان کیا، چونکہ بچوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیه وسلم کا بیار اور شفقت عام تھی مزاح اور خوش طبعی کیلئے بھی نا در المثال جملوں سے نواز تے ، اسی انداز میں حضور نے پہلے انگی کنیت ابوعمیر قرار دی اور فرمایا۔

يااباعمير مافعل النغير-(١) ابوعمیرنغیر نے کیا کیا۔

امام حاکم ای ارشاد رسول کے متعلق فرما تے ہیں ،کدایک صاحب جنہوں نے احادیث کی ساعت مشائخ ہے نہ کی تھی یونمی کتابت پر بھروسہ کر کے کتاب کھول کر حدیث پڑھنا شروع کردی، جب بیرحدیث آئی چونکه علم حدیث سے نہی دامن تصےاور نغیر کالفظ بھی کچھ غیر مشہورسا ہے لہذا فرمادیا بیلفظ بعیر ہے اور تلامذہ کو بے دھڑک بتادیا کہ حضور ابوممیر سے یوجھ

اے ابومیسراونٹ کیا ہوا۔

سیح بخاری کی روایت میں صراحت ہے کہ بیا لیے بیچے تھے کہ ابھی دودھ چھوٹا تھا ، پھر قارئین اس بات کااندازہ خود لگاسکتے ہیں کہ ابوعمیر کاواسطہ کس سے رہاہوگا اونٹ سے یا چڑیا ہے، نیز حضور کامزاح یہال کلام سجع کی شکل میں ہےتو پھرمقصد ہی فوت ہوگیا۔

امام حاتم نے ایک اور واقعہ انہیں سیم تعلق لکھا ہے۔ کہ اہل عرب عموماً قافلوں میں نکلتے یتھےلہذا اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں باندھتے ،انگی غرض جوبھی رہی ہولیکن اس سے منع كيا كيا، غالباساز ومزامير كى شكل سے مشابهت كى وجہ سے، الفاظ حديث يوں منقول ہيں۔ لاتعجب الملائكة رفقة فيها حرس

فرشتے اس قافلہ کو دوست نہیں رکھتے جس کے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں ہوں، ان صاحب نے 'جرس' کو'خرس' پڑھ دیا اور مطلب بیان فر مایا کہ جولوگ میجھ کو قافلہ میں رکھتے بیں وہ ملائکہ کے نز دیک نابسندیدہ ہیں۔

اسى طرح مشہور صدیث ہے:۔

البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها \_(٢) مسجد میں تھوک گناہ اور اسکا کفارہ دفن کر دینا ہے۔

السيكم تعلق أيك محدث صاحب كاواقعه منقول ہے كه انہوں نے اسكو البراق برا ها اور

الجامع الصحيح للبخاري، باب الكنية للصبي،

السس لا بي داؤد، كتاب الادب باب في الرجل تيكي،

الجامع الصحيح للبحاري، باب كفارة البزاق في المسجد، \_ ٢ الصحيح لمسلم، باب النهى عن البصاق في المسجد،

09/1 ۲.٧/١ معنى بتائيئے كه براق مسجد ميں و تيھے تو وفن كر ڈالے۔

امام حاکم اس سے بھی بجیب تربیان کرتے ہیں ، کہ مشہور محدث حضرت ابن خزیمہ نے فرمایا :مشہور واقعہ ہے کہ

ان عمرين الخطاب توضأ في حر نصرا ية\_

ایک موقع پرحضرت عمر فاروق اعظم نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے وضو کیا۔ پڑھنے والے نے اسکو 'حرّ، جمعنی اندام نہانی پڑھا،اب قار نمین خود انداز کرلیں کہ بات چل رہی تھی کہ کن پانیوں اورکون کو نسے برتنون سے وضو ہوسکتا ہے اور یہ یسی خش کلامی پراتر آئے۔ یہ حال ہے اس کتابت محصُ جس پرمنکرین حدیث نے بنائے کاررتھی ہے۔

ہوسکتا ہے کوئی صاحب کہدائھیں کہ اس طرح کی تقیف اورایسے ذھول ومسامحات سے کتنوں کا وامن پاک رہاہے؟ بیان حضرات کی کوتا ہی تھی پھراسکانفس کتابت سے کیاتعلق کہ اسکو ندموم قرار دیا جائے۔

ہم کہتے ہیں صحیح ہے کہ فی نفسہ کتابت کسی علم کی حفاظت کیلئے ندموم نہیں ،کین اتن بات تو طے ہوگئی کمحض کتابت پر تکمیہ کرلینا اوراسی کوحفاظت علم وفن کا معیار قرار دینا درست نہیں ر ماجب تک حفظ وضبط کا اسکے ساتھ مضبوط سہارانہ ہو۔

ہم بہ بھر یہاں بیام بھی قابل توجہ ہے کہ جن غلطیوں کی نشاندھی کی گئی ہے وہ معمولی نہیں بھر یہاں بیام بھی قابل توجہ ہے کہ جن غلطیوں کی نشاندھی کی گئی ہے وہ معمولی نہیں اللہ درایت سے کوسوں دورنری جہالت کی بیداوار جیں ،اختلاف قر اُت یا نسخوں کی تبدیلی اس طرح کی غلطیوں سے مسموع نہیں ہوتی ۔ بلکہ ان مثالوں کوتھیف کہنا ہی نہیں چاہیئے اسکے لئے تو تحریف کاعنوان دینا ضروری ہے۔

اس ہے بھی زیادہ مضکہ خیز وہ مثالیں ہیں جن میں قاری نے غلط پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایکے معانی پرجزم کر کے توجیہ کرتے ہوئے وہ باتیں کہدی ہیں جو بالکل بےسرویا ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے:۔

زرغبا تزدد حبأ

ر من حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله تعالی عنهما سے حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا بھی بھی ملاقات سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ وسلم نے فر مایا بھی بھی ملاقات سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں:۔

ایک صاحب جنگا نام محد بن علی المذکرتها ، بوسکتا ہے وعظ گوئی کا پیشہ کرتے ہوں لہذا لوگوں کوعشر وصد قات کی ترغیب دینے کیلئے ایک واقعہ گڑھ لیا ہو، چنا نچہ اس حدیث کو ان الفاظ میں پڑھکر سنایا۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں۔

زرعنا تزداد حناً

ہم نے تھیتی کی تو وہ سب مہندی ہوگئی۔

لوگول نے تعجب خیز انداز میں پوچھا، جناب اس کا کیامطلب ہوا؟ ہولے:

اصل میں قصہ بیہ کے کسی علاقہ کے لوگوں نے اپی کھیتی باڑی کاعشر وصدقہ ادائیں کیا تھا ،لہذا اسکی سزاملی ،حضور کی خدمت میں شکایت کیکر پہو نچے ، یارسول اللہ! ہم لوگوں نے کھیتی کی تھی کی کئی کی کئی کے درخت بن گئی ۔ تو حضور نے اٹکا قول نقل کرتے ہوئے لوگوں کو رہے نتائج سے خبر دار کیا ہے ،معاذ اللہ رہ العالمین ۔

یہ سب بیجہ اس چیز کا تھا کہ حدیث کی استاذ ہے پڑھی نہیں تھی صرف کماب سے نقل کر کے بتادی جس میں بیچارے کا تب کی خامہ فرسائی سے الفاظ میں تغیر ہوگیا ہوگا جسکویہ خود سمجھ نہ یائے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی غلط تاویل بھی بسااو قات اس بے علمی اور محض کتابت پر بھروسہ کی پیداوار ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازعید پڑھی ، چونکہ نماز عید میں اوا کی جاتی تھی ،لہذاسترہ کے طور پر بھی چھوٹا نیزہ بلم وغیرہ نصب کرلیا جاتا ، دوسرے اوقات کی نمازیں بھی جب سفر میں ادا ہوتیں تو سترہ کا طریقہ عام تھا ،حدیث کے الفاظ ہیں۔

کان پر کزالعنزہ ویصلی البھا ۔(۳) نیزہ گاڑاجا تا اوراسکی جانب رخ کرکے دورکعت نماز پڑھتے ۔ دومری حدیث میں ہے:۔

فصلى الى العنزة بالناس ركعتين\_ (٤)

٣۔ الصحيح لمسلم، باب السترة، ١٩٥/١

٤\_ الصحيح لمسلم، باب السترة، 197/1

پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیزہ کی طرف رخ کرکے دورکعت منائی۔۔ مائی۔۔

اب عنے۔

عرب کے ایک قبیلہ کانام محز ہ تھا، اسکے ایک فردابوموس عزی بیان کرتے تھے کہ ہماری قوم کو بڑا شرف حاصل ہے کہ حضور نے ہمارے قبیلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی ہے۔(۵)

غالباائلی اسی طرح کی تخفلتوں کے پیش نظرامام دھلی نے فر مایا۔

فی عقله شی۔(۲) انگی عقل میں پچھفتورتھا۔

دوسری وجدری موسکتی ہے جوامام ابن حبان نے بیان کی۔

كان لا يقرء الامن كتابه\_ (٧)

احادیث ہمیشہ کتاب سے پڑھنے کے عادی تھے۔

نیزامام نسائی فرماتے ہیں۔

کان یغیر فی کتابه (۸)

ایی کتاب میں تغیر سے بھی کام لیتے تھے۔

حدیث شریف میں ہے:۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجر في المسجد (٩)

كررسول التد متعالى غليه وسلم في مسجد نبوى مين چائى في أركى ـ

اسی معنی کی روایت بخاری شریف میں یوں ہے۔

كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه\_ (١٠)

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم شب مين ايك چنائي سيرة وكركي نماز يزحة

اوردن میں اسکو بچھا کراس پرتشریف فرماہوتے۔

ہے۔ مقدمه بن صلاح، ۱۴۲

٦\_ ميز ان الاعتدال، للذهبي،

٧\_ ميزان الاعتدال للذهبي،

۰\_ ميزان الاعتدال، للذهبي،

۹۔ مقدمه ابن صلاح،

١٠ الجامع الصحيح للبخارى،

۱ £ ۱ كتاب اللباس،

Y 2/ 2

Y 2/ 2

Y 2/2

قاضى مصرابن لهيعه نے اسكويوں روايت كرويا۔

احتجم في المسجد

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مسجد میں فصد کھلوائی۔

امام ابن صلاح اس فلطی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اخذه من كتاب بغيرسماع\_ (١١)

ابن لہیعہ نے شخے سے ساعت کئے بغیر کتاب سے دیکھکر روایت کر دیا۔

مدیث شریف میں ہے۔

ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم نهی عن تشقیق المحطب (۱۲) حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے وعظ وتقریر میں بفاظی اور بناوٹی انداز سے منع

فرمايايه

دوسری حدیث یول مروی ہے۔

لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر\_ (١٣)

رسول التُدصلی الله تعالی علیہ وسلم نے وعظ وتقریر میں بتکلف شعروشاعری کی طرح قافیہ بندی کرنے والوں کوملعون فر مایا۔

ابلطيفه ملاحظه كرين: \_

ال حديث كوايك بيان كرنے والے مقرر نے مسجد جامع منصور ميں اس طرح پڑھا،

نهى عن تشقيق الحطب \_

حضور نے لکڑیاں چیرنے ہے منع فرمایا۔

اتفاق ہے مجلس میں ملاحوں کی ایک جماعت بھی تھی ، بولے

فكيف نعمل والحاجة ماسة\_ (١٤)

ہم کشتیاں کیے بنا کیں کہ اسکے لئے تولکڑی چیرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان بیجاروں کاروزگار ہی کشتی جلانے پرتھا تو انگی تشویش بجاتھی ،امام ابن صلاح نے

۱۱\_ مقدمه ابن صلاح، ۱۶۱

۱۲ مقدمه بن صلاح، ۱۶۱

۱۲\_ مقدمه ابن صلاح، ۱٤۱

۱٤٢ مقدمه بن صلاح، ۱٤۲

أمے کی بات ذکر بیس کی کہ چران ملاحوں کو جواب کیا ملا۔

ان جیسے بہت سے قصے امام مسلم نے کتاب آئیز میں ذکر کئے ہیں اور دیگر محدثین مثل دار قطنی وغیرہ نے شرح وسط سے مفید معلومات بیان کی ہیں۔

### كتابت ، ضبط صدراور عمل كے ذریعہ حفاظت حدیث

ہم ان تمام مثالوں سے بتانا صرف بیرچاہتے ہیں کہ کتابت کی صورت میں کسی علم کے منتقل ہوجانے کے بعد کیا شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ؟ اور کیا غلطیوں سے بالکلیہ تفاظت وصیانت ہوہی جاتی ہے۔ در یکھئے یہاں تو معاملہ برعکس ہے۔ وجہوہی ہے کہ کتابت کوسب کچھ سمجھا گیا ،اگر حفظ وا تقان سے کام نہ لیا جاتا تو ان صرت کے غلطیوں کی نشاندھی کیے ہوتی ۔ چونکہ کتابت کے پس پشت حفظ وضبط کا پورا اہتمام رکھا گیا تھا جسکی مدد سے محدثین نے بروقت گرفتیں کیس اور آئندہ لوگوں کومتنبہ کردیا کہ غلطی میں نہ بڑیں۔

لہذاانصاف ودیانت کا تقاضہ ہے کہ دونوں طریقوں کوموثر مانا جائے اسکے بعداگر روایت میں کوتا ہی ہوتو کتابت کی مدد سے اسکی تلافی ہوجائے اور کتابت میں غلطی ہوتو روایت کی پشت بناہی سے صحت کا بھر پوراہتمام ہوتار ہے۔

ہمارامقصد بھی صرف ہیے ہی بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دونوں طریقوں سے احادیث نبویہ کی حفاظت فر مائی ، بلکہ تیسراطریقة ممل وکر دار بھی تھا جو نہ کورہ دونوں طریقوں سے احادیث نبویہ کی حفاظت فر مائی ، بلکہ تیسراطریقوں سے زیادہ ہمہ کیرثابت دونوں طریقوں سے زیادہ ہمہ کیرثابت ہوا۔

### الملعرب كاحافظه ضرب المثل تفا

ویسے اگر تعمق نظر سے کام لیا جائے تو یہ بات کوئی لا پنجل نہیں کہ اگر صحابہ کرام حفاظت صدیث کا اہتمام صرف حفظ وا تقان کے ذریعہ ہی کرتے تو بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔

اہل عرب کے حالات وکوا کف سے باخبرلوگ جانتے ہیں کہ ایکے حافظے ضرب المثل عظے ، شعراء جاہلیت کے اولی کارنا ہے! ورقصا کدود بوان آج بھی ایک متند ذخیرہ سمجھے جاتے ہیں ۔ کون کہ سکتا ہے کہ انکوایام جاہلیت ہی میں کتابت کے ذریعہ کمل طور پرمحفوظ کرلیا گیا تھا ،

ا ہے آباؤ اجداد کے شجر ہائے نسب انگوز بانی یا در ہتے ،واقعات کے تسلسل کوز بانی یا در کھنا ان کا خاص حصہ تھا ، زبان و بیان میں مہارت آبائی ور ثدخیال کی جاتی تھی۔ حافظ عمر بن عبدالبر لکھتے ہیں۔

> کان احدهم یحفظ اشعار بعض فی سمعة واحدة ـ (۱۵) ان میں بعض لوگ صرف ایک مرتبه سنگرلوگوں کے اشعاریا وکر لیتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں ۔

مذهب العرب انهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين لذلك. (١٦) اللعرب كى عام عادت تقى كهوه چيزوں كوزبانى يادر كھتے اوراس سلسله ميں انكوخاص امتياز حاصل تقا۔

عرب كابدوكتابون كاطومارد كي كرنداق الراتااوري نقره اس يركس ويتاتهاحرف في تامورك خيرمن عشرة في كتبكتير بدل مين ايك حرف كامحفوظ مونا كتابون كي دين باتون سي بهتر بمحض كتابون كعلم كي الحكي يبال كوئي حيثيت نبين تقى ،ايك شاعر كهتا بليس بعلم ماحوى القمطر ما مالعلم الاماحوى الصدر جوكتابون مين درج بوه علم بين علم توصرف وه ب جوسين مين محفوظ ب
دوسرا شاعر كهتا ب

استودع العلم ترسا فصنیعه روبئس مستودع العلم قراطیس-جس نے علم کاغذ کے سپردکیا گویا اس نے ضائع کردیا ، کیونکہ علم کانہایت برامدن کاغذ

ىيں۔

تيسراکهتاہے:۔

علمی معی حیث مایممت احمله بطنی وعاء له لابطن صندوف. میں جہاں جاتا ہوں میراعلم میرے ساتھ ہوتا ہے،میراباطن اسکامحافظ ہے نہ کہ شکم

صندوق۔

١٥ حامع بيان العلم،

١٦ جامع بيان العلم،

ایک شاعریوں کہتاہے:۔

ان كنت في البيت كان العلم فيه معى اذا كنت في السوق كان العلم في السوق

اگرگھر میں رہتا ہوں توعلم میرے ساتھ ہے، اور بازار جاؤں تو بھی وہ میرے ساتھ

جاتا ہے۔

ان اشعار سے بخو بی انتظامی رہ تھان کا پیتہ چلتا ہے، کہ وہ لوگ علم کو کتا بت سے مقید رکھنے کے عادی نہ تھے، اور بات بھی ہیہ ہے کہ آدمی کی جس ماحول میں نشو ونما ہوتی ہے وہ اس کا خوگر بنیآ ہے، اور جس قوت سے زیادہ کام لیا جائے اسی میں جلا اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اتو ام عالم میں آپ مختلف قتم کی صلاحیتوں اور خصوصی میدانوں میں مہارتوں کے مناظر جو آئے دن و کی متح ہیں وہ اسی ماحول کا اثر ہوتا ہے جو انکا ملی وقو می وراثتاً جلا آر ہا ہوتا ہے۔ فنون سپہ گری میں جس طرح اہل عرب ید طوفی رکھتے تھے اسی طرح اللے جارے میں یہ بھی مشہور ہے۔

ان العرب قد خصت بالحفظ\_

ابل عرب قوت حفظ میں خاص امتیازی شان کے حامل تھے۔

آفاب اسلام نے طلوع ہوکر صفائے باطنی کی دولت سے سرفراز کیا تو انکی اس خصوصیت میں اضافہ ہی ہوا۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مشہور ہے کہ ایکے سامنے عمر و بن رہیعہ شاعر نے ستر اشعار کاطویل تھیدہ پڑھا، شاعر تو چلا گیالیکن مجلس میں اشعار سے متعلق گفتگو چلی ، ایک شعر سناتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس نے میں اشعار سے نفر مایا: آپ نے شعر ایک مرتبہ سنکر ہی یا دکر لیا، آپ نے فر مایا: یہ ہی کیا کہو تو پوراقھیدہ سنادوں اور پھر پوراقھیدہ سنادیا۔

امام زبری جنکا کارنامه تدوین صدیث میں انتیازی شان رکھتا ہے فرماتے ہیں۔ انبی لامربالبقیع فاسد اذنبی منحافة ان یدخل فیھا شئ من النحنا ، فوالله

مادخل اذني شئ قط فنسيته\_(١٧)

میں بقیع کے راستہ سے گذرتا ہوں تو اپنے کا نوں کو بند کر لیتا ہوں کہ ہیں کوئی فخش بات میرے کان میں داخل نہ ہوجائے ، کیونکہ شم بخدامیرے کان میں جو بات بھی پڑی پھر میں

١٧ \_ حامع بيان العلم لا بن عبد ا البر،

اسے بھی جبیں بھولا ۔

امام عامر تعنی جنہوں نے پانچیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا ،علم حدیث میں حفظ وا تقان کا یہ عالم کہ فرماتے ہے۔ بیس سال ہوئے میرے کا نوں میں کوئی ایسی حدیث نہ پڑی جسکاعلم مجھے اس سے زیادہ نہ ہو۔ بیس جلالت علم ارشاد فرمایا:۔

ماکتبت سوداء فی بیضاء ،وما استعدت حدیثا من البیان۔ (۱۸) میں نے بھی سیابی سے سفیدی پرندلکھا ،اورنسیان کے خوف کی وجہ سے میں نے بھی کسی کی بات ندد ہرائی۔

بہرحال عربوں کا حفظ وضبط اتنا نظری مسئلہ بیس کہ اس پرمزید شہاد تیں پیش کی جائیں،
منصف کیلئے یہ بہت کچھ ہیں اورعلم ون سے تعلق رکھنے والے اس بات سے بخو بی واقف ہیں کہ
سیان حضرات کا عام نداق علمی تھا جس سے کام کیکر انہوں نے علوم ومعارف کے دریا بہائے جنکا
منہ بولٹا ثبوت آج کا سرمایی ملم ون ہے۔

### اہل عرب کتابت سے بھی واقف تھے

ویسے حق وانصاف کی بات ہے کہ جہاں اہل عرب کے حافظے ضرب المثل تھے اور انہوں نے بہت بڑا سرمایہ زبانی بیا در کھا وہیں ہے بات بھی ثابت و متحقق ہو چکی ہے کہ انکونوشت وخواند سے بالکلیہ بے بہرہ قرار دینا بھی درست نہیں۔

علامه بيركرم شاه از هرى لكصة بين: \_

مستشرقین نے اس سلسلہ میں دومتضادموقف اختیار کئے ہیں ،ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ،ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں صرف گفتی کے چندلوگ لکھنا پڑھنا جانے تھے۔اس سے وہ عربوں کو بالکل اجڈ ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں : عربوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی کی نہ تھی بلکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کاعام رواج تھا۔اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کی بلکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کاعام رواج تھا۔اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تھیم میں امت مسلمہ کوامیین۔(۱۹)

۱۸ م الطبقات الكبرى لا بن سعد،

١٩ \_ هو لذي بعث في الأسين رسولا منهم، الآية، الجمعة، ٢

کے لقب سے یاد کرنے کی وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، گویا وہ دین نقطہ کا سے ای کھی، گویا وہ دین نقطہ کا سے ای کھی اس کے بین نقطہ کا سے ای کہ اس کے بیس کہا گیا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانے تھے۔

مستشرقین کے دونوں موقف حق سے کوسوں دور ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب نہ تو نوشت وخواند سے کلیئے بے بہرہ تھے ،اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ عربوں بنیں لکھنے پڑھنے کااتناعام رواج تھا کہ انہیں امی کہا ہی نہ جا سکے۔

غربوں میں کتابت کے رواج کے متعلق ڈاکٹر فوادسز گین ای کتاب'' مقدمہ تاریخ تدوین حدیث' میں رقمطراز ہیں:۔

اسلام سے ایک صدی قبل کے بعض شعراء کی روایت سے ہم کو کم از کم ہے بتہ چاتا ہے کہ دواوین سے روایت ایکے یہاں ایک رائج طریقہ تھا،اور بعض شعراء کوتو لکھنے کی بھی عادت تھی۔ زہیر بن ابی سلمہ جیسے شعراء خودا پنے قصا کد کی شقیح کیا کرتے تھے، یہ نظریہ کہ جابلی شاعری کا سارا ذخیرہ زبانی روایت پر بنی ہے دور جدید ہی کی تخلیق ہے،اس طرح یہ بھی ایک غلط خیال ہے کہ حدیث کی روایت کو ایت کو وایت کرنے کا رواج دور جابلیت کی عادت پر بنی ہے۔ بلکہ صدر اسلام میں نصوص مدونہ کو روایت کرنے کا رواج دور جابلیت کی عادت پر بنی ہے۔ (۲۰)

عربوں میں نوشت وخواند کے رواج کے متعلق ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب اپنی کتاب ُ السنة قبل التد وین ، میں لکھتے ہیں۔

تدل الدراسة العلمية على ان العرب كانوا يعرفون الكتابة قبل الاسلام،

فكانوايؤر حون اهم حوادثهم على الحجارة (٢١) علمى تحقيقات ال حقيقت كالنكشاف كرتى بين كه كه عرب لوگ اسلام سے پہلے لكھنا برا حمنا جانتے تھے اوروہ اپنی اجتماعی زندگی کے اہم واقعات كو پھروں پر لكھ ليتے تھے۔ بيہ تى مصنف ايك اور جگہ لكھتے ہيں:۔

وهذايدل على وجود بعض الكتاتيب في الجاهلية يتعلم فيها الصبيان الكتابة والشعروايام العرب ،ويشرف على هذه الكتاتيب معلمون ذومكانة رفيعة

۲١

۲۰ مقدمه تاریخ تدوین حدیث،

٣١ السنة قبل التدوين، ٥

امثال ابی سفیان بن امیة بن عبد شمس\_ (۲۲)

اس سے پتہ چاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ مدارس موجود تھے جن میں بچے کتابت، شاعری اور عربی تاریخ سکھتے تھے ،اور ان مدارس کے سربراہ بڑے بااثر معلم ہوتے تھے ،جیسے ابوسفیان بن امیہ بن عبر شمس وغیرہ۔

وكان العرب يطلقون اسم الكامل على كل رجل يكتب ويحسن الرمي ويحيد السياحة\_( ٢٣)

جو محض کتابت ، تیراندازی اور تیراکی کاماہر ہوتا عرب اے کامل ، کالقب عطاکرتے

تق

# قرآن كريم نے قلم وكتابت كى اہميت سے آگاہ كيا

مندرجہ بالا اقتباسات تو اسلام سے پہلے عرب میں کتابت کے رواج کا پنہ دیے ہیں،
لیکن اسلام نے جہال زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں دوررس تبدیلیاں کیس وہاں اس نے
عربوں کی علمی حالت میں بھی ایک انقلاب ہر پا کیا۔ قرآن کریم کی بے شارآیات قلم اور کتابت
کی اہمیت پر دوشنی ڈالتی ہیں۔اللہ تعالی نے قلم کو علم سکھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
سورۃ العلق میں ارشاد خداوندی ہے۔

اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ، (٢٤)

يرهيه! آپ كارب براكريم به جس في علم سكهايا قلم كواسطه سے۔

قُرْ آن حکیم کے نز دیک قلم و کتابت کی اہمیت کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ قر آن حکیم کی ایک سورۃ کو انقلم، کا نام دیا گیا ہے، اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی تنم بھی یا دفر مائی ہے اور ان چیزوں کی بھی قسم ذکر فرمائی جنہیں قلم لکھتا ہے۔

> ن والقلم وما يسطرون ، (٢٥) وتم هي اورجو يجهوه لكهة بير-

۲۲ السنة قبل التدوين،
 ۲۳ السنة قبل التدوين،
 ۲۳ القرآن الحكيم، سورة العلق،
 ۲۳ القرآن الحكيم، سورة العلق،
 ۲۳ القرآن الحكيم، سوره القلم،

قرآن عليم ميں ان كےعلاوہ اور بھى بےشارآ يات كريمہ كتابت اور علم كے تعلق كوظاہر کرتی ہیں۔ میہ بی وجہ ہے کہ حضورافترس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کوئن کتابت کے زیور سے آراستہ کرنے کیلئے خصوصی اہتمام فرمایا ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کا تقاضا ہی ہے تھا کہ آپ کی امت میں وہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں جو لکھنے پڑھنے کے فن میں منفر د ہول کیونکہ آپ ایک عالمی دین کیکر تشریف لائے تھے جسکو قیامت تک ساری نسل انسانی کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیناتھا۔ آپ کے پیش نظر ایک ایس امت کی تشکیل تھی جواس خدائی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے۔ دین کی حفاظت اور ملت کے دینی ،سیاسی ،معاشی ،معاشر تی اوراجتماعی امورکوسرانجام دینے کیلئے فن کتابت کی اشد ضرورت بھی اور قرآن علیم کی آیات کریمہاس کی اہمیت کی طرف اشارہ کررہی ہیں ۔ بیہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مکہ کے جوجنگی قیدی سے ان میں سے جولکھنا پڑھنا جانے تھے ان کی آزادی کیلئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیفد بیمقرر فر مایا تھا کہ ان میں سے ہرا یک مسلمانوں کے دس بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دے۔ ہجرت سے پہلے ہی حضور نبی صلی اللہ تعالى عليهوسكم كيصحابه كرام ميں ايك معقول تعدادان لوگوں كى تھى جولكھنا پڑھنا جانتے تھے اور كتابت وحي كافريضه مرانجام دے رہے تھے۔ ہجرت كے بعد توحضور صلى الله تعالی عليه وسلم نے دیکرعلوم کی طرح فن کتابت کو بھی ترقی دینے کیلئے خصوصی اہتمام فرمایا۔

و اكثر محمد عجاج الخطيب لكصته بين: \_

وقد كثر الكاتبون بعد الهجرة عند ماستقرت الدولة الاسلامية فكانت مساجد المدينة التسعة الى جانب مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محط انظار المسلمين يتعلمون فيها القرآن الكريم وتعاليم الاسلام والقرآن والكتابة ،وقد تبرع المسلمون الذين يعرفون الكتابة والقرأة بتعليم الحوانهم (٢٦)

## اشاعت اسلام کے بعد کتابت پرخصوصی توجیر ہی

ہجرت کے بعد جب اسلامی ریاست کواستخکام حاصل ہوگیا تو کا تبول کی تعداد میں اضافہ ہوا ہمبجد نبوی کے علاوہ مدینہ طبیبہ کی دیگر نو مساجد مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز تھیں ،اور

٣٦\_ السنة قبل التدوين، ٢٩٩

مساجد میں مسلمان قرآن حکیم ،اسلامیات اور قراُۃ وکتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے ،اور جو مسلمان لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ رضا کارانہ طور پراپنے مسلمان بھائیوں کی تذریس کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔

وكان الى حانب هذه المساحد كتاتيب يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقرآة الى حانب القرآن الكريم\_(٢٧)

ان مساجد کے علاوہ کچھدار س بھی تھے جن میں بچقر آن تکیم کے ساتھ ساتھ قرآ ہ اور کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

یہ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد نبوی میں ملت اسلامیہ کے متعلق یہ دعوی کرنا کہ وہ کسی چیز کی تدوین کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے غلط ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قرآن کی مسیم کو کامیا بی کے ساتھ مدون کرلیا تھا ،حدیث کی تدوین انکے لئے ناممکن نہتی ،اس لئے مستشرقین کا کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے دوراول میں احادیث طیبہ کی تدوین اس لئے نہیں کی کہ وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ (۲۸)

٢٧ السنة قبل التدوين، ٢٩٩

۲۸ ضیاء النبی، ۱۱۲

# عهر محابه اور تدوین حدیث

مستشرقین اورمنگرین حدیث اس بات پرمصر ہیں کہ حدیث لکھنے کی ممانعت خود حضور سے مروی ہے پھرا حادیث لکھنے کاسوال ہی ہیدانہیں ہوتا۔

اس کے جواب کی طرف ہم ابتدائے مضمون میں اشارہ کر بھیے ہیں ، یہاں قد رتفِصیل سے ملاحظ فرما کمیں۔

سب سے پہلی بات تو ریے کے ممانعت پر زور دینے والے اپنا ریاصول بھول جاتے ہیں کہ ممانعت ٹابت کرنے کیلئے بھی وہ احادیث ہی کاسہارا لے رہے ہیں ۔

منکرین کا نہایت نامعقول طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے ایک اصول اور نصب العین متعین کرتے ہیں اور پھر اسکے بعد روایتوں کا جائزہ لیتے ہیں ،اس نصب العین کی حمایت میں جو روایتیں ملتی ہیں انکو حرز جاں بنا کرزور دارا نداز میں بیان کرتے ہیں خواہ وہ روایات جس نہج کی ہوں یا گئتی ہی قلیل کیوں نہ ہوں لیکن جن سے احادیث لکھنے کی اجازت ثابت ہوا نکو ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے جب کہ ایسی روایتیں ہی کثیر ہیں اور جواز کتابت میں نص صریح بھی ۔ دونوں طرح کی روایتیں ملاحظہ کریں تا کہ فیصلہ آسان ہو۔

كتابت وتممانعت والى روايتول مين تطبق

علامه پیرکرم شاه از ہری لکھتے ہیں:۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض ایس اصادیث موجود ہیں جن میں احادیث لکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بعض صحابہ کرام ہے بھی ایسے آثار مروی ہیں کہ انہوں نے احادیث لکھنے کو ناپبند فر مایا۔اور تابعین میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث لکھنے کے خلاف تھے۔

روى ابوسعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال : لاتكتبوا عنى شيأ غيرالقرآن ،ومن كتب عنى شيأ غيرالقرآن فليمحه (٢٩٠)

٩٩ المسند لاحمد بن حنبل، ٢١/٣ المستدرك للحاكم، ١٢٧/١ المستدرك للحاكم، ١٢٧/١ المنهل اللطيف في اصول الحديث الشريف، ١٧

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه حضورافدس سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا: میری طرف سے سوائے قرآن تھیم کے کوئی چیزنہ کھو، اور جس نے قرآن تھیم کے علاوہ کچھاکھا ہووہ استےمٹاد ہے۔

علامه محمد بن علوى المالكي الحسني فرماتے ہيں: \_

وهذاهو الحديث الصحيح الوحيد في الباب\_ (٣٠)

ال موضوع پریمی واحد سیح حدیث ہے: ۔

اس حدیث کےعلاوہ بعض کتابوں میں اس مفہوم کی کچھاور احادیث بھی مل جاتی ہیں، اس قتم کی احادیث صراحة کتابت حدیث ہے نئع کررہی ہیں ، جولوگ بیرثابت کرنا جاہتے ہیں کہ احادیث طیبہ کی کتابت و تدوین دوسری یا تیسری صدی ہجری سے پہلے ہیں ہوئی وہ صرف اسی مفہوم کی احادیث کو پیش کرتے ہیں الیکن حقیقت رہے کہ احادیث کی کتابت سے مع کرنے والی ان احادیث کے ساتھ ساتھ الی احادیث بھی کثرت سے موجود ہیں جواحادیث طیبہ کو لكينے كى ترغيب ديتى ہيں ،اور بعض احاديث سے توبيجى پية چلتا ہے كه حضورافدس ملى الله تعالىٰ عليه وسلم نے خوداحادیث لکھنے کا حکم دیا۔ (۳۱)

> يهال ايك حديث ملاحظه مويا قي تفصيل آئنده صفحات ميں پيش كي جائيگي۔ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنهما ي روايت ہے كه

كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا : تكتب كل شئ سمعته من رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم ورسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب ،فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأومأباصبعه الى فمه وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج منه الاحقِ (٣٢) میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اے لکھ لیتا تھا ،میرامقصد بیہ

١٧ المهل اللطيف في اصول الحديث الشريف، \_٣.

<sup>117/4</sup> ضياء النبيء -41

<sup>27</sup> جامع بيان العلم لا بن عبد البر، \_ \ \

ہوتا تھا کہ اسے حفظ کرلونگا، قریش نے مجھے ایسا کرنے سے نع کیا اور کہا: تم جو پچھ صفور سے سنتے ہوا سے لکھ لیتے ہو حالا نکہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ غصے اور رضا ہر حال میں کلام فرماتے ہیں، میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اس بات کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشت یاک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لکھا کرو، اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے ہمیشہ ق بات ہی نگاتی ہے۔

ہماری نقل کردہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کیکن حقیقت یہ ہے کہ نصوص قر آن وحدیث میں بھی حقیق تعارض ہوہی نہیں سکتا ہے، جہاں تعارض نظر آتا ہے وہ فقط ظاہری ہوتا ہے، جن لوگوں نے ایسے مقامات پر تعارض تمجھاوہ قلت فہم کی پیداوار ہے۔اگر حقیق تعارض قر آن وحدیث میں پایا جاتا تو وہ تمام نصوص رد ہوجا تیں جہاں تعارض نظر آتا ہے اور یہ دونوں علی الاطلاق دین اسلام کے مصدر قرار نہ پاتے۔

ایسے مقامات پرعلائے کرام دفع تعارض کیلئے مختلف صورتیں اپناتے ہیں تا کہ خداوند قد وس کا کلام بلاغت نظام اورا سکے رسول معظم صاحب جوامع الکلم کے فرامین اپنے حقیقی محامل پرمحمول ہوئیں۔ دفع تعارض کی وجوہ کوہم نے ابتدائے مضمون میں شرح وسط کے ساتھ بیان کردیا ہے،لہذا انکی طرف رجوع کریں۔

یہاں ان میں سے بعض کے ذریعہ تعارض کودور کیا جا سکتا ہے ، پہلی وجہ دفع تعارض کیلئے ننخ ہے اوروہ یہاں منصور بلکہ واقع۔

والحق انه لاتعارض ، وقداجتهد كثير من اهل العلم في الحمع بينهما ، واحسن ما اراه في ذلك هوالقول بنسخ احاديث النهى عن الكتابة (٣٣) حق يه يهال كي قتم كا تعارض نهيل ، علاء نے ان اعاديث ميں تطبق كى كى صورتيں بيان كى بيں ، جورائے مير يزد يك ان ميں سب سے زياده اچھى ہوہ يہ كه الي اعاديث جن ميں كتابت اعاديث كى ممانعت كى كى ہوہ منسوخ بيں - الي اعاديث جن ميں كتابت اعاديث كى ممانعت كى كى ہوہ منسوخ بيں - اين موقف كى تفصيل بيان كرتے ہوئے علامہ ثمر بن علوى ماكى فرماتے بيں -

٣٣\_ المسهل اللطيف في اصول الحديث الشريف، ١٩

ہمیں ویکھنایہ ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت پردلالت کرنے والی احادیث کا زمانہ مقدم ہے یاان احادیث کا جن میں کتابت حدیث کی اجازت دی گئی ہے۔اگر ممانعت والی احادیث ابتدائی زمانے کی ہوں اور اجازت والی احادیث بعد کے زمانے کی تو مسئلہ ہی حل ہوجا تا ہے۔اور اگریہ کہا جائے کہ جن احادیث میں کتابت حدیث کی اجازت ہے وہ مقدم ہیں اور ممانعت والی موخر تو اس سے وہ حکمت ہی فوت ہوئی جاتی ہے جس کے تحت احادیث لکھنے کی ممانعت کی گئی۔ وہ حکمت ہی کی قرآن وحدیث میں التباس بید انہ ہوجائے جیسا کہ حضور ممانعت کی گئی۔ وہ حکمت ہی کے قرآن وحدیث میں التباس بید انہ ہوجائے جیسا کہ حضور اقدیس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادگرامی سے ظاہر ہے آپ نے فرمایا:۔

امحضوا كتاب الله واخلصوه\_

الله تعالى كى كتاب كو ہرتم كے شائبة التباس سے پاك ركھو\_

قرآن اور حدیث میں التباس کا خدشہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو قابل فہم ہے جب ابھی فن کتابت بھی عام نہیں ہوا تھا اور مدینہ میں یہودی اور منافقین بھی سے ،ان حالات میں قرآن اور حدیث کے درمیان التباس کا خدشہ تھا۔اس لئے احادیث کی کتابت کومنع کردیا گیا تا کہ لوگ قرآن کے مراتھ کتابت حدیث کی تاکہ لوگ قرآن کے مراتھ کتابت حدیث کی وجہ سے دونوں میں التباس پیدا نہ ہو لیکن سے بات قرین قیاس نہیں کہ ابتدا میں تو احادیث لکھنے کی اجازت ہواور جب کتابت کافن عام ہوگیا اور قرآن وحدیث میں التباس کا کوئی خطر ہ نہ رہا تو احادیث کی اجازت ہواور جب کتابت کردی گئی۔اس لئے قرین قیاس یہ بی ہے کہ ممانعت والی احادیث اجازت والی احادیث سے مقدم ہیں اور ممانعت والی منسوخ ہیں۔ (۱۳۳)

احادیث ممانعت واجازت میں دفع تعارض اور تطبیق کے سلسلہ میں یہ پہلاطریقہ تھا کہ وجوہ ننخ میں سے ایک وجہ کواختیار کر کے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق دی گئی اور وہ ہے روایات میں باعتبار زمانہ تقدم و تاخر۔

دفع تعارض کیلئے یہاں ایک اورصورت بھی ہے کہ وجوہ جمع میں سے کسی ایک وجہ کو بروئے کارلا یا جائے ،غوروفکر کے بعدیہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ وجہ تنولیع ہے۔ یعنی دونوں میں تھم عام ہےاور یہالگ الگ انواع ہے متعلق ہے۔

۳٤\_ ضياء النبي، ١١٧/٧

علامه بيركرم شاه از برى لكصة بين: \_

لین علائے ملت اسلامیہ نے کتابت حدیث کی ممانعت اور جواز کے متعلق مرویہ احادیث میں تطبیق کی اور بھی کئی صور تیں بیان کی جیں ، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ممانعت ان اوگوں کیلئے ہے جن کا حافظ اچھا ہے ، ان کو کتابت سے اس لئے منع کیا گیا ہے تا کہ وہ کتابت پر بھروسہ کر کے احادیث کو حفظ کرنے کے معاملہ میں ستی کا مظاہرہ نہ کریں ۔ اور اجازت ان لوگوں کیلئے ہے جن کو اپنے حافظوں پر اعتبار نہ تھا۔ جیسے ابوشاہ ، کہ اس کیلئے حضور احتراب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کا خود تھم فر مایا۔

تطبیق کی ایک اورصورت علائے کرام نے یہ بیان کی ہے کہ عام لوگوں کیلئے تو کتابت کی ممانعت تھی ، کیونکہ کتابت میں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے التباس اور غلطی کا امکان موجود تھا ، لیکن جولوگ فن کتابت کے ماہر تھے اور اس مہارت کی وجہ سے جن سے غلطی اور التباس کا امکان نہ تھا ان کوا حادیث کصنے کی اجازت دیدی گئی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کھنے کی اجازت فر مائی ، کیونکہ وہ کتابت کے فن میں ماہر تھے اور ان سے غلطی کا اندیشہ نہ تھا۔ (۳۵)

ان وجوہ تطبیق اور روایات کی تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ حضور نجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نہیں جا ہے تھے کہ میر ہے صحابہ احادیث میں اس طرح مشغول ہوں جیسے کہ قر آن کریم میں منہمک رہتے ہیں لیکن آپ کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میر ہے طریقوں کا اتباع نہ کریں کہ اس کے بغیر تو پھر قر آن کریم کا اتباع اور اس کی تعلیمات پرکائل طور سے مل ہوری نہیں سکتا تھا ، جیسا کہ ہم اول مضمون میں بیان کرآئے ہیں کہ قر آنی تعلیمات کو بغیر اسوہ رسول کے سمجھائی نہیں جا سکتا تھا لیکن اسکی دونو عیتیں تھیں ، بعض صور تو ں میں عمل ہی ممکن نہیں تھا اور بعض میں عمل تو ہوسکتا تھا لیکن تاقص و ناتمام رہتا یا باحث وجوہ انجام نہ باتا۔

ان تمام چیزوں کوسامنے رکھنے سے یہ نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا کہ رسول اللہ مملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشاء مبارک یہ ہی کھنی کہ منن واحادیث پرعمومیت کا رنگ غالب نہ آئے اور فرق علیہ وسلم کی منشاء مبارک یہ ہی کھی کہ منن واحادیث پرعمومیت کا رنگ غالب نہ آئے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ کیفیت عمل میں بھی ہر ابری نہ ہونے پائے ورنہ امت مسلمہ دشواری میں مراتب کے ساتھ ساتھ کیفیت عمل میں بھی ہر ابری نہ ہونے پائے ورنہ امت مسلمہ دشواری میں مراتب کے ساتھ ساتھ کیفیت میں میں بھی ہر ابری نہ ہونے پائے ورنہ امت مسلمہ دشواری میں مراتب کے ساتھ ساتھ کیفیت میں ہوں ہوں کے ساتھ ساتھ کیفیت میں بھی ہر ابری نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیفیت میں ہوں ہوں کے ساتھ ساتھ کیفیت میں ہوں کے ساتھ ساتھ کیفیت میں ہوں ہوں کے ساتھ ساتھ کیفیت میں ہوں ہوں کیفیت کی ساتھ کیفیت کی میں ہوں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیفیت کی ہوں کی ساتھ کی سے ساتھ کی ساتھ

٣٥\_ ضياء النبيء ١١٧/٧

لهذا خداوندقدوس نے ایخ فضل وانعام سے الایکلف الله نفسا الا وسعها کا مرُ دہ اینے محبوب کے ذریعہ اپنے بندوں کو سنایا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این رحمت عامه وشامله سے امت مسلمه کوحرج وضرر میں پڑنے سے محفوظ و مامون رکھا۔

کتابت حدیث کی اجازت خودحضور نے دی

تدوین حدیث کو کتابت حدیث کی صورت ہی میں سلیم کرنے والے اس بات برجھی مصربیں کہ دوسری اور تیسری صدی میں حدیث کی جمع وقد وین کا اہتمام ہوا، اس سے بہلے کض زبانی حافظوں پرتکیہ تھا،اس مفروضہ کی حقیقت کیا ہے بعض کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے،مزید تفصيل ملاحظه فرمائيل - جب اسلام لوگول كقلوب واذ مإن ميں راسخ ہوگيا اور قرآن مجيد كا کافی حصه نازل ہو چکا اور اس چیز کا اب خطرہ ہی جاتا رہا کہ قرآن وحدیث میں کسی طرح کا اختلاط روبعمل آئے گاتو كتابت مديث كى اجازت خودحضور نے عطافر مائى۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:۔

مامن اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احداكثر حديثا عني الاساكان من عبدالله عمرو ،فانه كان يكتب ولااكتب \_(٣٦)

صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث پاک کا ذخیرہ نہیں سوائے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كے ، كيونكه و ولكھا كرتے تھے اور ميں لكھتا نہيں تھا۔

روى عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه ان رجلا من الانصار كان يشهد حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلايحفظه فيسأل اباهريرة فيحدثه ،ثم شكا قلة حفظه الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: استعن على حفظك بيمينك (٣٧)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص حدیث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي مجلس ميں حاضر ہوتاليكن احاديث كويا د نه ركھ ياتا ، پھر ابو

النسة قبل التدوين،

السنة قبل التدوين،

\_ 27

J' 7\_

4. 1

ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتا تو وہ اسے احادیث سناتے ،ایک دن اپنے حافظ کی کی شکایت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی تو آپ نے اس سے فر مایا: اپنے حافظے کی مدد اسینے دائیں ہاتھ سے کیا کرو۔ یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ احادیث کولکھ لیا کرو۔

روى عن رافع بن محديج رضى الله تعالىٰ عنه انه قال: قلنا : يارسول الله ! انا نسمع منك اشياء افنكتبها ؟قال : اكتبوا ولا حرج ــ(٣٨)

حضرت رافع بن خد بنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا: یارسول الله اصلی الله تعالی علیک وسلم ، ہم آپ سے بچھ پیزیں سنتے ہیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں ، آپ نے فرمایا: لکھ لیا کرو۔اس میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔

روى عن انس بن مالك انه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قيدوا العلم بالكتاب \_(٣٩)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :علم کوتر مریے ذریعیہ مقید کراو۔

ان تمام روایات سے ثابت کہ حضور نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر کتابت مدیث کی اجازت عطافر مائی ۔لہذا بہت صحافہ کرام اقوال کریمانہ کو ضبط تحریر میں لائے اور حضور کے زمانہ اقدس اور صحافہ کرام کے عہدز ریں میں کثیر تعداد میں صحیفے تیار ہوئے۔

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی مجلس مبار که میں بار ہا ایبا ہوتا که حضور جو فرماتے صحابۂ کرام اس کو لکھتے۔

دارمی شریف کی روایت ہے:۔

عن ابى قبيل رضى الله تعالىٰ عنه قال: سمعت عبدالله قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اى المدينتين تفتح اولا قسطنطنية اورومية ؟ فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لابل مدينة هرقل -(٤٠)

٣٨\_ المعجم الكبير للطبراني، ٣٢٩/٤ ٣٩\_ المستدرك للحاكم، ٢٠٦/١

. ٤ \_ السنن للدارمي، ٤٠ \_ ١٦٢/١

حضرت الوقبيل كابيان ہے كہ ميں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كو فرمات عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كو فرمات ميں بيٹھے كھے رہے تھے كہ اتنے فرمات ميں بيٹھے كھے رہے تھے كہ اتنے ميں حضور سے بوجھا گيا: يارسول الله! دونوں شہرون ميں سے بہلے كون فتح ہوگا ، تسطنطنيه يا روميہ؟ اس كے جواب ميں حضور نے فرمايا بنبيں بلكه ہرقل كاشہر يعنی قنطنطنيہ۔

حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کمہ کے سال ایک خطبہ دیا جس کا پس منظر یوں ہے:۔ بوخزاعہ کے کچھلوگوں نے بنولیٹ کے کسی ایک شخص کوئل کردیا ،حضور کواس چیز کی اطلاع دی گئی ،آپ نے ایک سواری پرتشریف فرما ہوکر خطبہ شروع فرمایا ،اس مبارک بیان میں مکہ معظمہ کی حرمت اور لوگوں کوئل وغارت گری سے بچانے کیلئے سخت ہدایات تھیں بیان میں مکہ معظمہ کی حرمت اور لوگوں کوئل وغارت گری سے بچانے کیلئے سخت ہدایات تھیں ،اس خطبہ کی عظمت کے پیش نظر یمنی صحابی حضرت ابوشاہ نے لکھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضور نے یہ یورا خطبہ لکھوایا تھا۔ (۲۱)

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے گور زمقرر کئے گئے اور آپ یمن جانے ۔ لگے، تو حضور نے ان کوضرور کی چیزیں لکھوا کر مرحمت فر ما نمیں ، ساتھ ہی اشاہ و فظائر پر قیاس اور اسع ہائی کی تعلیم سے بھی نوازا۔ آپ نے وہاں جاکر جب ماحول کا جائزہ لیا تو بہت کی با تیں البحصن کا باعث تھیں ، لہذا آپ نے ان تمام چیزوں کے متعلق بارگاہ رسالت سے ہدایات طلب کیں جس کے جواب میں حضور نے ان کوا کی تحریر دوانہ فر مائی۔ (۲۲)

ای طرح واکل بن حجرمشہور صحابی جو حصر موت کے شہراد سے تھے جب مشرف باسلام ہوئے اور اپنے وطن واپس جانے لگے تو حضور سے نماز ،روز ہ ،سوداور شراب وغیرہ کے اسلامی احکام کھوانے کی خواہش ظاہر کی جوآپ کولکھ کرعنایت کئے گئے۔

حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا تو انہیں بھی فرائض ،صدقات اور دینوں کے احکام تجریری شکل میں ہی دیئے گئے تھے۔ (۳۳) آپ کو زکوۃ کے احکام نہایت تفصیل سے بعد میں ارسال کئے گئے تھے جو آپ کے

٤١ \_ الجامع للبخاري، كتاب العلم،

٤٢ \_ السنن للدار قطني،

<sup>25</sup>\_ كنز العمال للمتقى، ٢٦٦/٣

خاندان کے پاس ایک عرصه تک محفوظ رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں ان کے خاندان میں برآ مدہوئے جس کی تقصیل سنن ابوداؤ دمیں موجود ہے۔ (۱۲۲) علامه سيدمحمود احمر صاحب رضوى لكھتے ہيں: \_

سنن ابوداؤ دمیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ تمام حديثين جن كاتعلق مسائل زكوة سيقا ليجاقكم بندكروادي جس كانام "كتاب الصدقه" تقا مگراسکوعمال وحکام کے پاس روانہ کرنے سے بل ہی آپ کا وصال ہو گیا تو خلفائے راشدین میں ہے سیدنا صدیق اکبروفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے زیانے میں اسے نافذ کیا ،اس کے مطابق زکوۃ کے وصول و تحصیل کاہمیشہ انتظام رکھا۔

امام بخاری نے اسی '' کتاب الصدقہ'' کامضمون قال کیا ہے جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالى عنه نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه کو بحرین کا حاتم بنا کر بھجتے وقت ایکے حوالے کیا تھا ، اس میں اونٹوں، بکریوں، جاندی اور سونے کی زکوۃ کے نصاب کا بیان ہے۔

'''کتاب الصدقہ''جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر بن حزم کو لکھوائی تھی وہ د دسر ہے امراء کو بھی جھی گئی۔

محصلین زکوۃ کے پاس کتاب الصدقہ کےعلاوہ اور بھی تحریر تھیں۔

ضی کے بن سفیان صحابی کے پاس حضور کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی جس میں شو ہر کی دیت کا علم تھا۔ حرم مدینہ طیبہ کے سلسلہ میں ایک تحریر حضرت راقع بن خدیج کے پاس تھی نیز حضرت عبداللهٔ بن مسعود رضی الله نعالی عنه نے ایک مجموعه تیار کیا تھا جوان کے صاحبز اوے

سے پیس میں مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس کا ذکر کتب صحاح میں ملتا ہے، اب اس خط کی فوٹو بھی شائع سہو چکی ہے، صحاح کے بیان اور فوٹو کی تحریر میں ذرہ

اسکے علاوہ سلاطین کودعوت اسلام سلح ناہے، معاہدے، اور امان ناہے وغیرہ سیکڑول

السدن لابي داؤ د\_ \_ £ £

22/1 فيودني الباري شرح بخاري، \_ **£** 0 چیزیں تھیں جوآب کے زمانہ اقدس میں تحریری شکل میں موجود تھیں۔

## صحابه نے مل سے کتابت حدیث کا ثبوت دیا

اولاً بعض صحابہ کرام کو کتابت صدیث میں تامل رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتابت کی وجہ سے حفظ وضبط کا وہ اہتمام نہیں رہ سے گا اور اسکی جانب وہ توجہ باتی ندر ہے گی، اس طرح سفینوں کا علم سینوں کو خالی کر دیگا ، آئندہ صرف تحریریں ہوگی جن پر اعتاد ہوگا اور اسکے پیچھے حافظ کی توت نہ ہوگی کہ غلطیوں کی تھیجے ہو سکے ، لہذا حذف واضافہ کا سلسلہ شروع ہوجائے گا اور تحریف کا حرفظ کی نے درواز ہے کھل جا ئیں گے ، منافقین اور یہودونصاری کو روایات میں تغیروتبدل کا موقع مل جائے گا، اس طرح دین کی بنیا دوں میں رخنہ اندازی شروع ہو سکتی ہو، ان وجوہ کی بنا پر پھھ ایا مہدض صحابہ کرام کو تذبیب رہا، لیکن اسلام جب دور دور تک پھیل گیا ، اور خوب قوت پر پھھ ایا مہدش سے اسلام ہوگئی اور قرآن مجید کی طرح رفتہ رفتہ ہو گئی تو مندرجہ بالا خدشات کی جانب سے اطمینان ہوگیا اور قرآن مجید کی طرح رفتہ رفتہ حدیث کی کتابت پر بھی سب متفق ہوگئے ۔ ہاں گر ان حضرات صحابہ کے درمیان پیطریقہ بھی مدیث کی کتابت پر بھی سب متفق ہوگئے ۔ ہاں گر ان حضرات صحابہ کے درمیان پیطریقہ بھی مدیث کی کتابت پر بھی سب متفق ہوگئے ۔ ہاں گر ان حضرات صحابہ کے درمیان میں مجموعوں کو دیک خاص شہرت حاصل نہیں ہو تکی گئی تعداد میں صحابہ کرام نے اس فریفنہ کو انجام دیا جس کوئی خاص شہرت حاصل نہیں ہو تکی پھر کافی تعداد میں صحابہ کرام نے اس فریفنہ کو انجام دیا جس

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما جو پہلے کتابت حدیث کے سخت مخالف تھے ایکن بعد میں وہ ملی طور پراس میدان میں اتر آئے اور آخر میں ان کی مجالس کا پیر لیقہ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں :۔

كنت اكتب عند ابن عباس في صحيفة (٤٦)

میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں اوراق پر احادیہ ہے۔ ناتھا۔

حضرت موسى بن عقبه رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں: ـ

وضع عندنا كريب حمل بعير اوعدل بعير من كتب ابن عباس ،قال :

٤٦ السنن للدارمي، ٩٦

فكان على بن عبدالله بن عباس اذاارارا الكتاب كتب اليه ابعث على بصحيفة كذاكذا ،قال: ينسخها فيبعث اليه احداهما (٤٧)

حضرت کریب نے ہمارے پاس ایک اونٹ کے برابر یا ایک اونٹ کے بوجھ برابر حضرت کریب نے ہمارے پاس ایک اونٹ کے بوجھ برابر حضرت علی بن عبداللہ بن عبال حضرت عبداللہ بن کے اور ان میں سے ایک بھیج دیتے۔

ائلی بیرتصانیف انکی زندگی ہی میں دوردور تک پھیل گئے تھیں ،اس سلسلہ میں امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خودان کا بیان قتل کیا ہے۔

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما ان ناسا من اهل الطائف اتوه بصحيفة من صحفه ليقرء ها عليهم ،فلما اخذهالم ينطلق فقال: انى لما ذهب بصرى بلهت فاقرأوهاعلى ،ولايكن فى انفسكم من ذلك حرج ،فان قرأ تكم على كقرأنى عليكم\_ (٤٨)

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ہے کہ طائف کے بچھاوگ اکنے پاس افلی کتابوں سے ایک کتاب کیرآئے تا کہ وہ انہیں پڑھکر سنائیں ،حضرت ابن عباس نے جب وہ کتابیں لیس تو پڑھ نہ سکے ،فر مایا: جب سے میری نگاہ جاتی رہی میں بیکار ہوگیا ہوں ،تم لوگ خود میر سے سامنے پڑھواوراس میں پھھرج نہ جھو،میر سے سامنے تہمارا پڑھنا ایسا ہی ہے کہ میں تمہار سے سامنے پڑھوں۔

تصانیف کی اس کثرت سے کسی کوتعجب نہیں ہونا جا بیئے ، کیونکہ آپ نے علم حدیث کی سے تصانیف کی اس کثرت سے کسی کوتعجب نہیں ہونا جا بیئے ، کیونکہ آپ نے علم حدیث کی سختصیل میں فیر معمولی کوشش اور محنت سے کام لیا تھا۔اسکی تفصیل آپ گذشتہ اوراق میں بڑھ کے بیں۔

حضرت ابو ہر برہ کی روایات کے مجموعے روایت حدیث میں آ کی شان امتیازی حیثیت کی حامل ہے ، پانچ ہزار سے زائد

٧٤٠. كتاب العلل للترمذي، اطبقات البكيري لا بن سعد، ١٦٦٥

۴۸ شرح معانی الآثار، للطحاوی،

احادیث کاذخیرہ تنہا آپ سے مروی ہے جوآج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آبکی روایات بھی آبکے دور میں جمع و تدوین کے مراحل سے گذر کر کتابی شکل میں جمع ہوگئ تھیں ،اسلسلہ کے چند نسخے مشہور ہیں۔

يہلانسخه بشير بن نهيك كامرتب كردہ ہے۔وہ كہتے ہيں: \_

كنت اكتب ما اسمع من ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه فلما اردت ان افارقه اتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له : هذماسمعته منك قال: نعم (٤٩)

حضرت بشیر بن تھیک کہتے ہیں: میں جو پچھ حضرت ابو ہریرہ سے سنتاوہ لکھ لیا کرتا تھا، جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تووہ مجموعہ میں نے آپکو پڑھکر سنایا اور عرض کیا: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے ساعت کی ہیں، فر مایا: ہاں شیجے ہیں۔

دوسرامجموعه حضرت حسن بن عمروبن اميه الضمري کے پاس تھا۔ (۵۰)

تیسرا مجموعہ زیادہ مشہور ہے اور یہ ہمام بن مدیہ کا مرتب کردہ ہے۔ یہ اب جھپ چکا ہے ، اس مجموعہ کی اکثر احادیث منداحمر ، شیخ بخاری اور شیخ مسلم میں موجود ہیں ، انکے مواز نہ سے بنۃ چلتا ہے کہ ان میں ذرہ برابر فرق نہیں ، پہلی صدی اور تیسری صدی کے مجموعوں کی مطابقت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ احادیث ہرتتم کی آمیزش سے محفوظ رہیں۔

یہ بمن کے امراء سے تھے ، انکے علاوہ تلامذہ اور خود آ پکے مرتب کردہ مجموعے بھی تھے۔
سے بہت مروبیان کرتے ہیں :۔

تحدثت عند ابی هریرة بحدیث فانکره فقلت انی سمعت منك ، فقال : ان كنت سمعته منی فهو مكتوب عندی ، فاخذ بیدی الی بیته فأرانا كتبا كثیرة من حدیث رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فوجد ذلك الحدیث فقال : قد اخبرتك ان كنت حدثتك به فهو مكتوب عندی ـ (۱٥)

میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ،آپ نے

29 السنن للدارمي، ٦٨ ٦٦ السنة قبل التدوين، ٣٤٨ .٥٠ حامع بيان العلم لا بن عبد البر، ٨٤ ٢٣/١ .٠٠ فيوض الباري، ٢٣/١

اس کوشکیم نہ کیا، میں نے عرض کیا: بیصدیث میں نے آپ ہی سے تی ہے، فر مایا: اگر واقعی تم نے بیصدیث مجھ سے تی ہے تو بھر بیمیر سے پاس کھی ہوئی موجود ہوگی۔ بھر آپ میر اہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے ، آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی گئی کتابیں وکھا کیں وہاں وہ متعلقہ حدیث بھی موجودتھی ، آپ نے فر مایا: میں نے تم سے کہا تھا تا کہ اگر یہ حدیث میں نے تمہیں سنائی ہے تو ضرور میر سے پاس کھی ہوگی۔ (۵۲)

اس روایت سے ظاہر کہ آپ کے پاس تحریر شدہ احادیث دس پانچ نہیں تھیں بلکہ جو کچھ وہ بیان کرتے تھے ان سب کوقید کتابت میں لے آئے تھے۔قارئین اس بات سے بخو بی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں کتناعظیم ذخیر ہُ حدیث بشکل کتابت ظہور پذیر ہو چکا تھا۔

#### حضرت عبداللدبن عمر كى مرويات

یہ بھی ان صحابہ کرام میں ہیں جو ابتداء کتابت حدیث کے تن میں نہ تھے، کیکن زمانے کے بدلتے حالات نے انکوبھی کتابت حدیث کے موقف پرلا کھڑا کیا تھا ،لہذا آپ نے بھی کتابت حدیث کا سلسلہ شروع کیا ، آپے ارشد تلا غدہ میں حضرت نافع آپے آزاد کردہ غلام ہیں تمیں سال آپی خدمت میں رہے ،امام مالک ان سے روایت کرتے ہیں ،انکے بارے میں حضرت سلیمان بن موی کابیان ہے۔

انه رأی نافعا مولی ابن عمر علی علمه و یکتب بین یدیه (۵۳) انہوں نے دیکھا کہ حضرت تافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهم کے علم کے حافظ تھے اور ایکے سامنے بیٹھ کرلکھا کرتے تھے۔

حضرت مجامد ، حضرت سعيد بن جبير إورا كي بيني حضرت سالم كالبھى بيه بى طريقة تھا ، بلكة خرمين تو آپ نے اپنى اولا دكور تھم دے ديا تھا كہ: -قيدو العلم بالكتاب ـ (٤٥)

٢٥٠ جامع بيان العلم لا بن عبدا لبر، ٨٤

٥٣ السان للدارمي، ٦٦

غ و\_ البسن للدارمي، ٦٨

#### حضرت جابربن عبداللد كيصحيف

آ کی مرویات بھی کثیر تعداد میں ہیں اورائی جمع وید وین کی روداد کچھاس طرح ہے۔ امام طحاوی ایکے شاگر دوں کا قول لکھتے ہیں:۔

كنانأتي جابر بن عبدالله لنسأله عن سنن رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم فنكتنبها\_ (٥٥)

ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتے تا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں معلوم کر کے قلمبند کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں معلوم کر کے قلمبند کریں۔ آئی روایتوں کے متعد دمجموعوں کا ذکر ملتا ہے۔

ا یک روزیوں ہے۔ ایک مجموعہ اسمعیل بن عبد الکریم کے یاس تھا۔ (۵۲)

دوسراسلیمان یشکری کے پاس۔(۵۷)

ابوبكر عياش نے امام اعمش سے اس زمانہ كے لوگوں كى رائے قال كى ہے۔

ان مجاهدايحدث عن صحيفة جابر\_ (٥٨)

حضرت مجاہد حضرت جابر کے صحیفہ سے روایت بیان کرتے تھے۔

ایک صحیفہ حضرت جابر کے پاس اور تھا جسکو تا نعی جلیل حضرت قیادہ بن دعامہ سدوی

بہت اہمیت دیتے تھے۔ (۵۹)

فرماتے تھے بچھے سورہ بقرہ کے مقابلہ میں صحیفہ جابرزیادہ حفظ ہے۔ (۲۰)

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه كے مجموع

میدان علم میں آپی جلالت شان سب کومعلوم ہے، مشکل مسائل میں جلیل القدر صحابہ کرام آپی طرف رجوع کرتے اور احادیث نبوید کی روایت کرتے ہے۔ آپ کے علم وضل کا

٥٥\_ شرح معاني الآثار للطحاوي، ٣٠٤/٢

۲۰٦/۲ تهذیب التهذیب لابن حجر، ۲۰٦/۲

٥٧\_ تهذیب التهذیب لابن حجر، ۲۱۱/۲

۵۸ الطبقات اکبری لا بن سعد، ۲٤٤/۵ م. ۸. التاریخ اکبری لابن سعد، ۲۰۰۰ م. ۲۰۰ م. ۲۰۰ م. ۲۰۰ م. ۲۰۰۰ م.

یہ عالم تھا کہ فرائض ومیراث کے مسائل جنکا زبانی نکالنا کوئی آسان کام نہیں کیکن آپ آسانی حل فرماتی تصمیں ،قوت یا دواشت کا بیرحال کہ کسی شاعر کے ساٹھ ساٹھ اشعار بلکہ بعض اوقات سوسواشعار برجت سنادی تقصیں۔

لوددت اني كنت فديتها باهلي ومالي (٦١)

اجها ہوتا كه ميں اينے اہل وعيال اور تمام جائدادكواس برقربان كر ديتا۔

عورتوں میں آپکی خاص تلمیذہ مشہور خاتون حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہیں۔ انکی مرویات کو ایکے بھانج حضرت ابو بکر بن محمد بن عمروبن حزم نے جمع کیا تھا۔ کیونکہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ شریف میں تدوین حدیث کے لئے جو پیغام آیا تھا اسکی تقیل آپ ہی نے کی تھی۔

تیسرے شاگر و حضرت قاسم بن محمد آ کیے بھتیج ہیں کہ آ کی کفالت میں رہے اور حدیثوں کا ایک وافر ذخیرہ آپ سے حاصل کیا۔انگی مرویات بھی ابو بکر بن محمد نے جمع کی تھیں۔

حضرت ابوسعیدخدری کی مرویات

آ کی مرویات بھی ایک ہزار سے زائد ہیں ، یہ کتابت حدیث کو پسندنہ کرتے تھے کین ایکے تلاندہ میں نافع اورعطا بن ابی رباح خاص طور پرمشہور ہیں۔ ان دونوں حضرات کی احادیث خودائی موجودگی میں لوگ لکھتے تھے۔ (۹۲) پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت مجابد خود بھی آپ سے پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت مجابد خود بھی آپ سے

۱۸۲/۷

تهذيب التهذيب لا بن حجر،

14/4

۲۲ تهذیب التهذیب

\_71

روایت کرتے ہیں اور ان سب حضرات نے احادیث کی جمع وقد وین میں بڑھ پڑھ کر حہمہ لیا ہے،لہذا آئجی مرویات تقریباسب ہی جمع ہوگئ تھیں۔

## حضرت عبدالله بن مسعود کی مرویات

آئی عظمت شان اس سے ظاہر و باہر ہے کہ آپ کو بارگاہ رسالت میں خاص قرب حاصل تھا ،صاحب انعل و الوسادة آپ کالقب مشہورتھا کہ آپ کو سفر وحضر میں حضور کی گفش برداری کا اعز از خاص طور برنصیب ہوا۔

آ بکی روایتی آ بکے مشہور شاگر دحفرت علقمہ کے ذریعہ محفوظ ہوئیں اوران سب کولکھا گیا ،بعض لوگوں نے بیطریقہ بھی اپنایا کہ آپ سے حدیثیں سنکر جاتے اور گھر جا کروہ احادیث قلمبند کر لیتے تھے۔وجہ اسکی بھی کہ آپ ابتداء کتابت کے خالف تھے۔(۱۲۳)

#### انس بن ما لک کی مرویات کے مجموعے

آپ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے کثیر الروایت ہیں ،اپنے بیٹول اور تلاندہ کوا حادیث کھواتے تھے، جب کثرت سے لوگ آنے لگے تو آپ وہ صحیفے ہی اٹھالائے جن میں احادیث تھیں اور فر مایا: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے خود حضور سے میں اور پھر لکھ کر دوبارہ سنا کمیں۔ (۱۲۳)

حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص كى روايتول كے مجموع آپ پڑھ كے كہ حضرت عبدالله بن عمر وكوحضوراقد س لى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه سے كما بت حديث كى كامل طور پراجازت بلكه تكم مل چكاتھا۔ لهذا آپ نے جو بھى سنااسكولكھا۔ آپ نے اپنے صحفه كانام "الصادقة" ركھاتھا، آپ نے بلاواسط روایات كواس میں جمع كياتھا۔ خودفر ماتے ہیں:۔

هذه الصادقة فيها ماسمعته من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وليس بيني وبينه فيهااحد\_

٦٣ ـ المسنن للدارمي، ٦٧ لله جامع بيان العلم لا بن عبد البر،

٦٤\_ السنة قبل التدوين، ٣٢٠

میں جویں نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ احادیث درج ہیں جویس نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں ہیں ہیں ہورے درمیان کوئی واسط نہیں۔ علیہ وسلم سے میں ہائی روایت کیلئے میر سے اور حضور کے درمیان کوئی واسط نہیں۔ سے کویے چھے ہہت عزیز تھا ، فرماتے ہے۔

مايرغبني في الحيوة الاالصادقة والوهط\_

زندگی میں میری رکھی جن چیزوں سے ہے ان میں ایک میصیفہ ہے اور دوسری "وصط" نامی میری زمین ہے۔

حفاظت کیلئے آپ اس صحفے کوا یک صندوق میں بندر کھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے اہل خانہ نے بھی اس صحفے کی حفاظت کی ۔اغلب یہ ہے کہ آپ کے بوتے حضرت عمرو بن شعیب اس صحفے ہے روایت کرتے تھے۔ گو حضرت عمرو بن شعیب سے ساراصحفہ مروی نہیں لئین ایام احمد بن صنبل نے اپنی مسند میں اسکے مندرجات کو روایت کر دیا ہے ۔احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس صحفے کی احادیث ملتی ہیں۔

اس صحیفے کی علمی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور اس سے خصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے احادیث لکھنے کا واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ (۲۵) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے احادیث لکھنے کا واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ (۲۵) کہتے ہیں اس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں ۔

## حضرت زيدبن ثابت كى مرويات

آپجلیل القدر صحابی اور جامع قرآن ہیں ،عہد صدیقی میں جمع وتدوین قرآن کا کام آپ ہی نے انجام دیا۔ پھر دورعثانی میں مصحف شریف کی نقلیں آپ ہی نے تیار کیں اور دسرے علاقوں میں اسکونشیم کیا گیا۔

کاتب وجی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبرانی زبان کیے علی مان کے مطابق عبرانی زبان کیے تھی کہ آپ کتابہ ہے کا فاف خیرہ آپکو حفوظ تھا، لیکن مشکل بیھی کہ آپ کتابہ کے مخالف تھے ،ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی اعادیث قلمبند کرائیں لیکن آپ نے معلوم ہوتے ہی انکومٹادیا تھا۔ آخر میں مروان بن الحکم نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ پردے کے پیچھے ہوتے ہی انکومٹادیا تھا۔ آخر میں مروان بن الحکم نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ پردے کے پیچھے

٥٠\_ ضيااءالنبي ١٣٣/٧

تدمد

لکھنے والے بٹھادیئے اور پھرآپ کو بلاکر احادیث پوچھتا تھا اور پس پردہ احادیث لکھی جاتی همیں۔(۲۲)

حضرت عروہ آپ کے تلامذہ میں تھے، آپکی مردیات کوانہوں نے ہے کیا اوراپنے بیٹے ہشام کوبھی اسکی تا کیدکرتے تھے۔

اميرالمؤمنين حضرت على مرتضى كاصحيفه

آب باب علم نبوت ہیں ، کوفہ کی علمی مجالس ابن مسعود اور آپ کی تعلیمات کی رہین منت تھیں ، آپکے پاس احادیث نبویہ اوراحکام شرعیہ پرمشمل ایک صحیفہ تھا جسکوخود آپ نے تحریر فرمایا تھا۔

فرماتے ہیں:۔

ماكتبنا عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفة \_(٦٧)

ہم نے حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم اوراس صحیفہ کے سوا کچھ نہ لکھا۔

سی محیفہ چڑے کے ایک تھلے میں تھا،اس میں آپی تلوار بھی رہتی تھی ،اس میں خون بہا، اسیروں کی رہائی ، کافر کے بدلے مسلمان کوئل نہ کرنا، حرم مدینہ کے حدوداوراسکی حرمت،غیر کی طرف انتساب کی ممانعت ،نقض عہد کی برائی کے احکام ومسائل درج تھے۔(۲۸)

ديكر صحابه كرام كے حدیثی مجموع

ای طرح حضور کے خادم خاص حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روآیتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعہ جمع ہو چکی تھیں۔(۲۹)

حضرت سمرہ بن جندب کی روایتیں بھی انکی زندگی میں جمع ہوئیں اور ریے مجموعہ الحکے

٦٦ السنن الدارمى ٦٦
 ٦٧ الجامع لبخارى باب ما يكره من العمق الخ ١٠٨٤/٢
 ٦٨ الجامو البخارى باب مايكره من العمق الخ ١٠٨٤/٢
 ١٩٣ الطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٣/٢

فاندان میں ایک عرصہ تک محفوظ رہا، اسکے بوتے حبیب نے اسے دیکھکر روائیتیں کیں۔ (۵۰)
حضرت سعد بن عبادہ انصاری فن کتابت میں مہارت کی بنیاد پر مرد کامل سمجھے جاتے
سے ،آپ نے بھی ایک صحیفہ احادیث مرتب کیا تھا ،آپکے صاحبز ادے نے ان احادیث کو رواست کیا۔ (۵۱)

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے کا تب وراد ثقفی ہے حضرت امیر معاویکوایک حدیث کھوا کر بھیجی تھی۔ (۷۲)

صرت براء بن عازب جلیل القدر صحابی ہیں ،انکی روایتیں انکی حیات ہی میں تحریری حضرت براء بن عازب جلیل القدر صحابی ہیں ،انکی روایتیں انکی حیات ہی میں تحریری شکل میں مرتب ہوگئی تھیں ،انکے شاگر دوں کے شوق کتابت کا بدعالم تھا کہ کاغذموجود نہ ہوتا تو ہمتھیلیوں پرلکھ لیتے ہتھے۔(۲۳)

میں جمع کی خیس سالم ابوالنظر کا بیان ہے کہ میں نے آگی ترکردہ ایک حدیثیں کتابی شکل میں جمع کی خیس سالم ابوالنظر کا بیان ہے کہ میں نے آگی ترکردہ ایک حدیث پڑھی ہے۔ (۳۷) حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کتابت حدیث سے آئی دلچی تھی کہ اپ بیٹوں اور بھیجوں کو نصیحت کرتے تھے کہ علم حاصل کرو، کیونکہ آج تم قوم میں چھوٹے ہوئیکن کل بڑے ہوگین کل بڑے ہوگیوں کو فیم برای خرورت ہوگی، جویاد نہ کر سکے تو اسے چاہئے کہ وہ کھی لیا کرے۔ (۵۵) برای حضرت امیر معاویہ ، حضرت ثوبان اور حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالی عنہم کی مرویات انکے شاگرد خالد بن معدان کے ذریعہ تحریری شکل میں مدون ہوئیں ، انہوں نے ستر صحابہ کرام سے ملاقات کی تھی تجریر و تہ و بین کی جانب خاص توجہ کے باعث انکے پاس ایک

با قاعدہ کتاب مرتب ہوگئ تھی۔(۷۶) بنصحابہ کرام کی تحریری کوششوں کا ذکر ہم نے کیاان میں بالخصوص وہ حضرات بھی ہیں

| 191/2 |                              |                     |      |
|-------|------------------------------|---------------------|------|
| 17./1 | ور المناسبة                  | تهذيب التهذيب       | _Y•  |
| 114/1 | باب القحاي باليمن مع الشاهد، | الجامع للترمذى،     | _ Y1 |
| ·     | باب العساكر بعد الصلوة،      | الجامع للبخارىء     | _٧٢  |
| T9V/1 | ٦٦<br>باب الصبر عند القتال،  | السنن للدارمي،      | -44  |
|       | باب الصبر عبد العالمات       | الجامع للبخارى،     | _V { |
| 119/4 | ζ.                           | جامع بيان العلم،    | _٧٥  |
|       | حجرا                         | تهذيب التهذيب لا بن | _Y٦  |

جنگومکٹر بین صحابہ میں شار کیا جاتا ہے بینی جن سے ایک ہزار سے زا کدا حادیث روایت کی گئی ہیں۔ائی تفصیل بول بیان کی حاتی ہے۔

٢- حضرت جابر بن عبدالله

2- حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنهم

انے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنهما کی تعداد حدیث کے بارے میں آپ خود حضرت ابو ہریرہ کا فر مان پڑھ چکے کہ مجھ سے زیادہ احادیث حضرت ابن عمرو کی ہیں ۔اس طرح ان حضرات کی مرویات کی تعداد تیجیس ہزار سے زیادہ ہوگی ۔اور بعض محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو بھی مکوین میں شارکیا ہے تو کم از کم دو ہزار کے مزیداضافہ سے یہ تعداد بچیس ہزار سے بھی زا کہ ہوجا کی ۔اور باتی صحابہ کرام کی روایات علیحہ ور ہیں ۔

ناظرین اس بات سے اندازہ لگاسکتے ہیں کہ عہد صحابہ میں تدوین حدیث کس منزل میں تھی ۔لہذامنکرین کابیکہنا کہ احادیث دوسوسال کے بعد ہی صحیفہ قرطاس پر ثبت ہو کمیں ،اس سے پہلے فقط حافظوں پر موقوف تھیں بیر حقیقت سے کتنی بعید بات ہے۔

## اصولی طور برکل احادیث کی تعداد

اس مقام پرکوئی کہہ سکتا ہے کہ اس تعداد میں مکررروایات بھی ہیں تو یہ تعداد گھٹ کراس سے کافی کم ہوجا کیگی ،ہم کہتے ہیں یہ بات مسلم ہے لیکن اسکے ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ نظر رکھیں کہ احادیث کی کل تعداد مختلف سندول کے اعتبار سے اگر چہ لا کھوں تک پہونچی ہے جبیا کہ آپ پڑھ ہے کہ ایک ایک محدث کو سات اور آٹھ لا کھ احادیث بھی یا دتھیں لیکن اصل سمج احادیث کی تعداد کتنی ہے۔امام حاکم کی تقریح ہوں ہے۔

الحدیث التی فی الدرجة الاولی لا تبلغ عشرة آلاف (۷۷) اعلی درجه کی احادیث کی کل تعداد دس بزارتک تبیس پهونج پاتی -بلکه بعض کے زردیک تواصل تعداد جار بزارسے کچھ تجاوز ہے جیسا کہ علامہ امیریمانی

لکھتے ہیں:۔

من جملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعنى الصحيحة بلاتكرار اربعة آلاف واربع مأة ( ٧٨)

جمله احادیث منده صحیحه غیر مکرره کی بتعداد حیار ہزار حیار سو ہے۔

بہلی صدی کے آخر تک بعض صحابہ موجود تنصے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی ان مساعی جلیلہ کے بعد احادیث کی روایت کتابت اورائلی حفاظت کاسلسلہ یہاں آ کرختم نہیں ہوگیا تھا بلکہ جس طرح صحابہ کرام نے اس مرایئہ دین و فدہب کو جان سے زیادہ عزیز رکھا اس طرح بعد کے لوگوں نے بھی اسکو سینے سے لگائے رکھا۔

صحائیرام کا دور پوری صدی کومیط ہے، گویا سوسال تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی حیات طیبہ کے قولی اور عملی نمو نے اس دنیا میں نوروعرفان کی بارش فرماتے رہے ہستر اسی سال تک رہنے والے اصحاب رسول تو کثیر تعداد میں تھے لیکن مندرجہ ذبل چار حضرات کا وصال تو صدی کے آخراور بعض کا دوسری صدی میں ہوا۔

وصال و عدن رہیج ا۔ حضرت انس بن مالک ۲۔ حضرت محمود بن رہیج ا۔ حضرت الس بن مالک

سویه حضرت ہرماس بن زیاد با ہلی سم حضرت ابواطفیل عامر بن وائلہ اسی مضرت ابواطفیل عامر بن وائلہ ا

رضى التدنعالي عنهم

آ خری صحابی حضرت ابواطفیل کا ۱۱۰ هیں بمقام مکہ مکرمہ وصال ہوا۔لہذا یہ بات اپنے مقام پر بالکل متحقق اور طے شدہ ہے کہ پوری ایک صدی تک دنیا صحابۂ کرام کے فیض سے مستفیض رہی ۔ ایکے تلافدہ میں جلیل القدر تابعین ،ائمہ مجتزدین اور فقہاء ومحدثین شار کئے

9 **7** 

٧٧\_ توجيه النظر، ٧٨\_ تذكرة المحدثين مصنفه علامه غلام رسول سعيدي، بحواله توضيح الافكار، ٦٣ جاتے ہیں ۔تابعین نے چونکہ بلاواسطہ جماعت صحابہ سے اکتماب فیض کیاتھا اس لئے انگی زندگی انہیں امور سے عبارت تھی جنکا درس صحابہ کرام نے ان کودیا تھا۔

علم حدیث کی ترون واشاعت کا یہ دورانی وسعت وہمہ گیری کے لحاظ سے کائی اہم شار کیاجا تا ہے،اللہ رب العزت نے انکی قوت یا دواشت کووہ امتیاز بحثا تھا جس پر لوگ عموما انگشت بدنداں ہیں ۔انہوں نے پوری پوری عمریں صرف اسی مشغلہ میں صرف فرما کیں اوراپی انتقک کوشٹوں سے اسلامی تعلیمات کی بصورت سنت وحدیث خوب اشاعت فرمائی ۔ چند نمونے ملا حظہ کرنے کے بعد قار کین خور بچھ سکتے ہیں کہ پیعلم کن مراحل سے گذرا،حوادث ذمانہ کی دست برد سے کس طرح اسکی حفاظت کی گئی۔اور مالی قربانیوں سے بھی در لیے نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حب الی اور مجت حق رسول کے جذبہ سے مرشار لوگوں کی حالت بی کی حساب کی دارہ کی عالمت بی کہھائی کی کہ دین اور سنت رسول کی حفاظت کرتا چا ہتے تھے۔ بھی کہ دین اور سنت رسول کی حفاظت کرتا چا ہتے تھے۔ بھی اس تک حفاظت حدیث کا تعلق ہے وہ تو آپ پڑھ چکے کہ ذبانی حفظ وضبط اور صحائف میں جہاں تک حفاظت حدیث کا تعلق ہے وہ تو آپ پڑھ چکے کہ ذبانی حفظ وضبط اور صحائف میں نقش و کتا بت کے طریقوں کو اپنا کر صحابہ کرام نے آسکی حفاظت فرمائی تھی۔

## 

## عهدتا بعين مل سروين حديث

تابعين عظام نيجى ان طريقول يمل كرتي بوئے حفظ وكتابت كافريضه انجام ديا صحابه كرام نے اپنے بچوں اور زیرتر بیت افراد کوخاص طور پراس کام کیلئے منتخب کیا اور حفظ قرآن كے ساتھ احادیث بھی زبانی یاد کراتے تھے۔

حضرت عكرمه جوسيدنا حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كے تلميذخاص اورغلام تصابيع بجين كحالات يول سنات تص

كان ابن عباس يضع الكال في رجلي على تعليم القرآن والسنن\_( ٧٩) حضرت ابن عباس ميرے پاؤل ميں قرآن مجيداور احاديث ياد كرانے كيلئے بيزياں

حفرت ابوہریرہ کی خدمت میں لوگ کثرت سے اپنے بیجے حفظ احادیث کیلئے بٹھ تے تھے۔ آپس میں مذاکراہُ حدیث کا طریقہ بھی جاری کیا گیا تھا ،اسا تذہ متعلمین کا آموخنه سنت ،سبقاسبقا احادیث یادکرائی جاتی تھیں ،کوئی صرف بانج حدیثوں کادرس دیتا اوركوني دويربي اكتفاكر ليتاتها\_

حضرت عروہ نے اپنی اولا د،حضرت ابن عباس نے این تلاندہ اور امام زہری نے اليخ شاكردول كے ساتھ ميہ ى طريقة اختيار كياجس سے بيفائدہ ہوتا كر رفته رفته وہ عظيم ذخيرہ کے حافظ ہوجاتے تھے۔ورنہ نتیجہ وہی لکتا جو مام زہری نے فر مایا تھا۔

مِن طلب العلم جملة فات جملة\_(٨٠)

جوایک دم سب حاصل کرنے کے دریے ہووہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔

بیا ہتمام ان لوگوں کے یہاں تھا جوحفظ وضبط میں یگان روز گار ہتھے، جنگی مثالیں آج ونیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔اس احتیاط کا مقصد صرف بیتھا کہ حدیث رسول میں کسی طرح کی غلط بیانی راہ نہ یا سکے اور فرمان رسول کی حفاظت خوب سے خوب تر کے انداز میں ہوتی

> تذكرة الفاظ للذهبىء ۲۷۹

تلويب الراوى للسيوطي، ٠٨.

## رے۔انگی تو ت حافظہ دیکے ابہوتو حفاظت حدیث کے چندواقعات ساعت فرماتے جلئے۔ صحابہ و تا بعین کے حفظ وضبط کی نا درمثالیں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت آپ پڑھ چکے کہ آپ سے ۲۲۲ احادیث مروی ہیں، حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکی یا دواشت کیلئے دعا کی تھی جسکے نتیجہ میں آپ فرماتے تھے کہ پھر میں بھی کوئی حدیث نہیں بھولا، آپ کے اس دعوی پر ہوسکتا ہے بچھ شک گذرا ہوکہ ایک دن مروان بن الحکم نے آپ کو بلایا، مروان کے سکریٹری ابوالزعزہ کا بیان کر کے اللہ بی حکم مل چکا تھا کہ میں پردہ کے بیچھے بیٹھ کر جو بچھودہ بیان کریں لکھتا جاؤں، بہرحال یہ بی ہوا، مروان مختلف انداز سے سوالات کرتا اور حضر ت ابو ہریرہ احادیث کریمہ بیان کرتے جاتے اور میں پس پردہ لکھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا مجموعہ تیار ہوگیا۔

کرتے جاتے اور میں پس پردہ لکھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا مجموعہ تیار ہوگیا۔
لیکن ابوہریرہ کو بچھ خبر نہیں۔

اسکے بعد حضرت ابوہر مرہ حلے گئے اوروہ مجموعہ بحفاظت رکھ دیا گیا ۔ابوالزعز ہ کہتے ہیں ۔

فتركه سنة ثم ارسله اليه واجلسني وراء الستر فجعل يسأله واناانظر في الكتاب فمازادولانقص \_(٨١)

مروان نے اس مجموعہ کوایک سال تک رکھ چھوڑا ،اسکے بعد حضرت ابو ہریرہ کو پھر بلایا اور مجھے بٹھا کرآپ سے وہی احادیث پھر پوچھیں ، میں کتاب دیکھتا جاتا تھا ، پوری کتاب سنادی لیکن نہ کسی لفظ کا اضافہ تھا اور نہ کمی۔

گویایہ آپ کامتخان تھا جس میں آپ دعائے رسول کی بدولت فائز المرام رہے اور اہل دربار نے آپ کے حافظہ کی قوت کی توثیق کی ۔

حضرت امام ابن شور بزہری جنکو حدیث رسول کی تدوین کیلئے با قاعدہ در بارخلافت سے تکم نامہ جاری ہوا تھا اور انہوں نے نہایت محنت شاقہ سے باحسن وجوہ بید کارنامہ انجام دیا جسکی تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظہ کریں ،کہاجا تا ہے کہ

مشام بن عبد الملك نے آ کے حافظ كاامتحان لينا جا ہاتو يوں كيا كه ايك دن آپ دربار

كتاب الكتى للمخارى،

\_ \ \

میں کسی ضرورت سے آئے ہوئے تھے ،اس نے خواہش ظاہر کی کہ شہراد ہے کو بچھ حدیثیں کھھواو تیجئے ،آپ راضی ہو گئے اورآپ نے چارسوا حادیث الماکرادیں۔ایک ماہ بعد جب زہری دوبارہ بہو نچے تو بڑے افسوس سے ہشام نے کہا:۔

ان ذلك الكتاب ضاع ( ٨٢)

وه كتاب ضائع ہوگئ۔

آپ نے فرمایا: توپریٹانی کی کیابات ہے؟ لاؤ پھرلکھوائے دیتے ہیں ،غرضکہ آپ نے برجستہ پھرچارسواحادیث کااملاکرادیا۔

اب سنئے، درحقیقت پہلانسخہ ضائع نہیں ہواتھا بلکہ ہشام کی بیالکہ ترکیب تھی، جب امام زہری دربارے چلے گئے تو یوں ہوا۔

قابل بالكتاب الاول فماغادرحرفا\_

جب بہلی کتاب ہے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف بھی نہیں جھوٹا تھا۔

امام ابوزرعدرازی کے حالات میں لکھاہے کہ ایک مرتبہ محمد بن مسلم اور فضل بن عباس کے درمیان آ کی مجلس میں ایک حدیث کے الفاظ پر بحث شروع ہوگئی ، جب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو آ کی طرف رجوع کیا گیا ، آپ نے اپنے بھینچے ابوالقاسم کو بلوایا ، جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا:۔

ادخل بيت الكتب فدع القمطرالاول والثاني والثالث ،وعد ستة عشر جزءً وأتني بالجزء السابع عشر\_( ٨٣)

کتب خانہ میں جاؤ اور پہلے دوسرے تبسرے بستہ کو چھوڑ کر چوتھے بستہ سے سولہ حصوں کے بعدستر ہواں حصہ میرے پاس لاؤ۔

ابوالقاسم کابیان ہے کہ حافظہ بوزرعہ نے اس حصہ کے اوراق الٹ کر حدیث جس صفحہ پڑھی اسکونکال کر پیش کر دیا ہے مربن مسلم نے جب وہ حدیث ملاحظہ کی تو صاف اقر ارکر نا پڑا کہ ہاں ہم نے ناطی کی ۔

۲۰۱/۱

٨٢ تذكرة الحفاظ للذهبي،

۸۳\_ تهذیب التهذیب

امام ابوزرعہ کا کہناتھا کہ بچاس سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکھی تھیں اوروہ میرے گھر میں رکھیں ہوں کہ کوئی میرے گھر میں رکھیں ہیں ، لکھنے کے بعد پھر بھی دوبارہ مطااحہ ہیں کیا کمین جانتا ہوں کہ کوئی حدیث سرکتاب میں ہے کس صفحہ میں ہے کس سطر میں ہے۔

مشہور محدث وفقیہ اسحاق بن راہو یہ استاذ امام بخاری کے بارے میں منقول ہے کہ خراسانی امیر عبداللہ بن طاہر کے دربار میں ابن راہویہ کی کسی دوسرے عالم سے بعض مسائل پر گفتگو ہور ہی تھی مکسی کتاب کی عبارت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا ،اس پر ابن راہویہ نے امیر عبداللہ سے کہا: آپ اپنے کتب خانہ سے فلال کتاب منگوائے ،کتاب منگوائی گئی ،آپ نے فرمایا:۔

عدمن الکتاب احدی عشرہ ورقہ ٹم عد سبعہ اسطر۔( ۸۶) کتاب کے گیارہ فرق بلیٹ کرساتو یں سطر میں دیکھتے وہی ملے گاجو میں کہدر ماہوں۔ جب وہ عبارت بعینہ مل گئی تو امیر نے کہا:۔

علمت انك قد تحفظ المسائل ،ولكنى اعجب بحفظك هذه المشاهدة ـ (٥٥) يرجزتو مجھے معلوم هى كرآپ مسائل كے خوب حافظ ہيں،ليكن آپي قوت يا دداشت اور حفظ كے اس مشاہدہ نے مجھے جيرت ميں ڈال ديا۔

ان چندوا قعات سے اس چیز پر کافی روشی پر ٹی ہے کہ احادیث وسنن کے ذخیرہ کوان تابعین و تبع تابعین نے اپنے سینے میں کس طرح محنوظ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہے بات بھی روز روش کی طرح عیاں ہوگئی کہ علم حدیث سینوں سے سفینوں کی طرف ان حضرات کے عہد میں بھی منتقل ہوتا رہا بلکہ کافی عروج پر تھا۔ ساتھ ہی اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرات اپنے حفظ وضبط کی تائید کتا بت شدہ مواد سے کرتے تھے اور کتابت کا موازنہ حفظ سے کیا جاتا تھا۔

علامہ پیرکرم شاہ از ہری تدوین حدیث کی مزید تفصیلات پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ عہد نبوی ،عہد صحابہ اور تابعین میں کتابت و تدوین حدیث کی جومثالیں ہم نے گذشتہ

1/713

۸٤ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

117/4

٨٥ تاريخ دمشق لابن عساكر،

مقدر

صفحات میں بیان کیں ہیں، ان سے مستشرقین کے اس تاثر کی تر دید ہوجاتی ہے کہ احادیث کی تدوین دوسری یا تیسری صدی ہجری میں ہوئی اوراس سے پہلے صرف نزبانی طور پر احادیث کی روایت کارواج تھا۔ حقیقت یہ کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی زبانہ میں گوا حادیث کی حفاظت کیلئے زیادہ انحصار زبانی یا دکرنے اور ان فرامین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی عملی زندگ میں نافذ کرنے پر تھالیکن اسکے باوجود حفاظت حدیث کیلئے کتابت کے ذریعہ کو مسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ہردور میں استعال کیا ہے۔

است اسلامیہ چند غیر منظم لوگوں کے جوم کا نام ندھا بلکہ بیتاری انسانی کی منظم ترین جماعت تھی ۔اس ملت کواپ الہامی پیغام پرصرف خود ہی عمل پیرا نہ ہونا تھا بلکہ ساری نسل انسانی کواس حیات بخش پیغام کی طرف بلانا ان کا ملی فریضہ تھا۔ ملت اسلامیہ نے ریاست کے واخلی مسائل کو بھی حل کرنا تھا اور خارجی اور بین الاقوامی مسائل سے بھی نبٹنا تھا۔اس ملت کا اپنا ایک علیحدہ آئین بھی تھا اور قانون بھی۔ ملت کے مقدر حضرات کے سامنے قوم کے سیاسی معاثی اور دینی مسائل کو حل کرنے کا چیلنے بھی تھا۔ان کیلئے زندگی کے ان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی اور دینی مسائل کو حل کرنے کا چیلنے بھی تھا۔ان کیلئے زندگی کے ان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی بدایات احادیث پاک میں موجود تھیں۔ ملکی ان گونا گون ذمہ دار یوں کو سربری نظر سے دکھ کر انسان اس نتیجہ پر بہو نجے جاتا ہے کہ مسلمان احایث طیبہ کی حفاظت کیلئے کتابت کے ذریعہ کو نظر انداز کرنے کے خمل نہیں ہو سکتے تھے۔وہ قوم جس کے آئین کی ایک شق ہے ہو:۔

ولاتسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله\_

"اور نه اكتاما كرو است لكھنے سے خواہ (رقم قرضه) تھوڑى ہويا زيادہ ،اس كى

ميعادتك'

اس ملت سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ زبان رسالت سے حاصل ہونے والے علوم ومعارف کی حفاظت کیلئے کتابت کے ذریعہ کونظرانداز کردے۔

جودین آپس کے معمولی لین دین کوتحریر کرنے کا تھم دیتا ہے، یہ بات اس دین کے مزاج ہی کے خلاف ہے کہ وہ ان ہدایات کوریکارڈ کرنے پرتوجہ نہ دے جو قیامت تک ملت کی رہنمائی کیلئے ضروری ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ملت کے مزاج کے عین مطابق مسلمانوں۔ نے کسی دور میں کتابت حدیث کونظر انداز نہیں کیا ، البتہ ابتدائی زمانہ میں انکا زیادہ انحصار حفظ پرتھا۔

#### Marfat.com

جولوگ احادیث طیبہ کے مجموعے تیار کرتے تھے وہ بھی انکوحفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
کتابت حدیث کی ممانعت کی جواحادیث مروی ہیں ان میں احادیث لکھنے کی جوممانعت کی گئی
ہے۔ اسکی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کر کے احادیث کو یا دکرنے میں سستی نہ کرنے گئیں۔
گئیں۔

احادیث کی حفاظت کیلئے عہد نبوی میں مسلسل کوششیں ہوتی رہیں لیکن جس طرح حضرت عمرض اللہ تعالی عند نے عہد صدیقی میں قرآن کی مسلسل کوشتان ہے موس کیا تھا کہ گوقرآن کیم مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہا ورفخلف اشیاء پر کتابت شدہ شکل میں بھی کا شانہ نبوت اور کئی صحابہ کرام کے پاس بھی موجود ہے لیکن اسکے باوجود وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن کیم کو با قاعدہ ایک صحیفے کی شکل میں جمع کر دیا جائے معینہ ای طرح خلیفہ برخق ،امام عادل ، جانی فاروق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپ عہد خلافت میں یہ بات شدت فاروق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپ عہد خلافت میں یہ بات شدت میں حضرت اور میں کی کہ حفاظت احادیث کیلئے جو کوششیں پہلے ہوتی رہی ہیں ، گو ماضی میں تو وہ احادیث کی حفاظت کے مقصد کیلئے کا فی تھیں لیکن حالات کے بدلتے ہوئے تقاضے احادیث کی با قاعدہ تہ دوئے تقاضے احادیث کی باقاعدہ تہ دوئے تقاضے احادیث کی باقاعدہ تہ دوئے تقاضے احادیث کی باقاعدہ ترد وین کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ای احساس کی وجہ سے انہوں نے سو بجری میں حضرت ابو بکر بن حزم والئی مدین کومندرجہ ذیل حکم بھیجا: ۔

انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فاکتبه فانی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء و لاتقبل الاحدیث رسول الله صلی الله بعالیٰ علیه وسلم ولیفشوا العلم ولیجلسوا حتی یعلم من لایعلم فان العلم لایهلك حتی یکون سراً و کذلك کتب الی عماله فی امهات المدن الاسلامیة بحمع الحدیث دخفور کریم علیه الصلوة و العملیم کی احادیث کونهایت اختیاط سے لکھ دو کونکہ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم آثار مث نہ جا کیں اورعلاء اس دارفانی سے رخصت نہ ہوجا کیں ۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے بغیر کی کا قول قبول نہ کرنا چاہئے ۔ علاء علم کو پھیلائی اور جونا واقف ہیں ، ان کوسکھانے کیلئے بیٹھ جا کیں کیوں کہ علم اگر راز ہوجائے (یعنی چیدہ چیدہ لوگ اس سے واقف ہوں ) تو اسکی فنایقین ہے۔ ای طرح آپ نے مملکت اسلامیہ کیے مشہور شہروں کے والیوں کی طرف بھی صدیث جمع کرنے کے احکام صا درفر مائے۔''

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند نے والئی مدینه حضرت ابو بکر بن حزم کے تام جوفر مان لکھا آں میں خصوصی طور پریتا کید بھی تھی کہ وہ ان احاد بیث کولکھ کرائی طرف روانه کریں جوحضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن انصاریہ اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے پاس موجود میں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف عمال حکومت کوا حادیث مدون کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ خودجی احادیث لکھا کرتے تھے حضرت ابوقلا بہ سے روایت ہے، فرمایا:۔

خرج علینا عمر بن عبدالعزیز لصلوة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علینا لصلوة العصر وهومعه فقلت له : یاامیرالمومنین ، ماهذاالکتاب ؟ قال حدیث حدثنی به عون بن عبدالله فاتجبنی فکتبته \_

" منظرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نماز ظهر کیلئے باہر تشریف الائے تو اسکے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ پھر عصر کیلئے تشریف لائے تو پھر بھی وہ کاغذ اسکے پاس تھا میں نے عرض کیا: امیر المومنین! یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا: یہ حدیث پاک ہے جوعون بن عبداللہ نے مجھے سنائی۔ مجھے یہ حدیث پاک بہت پہند آئی اور میں نے اس کولکھ لیا۔"

حضرت بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نے قد وین حدیث کی ضرورت کا جواحساس کیا تھا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت جلد ملت کے اکابر علماء کواس احساس میں اپنے ساتھ شریک کرلیا تھا اور کتابت حدیث کی کراہت کا جورویہ عہد صحابہ اور عہد تا بعین کے ابتدائی وور میں موجودتھا، وہ رویہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ سے پہلے مدھم ہوا اور پھرختم ہو گیا۔اس بات کی ولیل یہ ہے کہ اس عہد میں بے شارعلماء نے قدوین حدیث کی کوششوں میں حصہ لیا۔ کتابت حدیث کے حساب کا اندازہ حضرت امام زہری کے اس بوتا ہے۔وہ فرماتے ہیں تبدیلی کے اسباب کا اندازہ حضرت امام زہری کے اس قول سے ہوتا ہے۔وہ فرماتے ہیں:۔

لولا احاديث تأتينامن قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ماكتبت حديثاً اذنت في كتابه\_

#### Marfat.com

محویا وقت کے نقاضول نے احادیث طیبہ کی حفاظت کیلئے تدوین حدیث کو انہائی ضروری قرار دیدیا تھا اور زہری اور دیگر علاء نے اس خطرے کوفوراً بھانپ لیاتھا کہ اگر تدوین حدیث کا کام سرانجام نہ دیا گیا تو اسلام دشمن قوتیں وضع حدیث کے فتنے کے ذریعے اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کرنے کی کوشش کریں گی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کی دعوت کے جواب میں ریاست اسلامی کے تمام شہروں میں علماء نے احادیث کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔امام زہری کے علاوہ جن خوش نصیبوں کا شاراحادیث پاک کے ابتدائی مدونین میں ہوتا ہے،ان میں سے چندا کی اساء گرامی ہے ہیں۔

مكه كمرمه مين: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج البعرى (م-10ه)

مدين طيبين امام مالك بن الس، (م٥١٥)

محمد بن اسحاق،

محربن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب، (م۱۵۸ه)

بقره مین: ربیع بن مبیح، (م۱۲۰)

سعيد بن ابي عروه، (م١٥٦ه)

حمادبن سلمه،

كوفه مين: سفيان تورى (مالاه)

يمن مين: معمر بن راشد (م١٥١٥)

شام میں: عبدالرحمٰن بن عمروالاوزاعی ، (م۱۵۸ه)

خراسان میں: عبداللہ بن عمر،

واسطين: مشيم بن بشير، (م١٨١٥)

رے میں: جرین عبدالحمید

اورمصرمیں عبداللہ بن وہب،

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند کے حکم سے احایث کے جومجموعے تیار ہوئے ،انہیں صرف حفاظت کیلئے سنجال کر رکھ نہیں دیا گیا بلکہ امت میں انکی اشاعت کیلئے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند کے عکم کی عمیل میں سب سے مہلے حضرت ابن شہاب زہری نے احادیث مرتب کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس مجھیجیں اور آپ نے انکی نقلیں فور آریاست اسلامی کے ختلف علاقوں میں روانہ فر مادیں۔ حضرت ابن شہاب زہری نے خودوضاحت فر مائی ہے:۔

امرنا عمربن عبدالعزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفتراًـ

" حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں احادیث جمع کرنے کا تھم دیا۔ہم نے احادیث طبیبہ کو گئی دفاتر میں مرتب کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہراس علاقے کی طرف ایک دفتر روانہ کر دیا جوائی سلطنت کا حصہ تھا۔"

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث طیبہ کی صرف تدوین کاہی تھم نہیں دیا تھا بلکہ مساتھ ہی انگی شرواشا عت کا بھی تھم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ احادیث کو پھیلا و کیونکہ بیلم ہے اور تلم مساتھ ہی انگی نشرواشا عت کا بھی تھم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ احادیث کو پھیلا و کیونکہ بیلم ہے اور تلم جب رازین جائے توختم ہوجاتا ہے۔

گزشتہ بحث ہے ہم اس نتیجہ پر پہو نچتے ہیں کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کیلئے کتابت کے ذریعے کو ابتداء ہی ہے استعال کیا جاتار ہا۔احادیث طیبہ کوسینوں میں محفوظ رکھنے اپنی زیدگیوں کو انہی کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے اور احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنے کی انفرادی کوششیں اتن عمرہ تھیں کہ انکی موجودگی میں سرکاری سطح پراحادیث کی با قاعدہ تدوین کی ضرورت محسوس نہیں گئی لیکن پہلی صدی ہجری کے اختام پر حالات نے خلیفہ وقت کی ضرورت محسوس نہیں گئی لیکن پہلی صدی ہجری کے اختام پر حالات نے خلیفہ وقت محضرت عمر بن عبد العزیز کو سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف راغب کیا اور النے تھم سے مرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف راغب کیا اور النے تھم سے خدمت میں حصر لیا۔

امت مسلمہ کو بیشرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کیلئے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر ہمیشہ کڑی نظر رکھی اور جب بھی قرآن وحدیث کی حفاظت کیلئے نئے بدلتے ہوئے حالات پر ہمیشہ کڑی نظر رکھی اور جب بھی قرآن وحدیث کی حفاظت کیلئے نئے اسلوب اپنانے کی ضرورت محسوس ہوئی ، انہوں نے وقت کے نقاضوں پر لبیک کہنے میں ذرای مسمی نہیں گی۔ میمی مستی نہیں گی۔

#### Marfat.com

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عند کے ذمانے سے پہلے مرکاری سطح پر احادیث کے مدون نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ملت کے اصحاب اقتد ارکوا اسکا احساس نہ تعالیہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس بات کی ایک بہت بردی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے مختلف علماء کو احادیث کی تدوین کے متعلق کھا تھا ، اسی طرح ایکے والد عبد العزیز بن مروان نے بھی اپنی مصر کی قورزی کے ذمانے میں حضرت کیشر بن مروکوا حادیث کی گورزی کے ذمانے میں حضرت کیشر بن مروکوا حادیث لکھنے متعلق لکھا تھا:۔

حدثنى يزيد بن ابى حبيب ان عبدالعزيز بن مروان كتب الى كثير بن مرة الحضرمى وكان قدادرك بحمص سبعين بدريا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال ليث: وكان يسمى الجندالمقدم قال: فكتب اليه ان يكتب اليه بما سمع من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من احاديثهم الاحديث ابى هريرة فانه عندنا\_

''یزید بن ابی صبیب نے مجھے بتایا کہ عبدالعزیز بن مروان نے کثیر بن مرہ حفری کو 'جن کی ملاقات ممص میں ستر بدری صحابہ کرام سے ہوئی تھی اور جن کو "الحندالمقدم " کہاجا تا تھا،لکھا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سے جواحادیث من رکھی ہیں وہ ان کیلئے تحریر کردیں سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے کیونکہ وہ میلے ہی ایکے یاس موجود ہیں۔''

ال بات کاکوئی ثبوت نہیں کہ آیا حضرت کیٹر بن مرہ نے گورزمصر کے تھم کی تھیل کی تھی یا نہیں لیکن گورزمصر کی خواہش کے باوجودعلماء کرام تدوین حدیث کی طرف اس رفتار سے ماکل نہیں ہوئے ، جس رفتار سے ان کے صاحبز اوے کے دور میں انکی دعوت پر ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عبدالعزیز بن مروان کے زمانے میں علماء نے اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس نہ کیا تھا کیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں علماء کرام نے اس بات کو شدت سے خود بھی محسوس کیا جو خلیفہ وقت کی دعوت پر علماء کرام محسوس کیا جو خلیفہ وقت کی دعوت پر علماء کرام محسوس کی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ وقت کی دعوت پر علماء کرام تدوین حدیث کی انتقاف کو ششوں میں مصروف ہوگئے۔ اس بات سے اس حقیقت کا بھی پھ

چانا ہے کہ علاء اسلام وقت کے حکمرانوں کے دباؤیل آکرکوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جے وہ خود غیر ضروری یا نامناسب سمجھتے تھے۔ گور نرمصر کا حکم اس لئے نہ چل سکا کہ اس وقت کے علاء نے خوداس وقت اس کام کی ضرورت محسوس نہ کی اوراس گور نر کے بیٹے کا اسی نوعیت کا حکم پوری آب وتاب سے اس لئے نافذ ہوگیا کہ ایکے دور کے علاء نے خود بھی اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کی افغا۔

جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہ احادیث ہر دور میں کتابت شدہ شکل میں موجود تھیں ، تواس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہرز مانے میں روایت حدیث میں کتابت کا دخل رہا ہے اور یہ تصور کلیۂ غلط ہے کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین سے پہلے وہ صرف زبانی طور پر ہیں ایک راوی سے دوسرے راوی کی طرف منتقل ہوتی رہیں۔ (۸۲)

مزيدلكھتے ہيں:\_

مسلمانوں نے اپنے وینی مصادر کی حفاظت کے معاملہ میں کبھی کوتا ہی نہیں کی البتہ انہوں نے ہرز مانے میں دینی مصادر کی حفاظت کا وہی طریقہ استعمال کیا ، جواس ز مانے کے تقاضوں پر بورا اتر تاتھا۔ جب حالات بدلتے اور دین کی حفاظت کیلئے نے ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو مسلمان وقت کے تقاضوں کی بکار پرفوراً لبیک کہتے۔

قرآن اورحدیث کی حفاظت کی کوشنیں کئی جہوں ہے ایک دوسر ہے کے مماثل ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہی اسلام کا دورعرون ہے۔ مستشرقین سب سے بڑا مغالطہ اسی مقام پر بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور ہمایوں کو اسلام کا دورطفولیت قرار دیتے ہیں حالا نکہ یہی دور اسلام کا دورعرون ہے۔قرآن وحدیث کی اسلام کا دورعرون ہے۔قرآن وحدیث کی حفاظت کا بھی یہی دورعرج ہے،جس کی مستشرقین کے زدیک کوئی اہمیت ہی نہیں۔ عبد نبوی میں قرآن وحدیث کی کوششوں کے متعلق موالا نامحمہ بدرعالم صاحب نے خوب کھا ہیں قرآن وحدیث کی حفاظت کی کوششوں کے متعلق موالا نامحمہ بدرعالم صاحب نے خوب کھا ہے، ان کے الفاظر قارئین ہیں۔

قرآن وحدیث کی حفاظت کا بیدور دور شباب تھا۔اس لئے حفاظ کی کثرت ،صحابہ کی سے جہتی اور آن خضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض صحبت کے عمیق اثرات نے اس کیا۔ جہتی اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض صحبت کے عمیق اثرات نے اس

17 U 177/V

۸٦ ضياء النبي،

ضرورت کا احساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ قرآن کیلئے کسی جدید نظم ونس کا تخیل اپنے دہاغوں میں لاتے ۔ اک طرح حدیث کا معاملہ بھی لوگوں کے اپنے اپنے انفرادی جذبہ تحفظ کی وجہ ہے کسی مزید اہتمام کے قابل نہ مجھا گیا جتی کہ جب جنگ یمامہ میں دفعۃ صحابہ کی ایک بروی تعداد شہید ہوگی تو اب حاملین قرآن کو ان اچا تک اور غیر معمولی نقصانات سے قرآن کی حفاظت میں خلل برطبانے کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پور نے ور کے ساتھ محمول خور کے ساتھ محموظ دار کھئے۔

ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن واني اخشى ان استحر القتل بالفراء بالمراطن فيذهب كثير من القرآن واني ارى ان تامر بمجمع القرآن\_

'' جنگ بمامہ میں حفاظ بے طرح شہید ہوئے ہیں۔خدانہ کردہ آگر کہیں آئندہ اس طرح حفاظ آل ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہوجائے۔ اس کئے آپ قرآن جمع کرنے کاسر کاری طور پرانظام کیجئے۔''

دوسری طرف اب اس دور پرغور فرمائے جبکہ عجابا یک ایک کر کے اٹھتے جارہ ہے تھے۔

یعنی دیکھنے والوں کا دورتو ختم ہور ہاتھا اور ان کی جگدا ب ان مشاہدات کو الفاظی لب میں دیکھنے والوں کی باری آربی تھی۔ جمال جہاں آرا کو بے تجاب دیکھنے والوں کے سینوں میں جو حرارت بھڑک رہی تھی ، آپ کے انتقال مکانی کا تجاب پڑجانے سے اس کے شعلوں میں وہ تیزی باقی نہ دسنے کا امکان نظر آنے لگا تھا۔ اس لئے یہاں بھی دیکھنے والوں کے ول میں بے چینی بیدا ہونا شروع ہوگئی کہیں اس مجوب عالم کی ادا کیں ان کے رخ انور کے نظارہ کرنے والوں کے بیدا ہونا شروع ہوگئی کہیں اس مجوب عالم کی ادا کیں ان کے رخ انور کے نظارہ کرنے والوں کے خوالوں کے بیدا ہونا شروع ہوگئی کہیں اس مجوب عالم کی ادا کیں اس لئے وہ انتظام کرنا چاہیے جو عالم کی تاریخ میں ایک یادگارہ و جائے ۔اگر یہ فقط ان کے انتقانہ جذبات ہی کا کر شمہ ہوتا تو رسول اور انتی کے رخت اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے تھے گریہاں سب پیرائے ہی بیرائے کی بیرائے تھے ، اندرو نی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشیزی کو حرکت دے رکھی تھی جس قدرت نے تھے ، اندرو نی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشیزی کو حرکت دے رکھی تھی جس قدرت نے تھے ، اندرو نی ہاتھ کوئی اور ان میں اور دان ہی مدود کوئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو ، رسالت کا دروازہ مسدود ہو، دومری طرف اس آخری رسول کے صفحات نبوت تھے ہو جبکی ہو ، رسالت کا دروازہ مسدود ہو، دومری طرف اس آخری رسول کے صفحات نبوت تھے ہو جبکی ہو ، رسالت کا دروازہ مسدود ہو، دومری طرف اس آخری رسول کے صفحات

زندگی بھی محوشدہ اور مشتبہ صورت میں رہ جائیں حتی کہ آئندہ رسول کادیکھناتو در کناران کی سیرت کا سیحے مطالعہ بھی میسرند آسکے۔اس لئے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ حد بہ کی حفاظت کی جہاں تک ضرورت تھی ،اس کا احساس بھی قلوب میں بیدا کردیا گیا۔ آخر حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم کے نام یہ فرمان لکھ بھیجا:۔

انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب، العلماء \_

'' سیندعلم کم ہونے اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔''

اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ،تقریباً نوے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلو بہ پہلور کھئے تو آپ کوان دونوں میں یک نیت نظر آئے گی جوایک ہی شخص اور ایک ہی د ماغ کے خیالات میں نظر آئی ہے۔وہاں بھی خدائی حفاظت کے وعدے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خیالات میں جنبش بیدائی تھی اور یہاں بھی وہی وعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس اقد ام کے ارادہ میں جنبش بیدائی تھی اور یہاں بھی وہی وعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس اقد ام کے ارادہ میں جنبا

ماو تارابهاند ساخته اند\_(۸۷)

تدوین حدیث کے لئے اہل تروت محدثین نے دریاد لی کا

ثبوت دیا

ہے کی طرح مندرجہ بالاتمام ترتحقیقات انگو گھر بیٹھے ہی حاصل نہیں ہوگئے تھیں۔ بلکہ ان حضرات نے کتنی جانفشانیاں کیں اور کن حوادث سے دو جارہوئے انگی داستان نہایت طویل

منے نمونداز خروارے، کے طور پر چندملاحظہ فرما کمیں۔

امام عبدالله بن مبارك

آپنہایت عظیم تاجر تھے اور حدیث وفقہ کے امام بھی ، چار مہینے طلب حدیث میں اللہ کی میار مہینے طلب حدیث میں اللہ گئے اور حدیث اور حیار ماہ تجاد میں ، حیار میں ، حیار میں ، اور حیار ماہ تجاد میں ، اور حیار ماہ تجاد میں ، اور حیار ماہ تجاد میں ، اور حیار ماہ تحیار تحیار تحیار میں ، اور حیار ماہ تحیار تح

۱۹۶ تا ۱۹۲۸ تا ۱۹۲

تعالی عند کے ارشد تلاغہ میں شار ہوتے ہیں۔

طلب علم حدیث وفقہ میں ذوق علمی کا بیرواقعہ بروامشہور ہے کہ ایک موتبہ والد ماجد نے
آپ کو بچاس ہزار درہم تجارت کیلئے دیئے تو تمام رقم طلب حدیث میں خرچ کر کے واپس آئے
والد ماجد نے دراہم کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قدر حدیث کے دفتر لکھے تھے والد
کے حضور پیش کر دیئے اور عرض کیا: میں نے ایسی تجارت کی ہے جس سے ہم دونوں کو جہان میں
نفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے اور مزید تمیں ہزار درہم عنایت کر کے فرمایا: جائے
علم حدیث وفقہ کی طلب میں خرچ کر کے اپنی تجارت کا مل کر لیجئے۔ (۸۸)

تجارت کا پیشہ والد سے وراثت میں ملاتھا، تجارت سے کافی آمدنی ہوتی تھی اورا کڑعلم حدیث وفقہ کے طالبین پرخرج فرماتے ، کسی نے ان حضرات پرخرج کی تخصیص سے متعلق پوچھا تو فرمایا:۔

قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنواالطلب للحديث لحاجة الناس اليهم احتاجوا ،فان تركنا هم ضاع علمهم وان اغناهم سوى العلم لامة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ولااعلم بعدالنبوة افضل من العلم \_(٨٩)

ان حفزات کوفضل علم اورصدق مقال کی دولت حاصل ہے، حدیث کی طلب میں ان حفزات نے جس سلقہ سے کام لیا ، انکی بیہ کوششیں لوگوں کی ضرورت کے تحت تھیں ، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو بیعلم ضائع ہوجائےگا ، اوراگر ان کوآسودہ حال رکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کیلئے علم کی راہیں ہموار ہونگی ، اور میں نبوت کے بعد اس علم سے بہتر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کیلئے علم کی راہیں ہموار ہونگی ، اور میں نبوت کے بعد اس علم سے بہتر کسی کوخیال نہیں کرتا۔

ای سلسله کاایک واقعہ یوں بیان کیاجا تا ہے کہ جب رومیوں کے مقابلہ میں جہاد کیلئے مصیصہ کی سرحد چوکی کوجاتے ہوئے شہر رقبہ سے گذرتے تو ایک نوجوان آپ سے کچھا حادیث پڑھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ وہاں پہو نچے تو وہ جوان ملنے ہیں آیا، لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا معلوم ہوا کہ کسی کا اس جرترض چڑھ گیا تھا ، قرض خواہ نے نوجوان کو جیل میں ڈلوادیا ہے۔

٨٨ انوار امام اعظم مصنفه مولانا محمد منشا بش قصوري، ٤٣

٨٩\_ تاريخ بغداد للخطيب، ٨٩\_ ١٦٠/١

مینظرآپ خاموش ہوگئے ، دوسرے دن اس قرضخو او کے باس پہو نچے اور پو چھا کہ تمہارا کتنا قرش فلاں پررہ گیا ہے ، بولا دس ہزار درہم ۔اس وقت آپ نے رقم ادا کردی اور رقہ سے تشریف لے گئے ۔جوان جیل سے چھوٹ کر جب شہرآ یا تو آ کی آمد کی اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ کل یہاں سے روانہ ہوگئے ہیں ۔ یہ جوان اس وقت روانہ ہوا اور چند منزل بعد ملا قات ہوگئی ،فر مایا: کہاں تھے؟ ساراوا قعہ سنایا اور خدا جانے میر نے قرض کو کس نے ادا کیا جسکی وجہ سے محصر ہائی مل گئی ،فر مایا: خدا کا شکر ادا کرو ،اللہ رب العزت نے کسی سے دلوادیا ہوگا ۔اس جوان کواس حسن سلوک کا پیداس وقت چلا جب آپ کا وصال ہو چکا تھا۔

حضرت نضیل بن عیاض رضی الله تعالی عنه آیکے ساتھی اور دوست بیں ،امام اعظم قدس سرہ سے فقہ وحدیث کی تعلیم پائی ،ایک دن آیکے تجارتی مشاغل دیکھ کر کچھ کہا تو آپ نے فرمایا:۔

لولاك واصحابك مااتجرت ـ (٩٠)

اگرا باورا یکے ساتھی محدثین وصوفیہ نہ ہوتے تو میں ہر گز تجارت نہ کرتا۔ غردنیکہ علم حدیث کے طلبہ پرا کمی نواز شات عام تھیں۔

امام بحيي بن معين

فن رجال کے امام الائمہ کی بن معین کے والد معین عظیم سر مایہ کے مالک تھے۔انقال کے وقت انہوں نے دس لا کھ بچاس ہزار درہم صاحبزاد سے کیلئے چھوڑے ۔اس زمانے کے لیا ذات سے آئی کثیر رقم کا اندازہ آپ خود سیجئے ،لیکن آپ نے اس سر مایہ کواپنے عیش وآ رام میں خرج نہ کیا، کسی شہر کارئیس بنکر مرجانا انکو پہند نہیں تھا بلکہ یہ ساری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے حصول اور موضوع روایات کو چھانٹ جھانٹ کرعلیحدہ کرنے میں خرج کرڈ الی۔ نوبت بایں جارسید کہ خرج کرڈ الی۔ نوبت بایں جارسید کہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:۔

فانفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. (٩١)

<sup>17./1</sup> 178/18

<sup>.</sup> ٩. تاريخ بغداد للخطيب،

٩١ ] تاريخ بغداد للخطيب،

ساڑھے دس لا کھ درہم آپ نے علم حدیث کے حصول میں خرچ کردیئے ،آخر میں چیل تک باقی ندرہی۔

امام حاکم نے آپ کے علم حدیث کونکھارنے کے تعلق سے ایک واقعہ کھا ہے کہ امام احم بن خبیل نے بیان فر مایا: ہم جس زمانہ میں صنعاء یمن میں حدیث پڑھنے کیلئے مشغول سے اور میر سے ساتھیوں میں کی بن معین بھی سے ۔ ایک دن میں نے ویکھا کہ آپ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے کچھاکھ رہے ہیں ۔ کوئی شخص اگر سامنے آتا ہے تو اسکو چھپالیتے ہیں ، دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب ابان کی روایت سے جو جعلی مجموعہ بایا جاتا ہے اسکونقل کررہے ہیں ۔ میں نے کہا: تم ان غلط اور چھوٹی روایات کوفل کرنے میں گے ہو، اس وقت آپ نے جواب میں کہا: ۔

میں ای لئے تو لکھ رہا ہوں کہ انکو زبانی یا دکرلوں ، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب موضوع روایات ہیں ،میری غرض اس سے بیہ ہے کہ آئندہ کوئی روایات میں ابان کی جگہ کسی تقدراوی کانام کیکر غلط ہی بھیلانا چاہے گا تو میں اس راز کوفاش کر دونگا۔

<u>پھرتر ماتے ہیں:</u>۔

میں نے دروغ گو راویوں سے ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا ،اسکے بعد میں نے اپنا تنورگرم کیا اور نہایت عمدہ کی ہوئی روٹیاں اس سے تیار ہوئیں۔(۹۲)

## امام حفص بن غياث

حضرت حفص بن غباث مشہور فقیہ ومحدث ہیں ،امام اعظم قدس سرہ کے ممتاز تلاندہ میں شار ہوئے ہیں اورشر کا عقد وین فقہ میں سے ایک ہیں ۔آ ب امام اعظم سے مسانید امام میں بکنڑ ت احادیث روایت کرتے ہیں ۔ بحی بن معین علی بن مدین یکی قطان اورامام احمد بن حنبل جیسے نقادان صدیث آ ب کے تلاندہ میں شار ہوتے ہیں ۔صحاح کی احادیث کے رادی ہیں۔ امام ذہبی نے انکی سخاوت ووریادلی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

كان يقول: من لم ياكل من طعامي لااحدثه\_( ٩٣)

٩٢ معربة علوم الحديث للحاكم،

٤/١

٩٣ تذكرة الحفاظ للذهبي،

فرماتے تھے۔ جومیرے یہاں کھانا نہ کھائے میں اس سے حدیث بیان نہیں کرتا لیعنی کویا انکے یہاں علم حدیث میان نہیں کرتا لیعنی کویا انکے یہاں علم حدیث حاصل کرنے کی بیشر طقی ،حدیث پڑھنے والوں کیلئے دسترخوان بچھار ہتا۔

امام بهیاج بن بسطام

ایک محدث هیاج بن بسطام ہیں ،نہایت دلیرو پخی نضادر عظیم فقیہ بھی ،زبان وبیان کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے اور بغداد کی مجالس حدیث میں ایک ایک لاکھ لوگوں کا مجمع آپ سے ساعت کرتا۔علامہ ابن حجر لکھتے ہیں۔

لقد حدث بغداد فاحتمع عنده مائة الف يتعجبون من فصاحته\_ (٩٤) بغداد ميں حديث بيان كرتے تو ايك لا كھ تك كالمجمع ہوتا اور آپ كى فصاحت پرلوگوں كو تا\_

خطیب بغدادی نے آپ کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

كان الهياج بن بسطام لايمكن احدامن حديثه حتى يطعم من طعمه ،كان له مائدة مبسوطة لاصحاب الحديث ،كل من يأتيه لايحدثه الا من يأكل من طعامه\_ (٩٥)

ہیاج بن ببطام سے لوگ اس وقت تک حدیث نہیں من پاتے تھے جب تک انکے یہاں کھانا نہیں کھالیتے ۔طالبان علم حدیث کیلئے انکادسترخوان نہایت وسیع تھا، جوشک حدیث کی ساعت کیلئے آتا پہلے کھانا کھاتا بھرحدیث سنتا تھا۔

امام ليث بن سعد

مصر کے مشہورا مام جلیل لیٹ بن سعد جوعلم میں امام مالک کے ہم پلیہ سمجھے جاتے تھے۔ بلکہ امام شافعی تو فر ماتے:۔

الليث افقه من مالك الاان اصحابه لم يقوموا به\_( ٩٦)

ع ۹ \_ تهذیب التهذیب لا بن حجر، ۲/۸۵ ه ۹ \_ تاریخ بغداد للخطیب، تاریخ بغداد للخطیب،

٩٦\_ تهذیب التهذیب لا بن حجر، ٢١٠/٤

# لیث بن سعدامام مالک سے زیادہ فقیہ ہیں مگرائے تلامذہ نے ایکے مسلک کی اشاعت

ایکے حسن سلوک کا اعتراف ایکے ہمعصروں نے کیا ہے ، کہتے ہیں : انکی جا کیر کی سالانه آمدنی پیپس تمیں ہزاراشر فی تھی ،اسکابڑا حصہ محدثین اور طالبان علم حدیث وفقہ پرخرچ فرماتے،امام مالک کوسالانہ ایک ہزاراشر فیاں التزاما بھیجا کرتے تھے،بعض اوقات تو آپ نے یا بچ ہزاراشر فیاں تک قرض کی ادائیگی کیلئے بھیجی ہیں۔

آ کے دسترخوان پر کھانے والے اہل علم اور طلبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خطیب بغدادی

كان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر ،وفي الصيف سويق اللوزبالسكر\_(٩٧)

سردیوں میں لوگوں کو ہریس کھلاتے جوشہد اور گائے کے تھی میں تیار کیاجا تاتھا ، اورگرمیوں میں بادام کاستوشک کے ساتھ کھلاتے ہتھے۔

### امام معافی بن عمر

موصل کے امام حافظ الحدیث معافی بن عمر سجلیل القدر فقیہ ہیں ،امام توری کے ارشد تلا مذہ میں شار ہوتے ہیں ،طلب علم میں ایک مدت تک سفر میں رہے ،امام ابن مبارک اورامام وکیج کے شیوخ سے ہیں۔

امام ذہبی نے لکھاہے کہ:۔

، انکی ایک بردی جا گیرتھی ، اسکی آمدنی سے اینے خرج کی رقم نکال کر اینے اصحاب اور تلانده کوباتی سب بھیج دیا کرتے تھے۔اورروزمرہ کامعمول تھا۔

كان المعافى لايأكل وحده ـ (٩٨)

مجمحی تنہا کھا تانہیں کھاتے تھے۔

يبطريقة ان حضرات كاتفا جوخود بھی شب وروز اشاعت علم حدیث میں لگے رہے اور

تاريخ بغداد للخطيب،

\_9Y

£ V £ / 0

تهذيب التهذيب لاس ححرء ۸۴\_ ان لوگوں کی گفالت کرتے جنگی راہ میں مالی مشکلات اس علم کو حاصل کرنے سے مانع ہوسکتی تھیں۔ میاوہ لوگ جوملمی مشاغل کی بنا پر کاروبار میں حصہ ہیں لے <u>سکتے تھے۔ ر</u>ب کریم نے ان كيليح غيب سے ایسے انظام فرمادیئے تھے كہ وہ پورے طور پرعلم دین كی حفاظت كیلئے كمر بستہ

تدوین حدیث کیلئے محدثین نے جانکاہ مصائب برداشت کئے دوسری طرف الیی شخصیات کی بھی کمی نہ تھی جنہوں نے فقروفاقہ کی زندگی بسر کی ، جانفثانيال كيس مصائب وآلام برداشت كئے کيكن اس انمول دولت كے حصول كيلئے ہرموقع پر خنده پیشانی کامظاہرہ کیا۔

امام ابوحاتم رازي

آب علل حدیث کے امام ہیں ،امام بخاری ،امام ابوداؤد،امام نسائی اور امام ابن ملجہ کے شیوخ سے ہیں ۔طلب حدیث میں اس وفتت سفر شروع کیا جب ابھی سنرہ کا آغاز نہیں ہوا تھا، مدتوں سفر میں رہنے اور جب گھر آتے تو پھر سفرشروع کر دیتے۔ آپکے صاحبز ادے بیان

سمعت ابي يقول: اول سنة خرجت في طلب الحديث اقمت سنين احسب ،ومشيت على قدمي زيادة على الف فرسخ فلما زاد على الف فرسخ

میرے والد فرماتے تھے، سب سے پہلی مرتبہ ملم حدیث کے حصول میں نکلاتو چند سال سفرمیں رہا، پیدل تین ہزارمیل جلا، جب زیادہ مسافت ہوئی تو میں نے شار کرنا حجوڑ دیا۔ پیدل کتنی کتی کمی مسافتیں اس راہ میں آپ نے طے کیس اس کا اندازہ خود اسکے بیان

خرجت من البحرين الى مصر ماشيا الى الرملة ماشيا ، ثم الى طرطوس ولى عشرون سنة\_ (١٠٠)

> تهذيب التهذيب لا بن حجر \_99

> > \_ \ . .

Y &/0

بحرین سےمصر پیدل گیا ، پھر دملہ سے طرطوں کا سفر پیدل ہی کیا اس وقت میری عمر میں سال تھی۔

ایک سفر کاواقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میں اور میرے رفقاء جہاز ہے اترے ، ختگی پر پہو نچنے کے بعد دیکھا تو زادراہ ختم ہو چکا تھا۔ کیا کرتے ساحل سے بیادہ پاروانہ ہوئے۔ تین دن تک چلتے رہے، اس در میان کچھ نہ کھایا۔ آخرایک ساتھی جوزیادہ من رسیدہ اور ضعیف العمر سے ہوش ہو کر گر پڑے ، ہم نے انکو بہت ہلایا جھلایا لیکن کوئی حرکت نہیں تھی ۔ مجبور آ کے بڑھے بھوڑی دور جا کر میں بھی چکرا کر گرا ۔ اب ایک ساتھی تنہا رہ گیا تھا ، ساحل سمندر پر بیسٹر ہور ہاتھا وہ آ کے بڑھا تو دور سے سمندر میں ایک جہاز نظر آیا ، اس نے کنارے کھڑے ہو کر اپنا رو مال ہلانا شروع کیا ، جہاز والے تریب آئے اور حال ہو چھنا چا ہاتو بیاس کی شدت سے وہ پچھنہ بتا سکا۔ پانی کی طرف والے تو بیاس کی شدت سے وہ پچھنہ بتا سکا۔ پانی کی طرف اشارہ کیا تو آنہوں نے پانی پلایا۔ جب اسکے حواس بجا ہوئے تو ان کو میرے پاس لایا جمیح بھی اشارہ کیا تو آنہوں نے پانی پلایا۔ جب اسکے حواس بجا ہوئے تو ان کو میرے پاس لایا جمیح بھی ایسانی ہوا۔ (۱۰۱) پانی کرتے ہیں۔ آئے کے صاحبر اوے بیان کرتے ہیں۔

سمعت ابی یقول: اقمت سنة اربع عشرة ومأتین بالبصره ثمانیة اشهر قد کنت عزمت علی ان اقیم سنة فانقطعت نفقتی فجعلت ابیع ثیابی شیأ بعد شئ حتی بقیت بلاشی،(۱۰۲)

میرے دالد بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ۲۱۴ھ میں بھرہ میں قیام رہا ،ارادہ تھا کہ ایک سرتبہ ۲۱۴ھ میں بھرہ میں قیام رہا ،ارادہ تھا کہ ایک سال بہال رہوں گالیکن آٹھ ماہ بعد زادراہ ختم ہوگیا ،اب میں نے ایک کپڑافروخت کردیا پھردوسرااسی طرح فروخت کرتار ہااور خرج کرتار ہا یہاں تک کہ آخر میں کچھ ہاتی ندرہا۔

امام هيتم بن جميل بغدادي

آپ عظیم محدث ہیں ،امام ما لک ،حافظ لیث بن سعد حماد بن سلمہ کے تلامٰدہ اورامام احمد بن حضیر محدث ہیں ۔امام ما لک ،حافظ لیث بن سعد حماد بن سلمہ کے تلامٰدہ اورامام احمد بن حنبل کے شیوخ سے ہیں ۔علم حدیث کی طلب میں شب وروز سرگر دال رہے ۔ مالی

124/2

١٠١\_ تذكرة الحفاظ للذهبي،

11/0

١٠٢ تهليب التهذيب لابن حجر،

یر بیثانیوں سے بھی دوحیار ہوئے ،لکھا ہے۔

افلس الهیشم بن جمیل فی طلب الحدیث مرتین ۔(۱۰۳) علم حدیث کی طلب میں هیشم بن جمیل دومر تبدافلاس کے شکار ہوئے۔ سارا مال ومتاع خرچ کرڈ الا۔

امام ربيعه بن الي عبدالرحمن

آپ عظیم محدث ہیں تا بعی مدنی ہیں ،حضرت انس بن مالک اورسائب بن یزیدرضی اللہ تعالی عنہما کے تلافدہ میں شار ہوتے ہیں ،امام مالک ،امام شعبہ اورسفیان توری وسفیان بن عیدیہ کے اساتذہ سے ہیں ،ربیعۃ الرائے سے مشہور ہیں ۔فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں۔ امام مالک فرماتے ہے۔

ذهبت حلاوة الفقه منذمات ربيعة\_( ١٠٤)

جب سے ربیعہ کاوصال ہوافقہ کی حلاوت جاتی رہی۔

امام ما لك ہى نے فرمایا:۔

علم حدیث میں کمال اس وقت پیدا ہوسکتا ہے کہ آ دمی نا داری اور فقر کا مزہ تھھے۔

اسكى نظيرمبرے استاذ ربیعه كاواقعه ہے كه: -

اسی علم حدیث کی تلاش وجتو میں ان کاحال بیہ ہوگیا تھا کہ آخر میں گھر کی حجمت کی کڑیاں تک بیجے ڈالیں ۔اوراس حال سے بھی گزرنا پڑا کہ مزبلہ جہاں آبادی کی خس وخاشاک ڈالی جاتی ہے وہاں سے منقی یا تھجوروں کے مکڑ ہے جن کر بھی کھاتے۔ (۱۰۵)

امام محمد بن المعلى بخاري

امیر المونین فی الحدیث کوطلب حدیث میں کن حالات سے گذر نابڑا ، ایک واقعہ سنتے چلیں۔ ایکے ایک ساتھی عمر بن حفص بیان کرتے ہیں۔

ہے۔ بھرہ میں ہم امام بخاری کے ساتھ حدیث کی ساعت میں شریک تھے، چند دنوں کے

٦٠/٦ تهذيب التهذيب لا بن حجر،

١٥٣/٢ تهذيب الهذيب لا بن حجر،

٥٠٠ \_ حامع بيان العلم لا بن عبد البر، ١ /٩٧

Marfat.com

بعد محسوس ہوا کہ بخاری کی دن سے درس میں شریک ہیں ہوئے ، تلاش کرتے ہوئے آئی تیام گاہ پر پہو نچے تو دیکھا کہ ایک اندھیری کوٹھری میں پڑے ہیں اور ایبا لباس جسم پرنہیں کہ جسکو پہن کر با ہر نکلیں ۔ دریافت کرنے پر بہتہ چلا کہ جو بچھا ٹاشہ تھاختم ہوگیا اب لباس تیار کرنے کیلئے بھی بچھ ہیں ۔ آخر ہم لوگوں نے مل کر قم جمع کی اور خرید کر کپڑ الائے تب کہیں جا کر امام بخاری پڑھنے کیلئے نکلے۔

امام احمر بن حنبل

ایسائی واقعہ امام احمد بن طنبل کے تعلق سے مشہور ہے، مکہ معظمہ میں سفیان بن عید نہ کے پاس تعلیم حاصل کررہے تھے، ایک دن خلاف معمول درس سے غائب رہے، حال دریافت کرنے انکی فرودگاہ پر پہو نیچے ، دیکھا کہ اندر چھے بیٹھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سارا کپڑا چوری ہوگیا اور قم بھی پاس نہیں۔ واقعہ کے راوی علی بن الجمم کہتے تھے، میں نے امام کی خدمت میں اشر فی بیش کی اور عرض کی ، چاہے بطور صدیہ قبول فرما کیس یا بطور قرض، آپ نے انکار کر دیا، تب میں نے کہا: معاوضے کی کر دیے کھی کتابت ہی کرد ہے کہا: معاوضے کی میں جم میں تاریک کردیا ، تب میں علی بن جم میں تاریک کی کردیے ۔

علی بن جم نے بطور تبرک امام کے اس مخطوط کور کھنچھوڑ اتھا اورلوگوں کو دکھا کر واقعہ کرتے ہتھے۔

ایک مرتبہ طلب حدیث میں یمن پہونچ ،آپکے استاذ عبدالرزاق یمنی بیان کرتے سے ،جب میرے پاس درس میں آئے تو میں نے ان سے کہا: یمن کوئی کاروباری ملک نہیں ، پھر میں نے دنداشر فیاں پیش کیں لیکن لینے پر کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

اسحاق بن راہویہ بھی آ کے شریک درس تھے، وہ بیان کرتے ہیں۔ از اُبند بن بن کر آپ اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے ،لوگوں نے پیش کش کی ،اصرار کیا لیکن ہمیشہ انکار کردیا۔ کہتے ہیں: جب کام سے فارغ ہوکر یمن سے چلنے لگے تو نا نبائی کے کچھرو پے حضرت پررہ گئے۔ جو تا پاؤں میں تھا اس کو نا نبائی کے حوالہ کر دیا اور خود بیدل روانہ ہو گئے ،اونٹوں پر بار لا دنے اور اتار نے والے مزدوروں میں قافلہ کے ساتھ شامل ہوگئے ،جو مزدوری ملتی وہی زاوراہ کا کام دین تھی۔ (۱۰۶)

١٠٦\_ تاريخ دمشق لابن عساكر، ٢٠/٢ 🌣

#### امام قاضي ابو بوسف

السيعظيم محدث وفقيد شفيءامام اعظم كارشد تلانده ميں ہيں ،فر ماتے تھے۔ میرے ساتھ میں پڑھنے والوں کی یوں تو کافی جماعت تھی کیکن جس بیچارے کے دل کی د باغت دہی ہے گئی تھی نفع اسی نے اٹھایا۔

بھرخود ہی دل کی اس د باغت کا مطلب بیان کرتے کہ:۔

ابوالعباس سفاح کے ہاتھ خلافت کی باگ ڈور جب آئی اور کوفہ کے قریب ہی ہاشمیہ میں اس نے قیام اختیار کیا تو اس نے مدینه منورہ سے اہل علم وصل کو وہیں طلب کیا، میں نے اس موقع کوغنیمت خیال کیا اوران حضرات کے پاس استفادے کیلئے حاضر ہونے لگا ہمیرے تھرکےلوگ میرے کھانے کا انظام بیکر دیتے تھے کہ چندروٹیاں ٹھوک لی جاتی تھیں اور دہی کے ساتھ بندہ کھا کرسوریہ ہے درس وافا دہ کے حلقوں میں حاضر ہوجا تا لیکن جواس انتظام میں رہتے کہ اسکے لئے ہریسہ میاعصیدہ تیار ہولے تب اسکانا شتہ کرکے جاکھنگے ، ظاہر ہے کہ ان کے وفت کا کافی حصہ اس تیاری میں صرف ہوجا تا تھا ،اس لئے جو چیزیں مجھے معلوم ہو سکیں ان سے

بیعصید ہ اور ہریسہ والے لوگ محروم رہے۔ ( ۱۰۷ )

محدثین وفقها کی ان جیسی جفائشی و جانفشانی فقروتنگدی اور مالی قربانیوں سے وفتر مجرے پڑیے ہیں۔ یہاں سب کا استقصاء واستیعاب مقصود نہیں ، بتانا صرف رہے کہ ان حضرات نے کن صبر آز مامراحل سے گذر کراس دینی متاع اورسر مایئه ندہب وملت کی حفاظت فرمائی اسکاندازہ ان چندواقعات سے لگانامشکل تہیں ۔ بیروہ لوگ تصے جنہوں نے اپنے ذالی اغراض ومقا بمدسے بلندو بالا ہوکر دینی وہلی خد مات انجام دیں۔جذبہ کریں سےسرشارکو کول کا بيطرة امتيازتها كهاسكيل ونهاراي مين بسرجوئ كداني غيرمعمولي صلاحيتون كودنيا كاطرف نه نگا کردین کی پاسبانی کیلئے وقف فرماتے بمروفریب کاجال بچھانے والے لوگوں کی تھی كارروابول كوطشت ازبام كردكهات اورسنت مصطفي عليه التحية والثناء كى حفاظت اورموضوع ومن کڑ ہت روایات سے صیانت کیلئے کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کرتے ۔ انہوں نے اپنی دنیا کو نہایت یا کیزہ اصول پر استوار کیا تھا اور دنیا کے غلط رسم ورواج سے بہت دور رہکراپی نیک بیتی

۱ /۹۷ کمی تدوین حدیث،

١٠٧ حامع بيان العلم لا بن عبد البرء

کے آثار آنے والوں کی رہنمائی کیلئے چھوڑ گئے۔ یہ حفرات مذہب وملت کے عظیم ستون اور منارہ نور تھے جوابے علم وفضل، زہدوتقوی ، صبروتو کل اور قناعت وسیرچشی سے امت مسلمہ کی رہنمائی کے خواہاں رہتے ، حکام وفت کی ہرزہ سرائیاں بھی ایجے عزم وحوصلہ اور حق گوئی و بے باکی کی رہ میں رکاوٹ نہیں۔

#### فقيه يزيدبن افي حبيب

مصرکے فقیہ پزید بن ابی حبیب علم فضل اور دیانت و تقوی میں مشہور تھے، پورے مصر میں انکے حزم واتقاء کے ڈیئے بچتے تھے، حکومت وقت انکے تابع فرمان رہتی ۔حکومت کی گدی پر جنب کوئی نیا حکمراں بیٹھتا اور بیعت لینا چاہتا تو لوگ بیک زبان کہتے کہ پزید بن ابی حبیب اور عبداللہ بن ابی جعفر جو کہیں مجے ہم وہ کرینگے۔

لیث بن سعد جنکاذ کرگذرافر ماتے تھے۔

هما حوهر تاالبلار کانت البیعة اذاجاء ت للخلیفة هما اول من یبایع ۔(۱۰۸) بیردونوں حضرات ملک مصر کے تابناک جوہر تھے ،خلیفہ کیلئے بیعت کی جاتی تو یہ ہی دونوں پہلے بیعت کرتے تھے۔

يه بى لىپ كىتى بىر\_

يزيد عالمناويزيد سيدنا \_(١٠٩)

یزید ہمارے ملک کے عالم ہیں اور یزید ہمارے پیشواہیں۔

ایک دفعه آپ بیار ہوئے اس زمانہ میں بنی امیہ کی حکومت کی طرف سے مصر کا جو کرب گورز تھا اسکا نام حوثرہ بن مہل تھا ، عوام کے قلوب میں جوان کا مقام تھا اسکو دیکھتے ہوئے اس فرر دری خیال کیا کہ عیادت کیلئے خود جائے ، آیا ، اس وقت پزید بیٹھے ہوئے تھے ، مزاج پری کے بعد اس نے ایک مسئلہ بوچھا ، کیا کھٹل کا خون کیڑے میں لگا ہوتو نماز ہوجا کیگی ؟ بزید نے حوثرہ کے اس سوال کو سنگر منہ پھیر لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔

حوثرہ جواب کا انظار کر کے جب جانے کیلئے کھڑا ہوا تب آپ نے اسکی طرف دیکھتے

177/1

١٠٨ تذكرة الحفاظ للذهبي،

4.1/7

تهذيب التهذيب لا بن حجر،

تهذيب التهذيب لا بن حجر،

1.4

4/4

فرمایا:\_

تفتل کل یوم بحلفا و تسالنی عن دم ۔ روزانہ طلق خداکول کرتا ہے اور مجھ سے کھٹل کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حوثر ہنے تلمالا دینے والی تعریض سی کیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور حیب چلا گیا۔

## امام طاؤس بن كيسان

آپ اکابر تابعین سے ہیں ،عبادلہ اربعہ ،ابو ہریرہ ،ام المونین عائشہ صدیقہ وغیر ،م سے شرف تلمذ حاصل رہا۔امام زہری ، وہب بن مدبہ ،عمرو بن دینار ،اور بحابہ جسے اساطین ملت آ کچے تلافدہ میں شار ہوتے ہیں ۔حضرت ابن عباس فرماتے سے :میں اکو اہل جنت سے جانتا ہوں ۔حضرت ابن حبان نے فرمایا ،آپ یمنی باشندگان میں عابد وزاہد لوگوں میں شار ہوتے سے ۔حالیس جے کے اور مستجاب الداعوت سے ۔(۱۱)

بنوامیہ کی حکومت کی طرف سے ان دنوں حجاج بن یوسف کا بھائی محمہ بن یوسف یمن کا محائی محمہ بن یوسف یمن کا کورنز تھا ، ایک مرتبہ کی وجہ سے یمنی عالم وہب بن منبہ کے ساتھ اسکے یہاں پہو نچے ، زمانہ سردیوں کا تھا ، سخت سردی پڑر ہی تھی ۔ آ کچے لئے کرسی منگوائی گئی ،سردی کا خیال کرتے ہوئے اس نے دوشالہ منگواکر آ بکواڑھا دیا۔ طاؤس منہ سے تو بچھ نہ بولے کیکن یوں کیا کہ

لم يزل يحرك كتفيه حتى القي عنه \_

دونوں مونڈھوں کوسلسل ہلاتے رہے حتی کہ دوشالہ کندھوں سے گرگیا۔
ابن یوسف آپکے اس طرز کود کھے رہاتھا اور دل میں آگ بگولا ہور ہاتھا آپکین آپکی عوامی منبیلیت کے پیش نظر کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ جب یہ دونوں حضرات باہر آئے تو وہب نے کہا: آج تو آپ نے غضب ہی کر دیا ،حضرت اگر اس دوشالہ کو لے لیتے اور باہر آکر فروخت کر کے اسکی رقم غرباء میں خیرات کر دیے تو بلاوجہ اسکے غضب میں اشتعال بھی بیدا نہ ہوتا اور غربیوں کا بھی بچھ

بسر ، وجا مات آپ نے فر مایا: اگر میر ہے اس فعل کولوگ تقلیدی نمونہ بھے کڑمل کرتے تو شاید میں ایسا ہی کرتا ،کین مجھے خوف ہوا کہ کہیں صرف لینے کی حد تک ہی لوگ دلیل نہ بنالیں ۔(ااا)

<sup>9/4</sup> 

١١٠ تهذيب التهذيب لابن حجر،

T90/0

١١١ \_ الطبقات الكبرى لا بن سعد

جرائت وحق گوئی اوراستغناء و بے نیازی کی بیمٹالیس اس بات کوواضح کر رہی ہیں کہ محدثین وفقہاء نے کسی حاکم وفت کے دربار کی کاسہ لیسی اختیار نہ کر کے صرف اپنے رب کریم کی عنایت کر دہ حلال روزی پر قناعت کی اور حق بات کہنے میں کسی ہے بھی مرعوب نہ ہوئے، و عنایت کر دہ حلال طبین اسلام جنہول نے علم حدیث کی مقد و میں میں وہ سلاطیبن اسلام جنہول نے علم حدیث کی مقد و میں میں محدثین کی بھر پوراعانت کی

جن سلاطین اسلام نے سرمایۂ علم ونن کی حفاظت کابیڑ ااٹھایا اور انکے علمی وقار کی قدر کرتے ہوئے ان سے دین و فدہب کی حفاظت اور علوم حدیث وسنت کی ترویج واشاعت میں حکومتی سطح پر حصہ لینے کی چیش کش کی تو بھران چیز وں کو بید حضرات سراہتے اور تا ئیدنی منفور فرماتے ہے۔
فرماتے تھے۔

امام زہری حکومت اور خلفاء کے در بار سے متعلق اس طور پر ہوئے اور آخر کارعلم حدیث کی تد وین میں باقاعدہ شریک رہے ، اپناواقعہ یوں بیان کرتے تھے۔

مروانیوں کے بہلے خلیفہ عبد الملک بن مراون کا ابتدائی دور حکومت مدینہ منورہ کے لوگوں کیلئے انتہائی فقروفا قد اور آلام ومصائب کا زمانہ تھا۔ واقعہ حرہ میں باشندگان مدینہ کو جرم ٹیرایا گیااور حکومت نے زندگی کی سہولتوں کی ساری راہیں بندکر دی تھیں۔

آپ کے والد سلم بن شہاب کا شار بھی بڑے بحرموں میں تھالہذا آپکے گھر کی حالت اور زیادہ زبوں تھی ،آ خرکار معاشی مشکلات سے ننگ آکر آپ نے سفر کارادہ کیا کہ گھر سے نکل کر باہر قسمت آزمائی کریں۔

مد بنه طیبہ سے روانہ ہوکر سید ھے دارالسلطنت دمشق پہو نچے ، یہال بھی کسی سے جان بہجان نہ تھی بکسی جگہ سازوسامان رکھ کر جامع مسجد پہو نچے ،مسجد میں مختلف علمی حلقے قائم تھے ، ایک بڑے حلقہ میں جاکر بیٹھ گئے۔

قریتے ہیں: اپنے میں ایک بھاری بھر کم بارعب اور و جیہ تخص مسجد میں داخل ہوا اور ہیں۔ اسے میں ایک بھاری بھر کم بارعب اور و جیہ تخص مسجد میں داخل ہوا اور ہوت ہمارے صلقہ کی طرف اس نے رخ کیا ، جب قریب آیا تولوگوں میں پچھ بنش ہوئی اور خوش آمدید کہتے ہوئے بیٹھنے کی جگہ دی گئی۔ آمدید کہتے ہوئے بیٹھنے کی جگہ دی گئی۔

بیصے بی کہنا شروع کیا ،آج امیر المونین عبد الملک کے پاس ایک خط آیا ہے اور اس

میں ایسے مسئلہ کاذکر ہے جس کی وجہ سے وہ استے متر دو ہیں شاید خلافت کے بعد اس قتم کی انجھن میں وہ بھی مبتلانہ ہوئے ہوئے ۔مسئلہ ام ولد سے متعلق تھا اور آل زبیر میں اس بنیا و پر کوئی نزاع

عبدالملك جسكى زندگى كاكافى حصه طلب علم ميں گزراتھا ،اس فتم كے مسائل ميں اپن معلومات سے کافی مددلیا کرتا تھا جمراس مسئلہ میں اسے پوری بات یا دہیں رہی تھی کچھ یا دھی اور چھ بھول گیا تھا۔ جا ہتا تھا کر کسی کے پاس اس مسئلہ کا سیجے علم ہوتو اس سے استفادہ کیا جائے اوراس چیز نے اسکوسخت د ماغی تشویش میں مبتلا کر کھا تھا۔اس کے دربار میں اہل علم کا جوگروہ تھا كوئى أسكي تشفى نهكر سكانقا مسجد مين بيصاحب جوآئ يتصعبد الملك كيمعتد خاص قبيصه بن

یہاں آنے کا مقصد خاص میری تھا کہ شاید خلیفہ کی اس حدیث کا کسی کے یاس پت ھے۔امام زہری نے سننے کے بعد کہا: اس حدیث کے متعلق میرے پاس کافی معلومات ہیں۔ قبیصہ میسٹکر بہت خوش ہوئے اور اس وقت زہری کوحلقہ سے اٹھا کرساتھ لئے ہوئے شاہی در بارمیں پہو نیچے ،خلیفہ کو بشارت سائی کہ جس چیز کی آپ کو تلاش تھی و ہل گئی ہے۔ پھرز ہری کو بیش کرتے ہوئے کہا: ان سے پوچھے ،حدیث اوراسکی متعلقہ معلومات آپ کے سامنے بیان کرینگے۔عبدالملک نے وہ حدیث سعید بن میتب سے اپنے دورطالب علمی میں سی تھی ۔امام ز ہری نے فرمایا: میں بھی اس حدیث کوان ہی سے روایت کرتا ہوں۔ پھر پوری حدیث اور اسکی تفصیلات کوآپ نے عبدالملک کے سامنے بیان کر دیا۔ خلیفہ کواپنی تمام بھولی ہوئی باتیں یا دآتی

امام زہری کواس واقعہ ہے خلیفہ کے دربار میں نہایت عزت اور فدر ومنزلت حاصل ہوتی ،آپ نے بنوامیہ کے چھ خلفاء کاز مانہ پایا اور ہرایک کے زمانہ میں آپ معزز رہے،خلیفہ را "ندحضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه كے عہد ياك كے بارے ميں تو آپ پڑھ ہى چے کہ تد وین حدیث کاعظیم کارنامہ آ کیے ہاتھوں سے امام زہری کے ذریعہ انجام پایا۔ غرصکہ اس دور میں محدثین وفقہاء نے اسپے خلوص وایثار سے علم حدیث کی حفاظت

۱۱۲\_ تدوین دیچ،

فر مائی توار باب حکومت نے بھی بہت سے علماءو حفاظ کی خدمات کوسراہتے ہوئے انکی کفالت کی در مان کوسراہتے ہوئے انکی کفالت کی در مدداری قبول کی اوراسی طرح وضع حدیث کے فتنہ کی سرکو بی میں ان لوگون نے بھی کافی بڑھ چڑھ کرحصہ لیا۔ چندواقعات سے اس رخ کی تصویر بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

اس عبدالملک بن مروان جسکاعلم حدیث ہے شغف آپ گذشتہ واقعہ ہے سمجھ سکتے بیں کہ کتنا تھا ،ایک مرتبہ اپنے منبر سے اعلان کیا۔

قد سالت علینا احادیث من قبل هذاالمشرق لانعرفها \_(۱۱۳) المشرق کی طرف سے الی حدیثیں بہ بہ کہ ہماری طرف آرہی ، ہیں جنہیں ہم نہیں بہچانتے۔

ای عبدالملک بن مروان نے ایک موقع پر حارث بن سعید کذاب کواس لئے دار پر کھینچا کہ وہ عدیثیں وضع کرتا تھا۔

اسکے بیٹے ہشام نے غیلان ڈسٹی کواس لئے آل کرایا کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے غلط حدیثیں عوام میں پھیلا تا اور دین میں رخنہ اندازیاں کرتا تھا۔
خالد بن عبداللہ قسری مشہور گورنر نے بیان بن زریق کوعش وضع حدیث کے جرم آل

كرايا\_

اسی طرح خلفائے بنوعباس میں ابوجعفر منصور نے محد بن سعید کوسولی دی جسکا جرم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرنا تھا ۔ اسکے ساتھ حکام وقت اور قاضی شرع بھی سخت جو کئے رہتے تھے ، بھر ہ کے حاکم محمد بن سلیمان نے عبدالکریم بن ابی العوجاء مشہور وضاع حدیث کوتل کرا دیا۔

خطیب بغدادی لکھتے ہیں:۔

اسمعیل بن اسحق القاضی ضرب الهیثم بن سهل علی تحدیثه عن حماد بن زید و انکر علیه ذلك ـ (۱۱۶)

قاضی بن اسمعیل بن اسحاق نے ایک شخص بیٹم بن مہل کوعض اس لئے ہٹوایا کہ بیتماد

147/0

١١٣ \_ الطبقات الكبرى لا بن سعد،

41/12

١١٤\_ تاريخ بغداد للخطيب،

بن زيد كے والے سے احادیث بیان كرتا تھاجب كه قاضى المعیل اس كوغلط خیال كرتے ہے، خلفائے بنوع باس محمشہور ومعروف خلیفہ ہارون الرشید کے باس ایک جعلی حدیثوں کے بنانے كالجرم زندين بيش كيا گيا۔مجرم نے كہا: اميرالمؤمنين!ميرے ل كاعم آپ كس وجہ ہے دے رہے ہیں؟ ہارون رشیدنے کہا: کہ اللہ کے بندوں کو تیرے فتنوں سے محفوظ کرنے کیلئے۔اس پر زندیق نے کہا: میر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ

اين انت من الف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كلها مافيها حرف نطق به \_(١١٥)

ان ایک ہزار حدیثوں کو کیا کریں سے جنکو میں بنا کرلوگوں میں پیش کر چکا ہوں جب كه ان ميں ايك لفظ بھى ايبانہيں جس كى نسبت حضور كى طرف درست ہو۔

اسكا مطلب بينها كهايك ہزار حديثيں وضع كركے لوگوں ميں انكى تشہير كرچكا ہوں ، تو مجھ ل بھی کر دو گے تو کیا ہوگا ،میر ابویا ہوا بہج تو حدیثوں کی شکل میں مسلمانوں میں موجود رے گاجس سے وہ کمراہ ہوتے رہیں گے۔خلیفہ ہارون رشیدنے اس مردود سے کہاتھا۔

اين انت ياعدوالله من ابي اسحاق الفزاري ، وعبدالله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفاحرفا\_(١١٦)

ا \_ے دستمن خدا! توسم خیال میں ہے، امام ابواسحاق فزاری ، امام عبدالله بن مبارک ان تمام حدیثوں کوچھانی میں جھانیں گے اور تیری تمام جعنی حدیثوں کونکال کر بھینک دینگے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ علماء ومحدثین کے ساتھ امراء اسلام نے بھی احادیث کی تدوین وحفاظت میں اہم رول ادا کیا کہ اس علم میں رخنہ اندازی کرنے والوں کوراستہ سے صاف کیااوران سخت سزاؤں ہے لوگوں کومتنبہ کیا کہاس غلط نسبت کی حرکت سے بازات نمیں۔ ہے تمام تفصیلات پڑھنے کے بعد گولڈزیبر مستشرق کے مفروضہ کو پھر دوبارہ پڑھئے جسکو ہم نے شروع مضمون میں پیش کیا تھا۔وہ کہتا ہے۔

اسی طرح اموی دور میں جب امویوں اورعلائے صالحین کے درمیان نزاع نے

<sup>40 £/ 4</sup> 

تاريخ دمشق لا بن عساكر، \_ 110

<sup>40</sup> E/ Y

تاريخ دمشق لا بن عساكر، \_117

شدت اختیار کی تو احادیث گرھنے کا کام ہیبت ناک سرعت سے کمل ہوا بستی وارتد ادکامقابلہ کرنے کیلئے علاء نے ایسی احادیث گرھنا شروع کردیں جواس مقصد میں انکی مدد کر سکتی تھیں، اسی زمانہ میں اموی حکومت نے بھی علاء کے مقابلہ میں بیکام شروع کردیا۔وہ خود بھی احادیث گرھتی اور لوگوں کو بھی گرھنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقطہ نظر کے موافق ہوں ۔حکومت نے بعض ایسے علاء کی بیشت بناہی بھی کی جواحادیث گرھنے میں حکومت کاساتھ دیتے تھے۔ (۱۱۷) بعض ایسے علاء کی بیشت بناہی بھی کی جواحادیث گرھنے میں حکومت کاساتھ دیتے تھے۔ (۱۱۷) قار مین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اہل اسلام کی تاریخ کو کس طرح مسلح کر کے بیش کیا گیا ہے۔ ہوادا حادیث گرشتہ کی کیسی نایا ک کوشش کی گئی ہے۔

ہم نے تدوین حدیث اور مدونین کے عظیم کارناموں کی رودادای لئے پیش کی ہے کہ
اہل اسلام ہرگز منکرین کے دھو کے میں نہ آئیں اور اپنے اسلاف کی ان جا نباز کوشٹوں کی قدر
کرتے ہوئے اپنے دین سرمایہ کودل وجان سے زیادہ عزیز رکھیں اور سلف صالحین کی روش کو
اپنانے میں کا بی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں ، کیونکہ اس علم کی حفاظت کیلئے ہمارے اسلاف نے
پوری پوری زندگی اطراف عالم کی جادہ پیائی کی ہے تب کہیں جا کر ہمیں یہ متند ذخیرہ فراہم
ہوری بوری زندگی اطراف عالم کی جادہ پیائی کی ہے تب کہیں جا کر ہمیں یہ متند ذخیرہ فراہم

ذیل میں حفاظت حدیث اور تدوین علم حدیث کی کوششوں کے نتیج میں منصرً تہود پر آ نے والی کتب کی تفصیل مختلف ادوار میں ملاحظ فر مائیں۔

۱۹/۷ ضياء النبي ۱۹/۷

# صحا تف صحابه كرام

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مرویات کے مجموعوں اور صحیفوں کا ذکر گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ کے ہیں۔ دراصل یہ ہی اس موضوع پر پہلی کوششیں ہیں جنکو بعد کے علماء کرام ومحدثین عظام نے اساسی حیثیت دی۔ لہذاصحابہ کرام کے صحائف کی اجمالی فہرست یوں بیان کی جاتی ہے۔

ہے حضرت عروہ بن زبیر بن العوام ۔ (ام المونین کے بھانج) ﷺ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ۔ (ام المونین کی تلمیذہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن کے بھانجے)

ا مونین کے بیتے ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن الی بکرصد لیں۔ ام امونین کے بیتیے ہے ہے۔ عضرت قاسم بن محمد بن الی بکرصد لیں۔ ام امونین کے بیتیے ہے ہوں۔ معضرت ابو ہر ریرہ کے صحیفے ۔ مندرجہ ذیل حضرات نے آئی مرویات کو جمع کیا۔

🖈 مفرت بشیر بن نھیک

محضرت حسن بن عمرو بن اميه

خضرت هام بن مدبه

سوی حضرت عبداللہ بن عمر کے صحیفے ۔ آپی مرویات مندرجہ ذیل حضرات کے ذریعہ محفوظ موکنیں۔ ہوئیں۔

🚓 حضرت نافع مولی عبدالله بن عمر

الله بن عبدالله بن عمر ٢٠٠٠ الله بن عمر ٢٠٠٠ الله بن عمر

المرت مجابد

مخرت سعید بن جبیر

س حضرت جابر بن عبداللہ کے صحیفے۔ آئی مرویات حسب ذیل حضرات نے جمع کیں۔ اللہ کے معنول بن عبدالکریم الکہ معنول بن عبدالکریم

```
417
                                        حفريت سليمان يشكري
                                                حفرت بجابد
                                  حضرت فأبى بن دعامه سدوى
      حضرت عبدالله بن عباس کے صحیفے ۔مندرجہ ذیل حضرات نے روایت کئے ۔
                                  حضرت سعيدبن جبيرتلميذخاص
                                  حضرت على بن عبدالله بن عباس
                           خودا ہے نے بھی کثیر صحا کف رقم فرمائے
 حضرت ابوسعیدخدری کی مرویات کی حفاظت مندرجه ذیل حضرات کے ذریعه ہوئی۔
                                       حضرت عبدالله بنعياس
                                                 حضرت نافع
                                                               ☆
                                      حضرت عطاء بن ابي رباح
                                                                \stackrel{\wedge}{\Box}
                                         حضرت جابر بن عبدالله
                                                                 ☆
                                                  حضرت مجامد
حضرت عبدالله بن عمروبن عاص کے صحائف، بایں معنی انکو صحابہ کرام میں انتیازی
حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی لکھنے کا
                                                             اہتمام کررکھاتھا۔
       حضرت عبدالله بن مسعود کی مرویات کی حفاظت حضرت علقمہ کے ذریعہ ہوئی۔
                                           9۔ صحا نف حضرت انس بن مالک
            متوفى ١٩٥ه
                                            متوفی ۱۵ھ
                                            اا۔ صحائف حضرت زید بن ثابت
                                         ١٢_ صحيفه امير المومنين حضرت على مرتضى
                                              ساله صحیفه حضرت سمره بن جندب
                                               سمال صحيفه حضرت مغيره بن شعبه
```

### Marfat.com

۵ا۔ صحیفہ براء بن عازب

١٦ صحيفه حضرت عبداللد بن الى اوفى

م الاحاديث

متوفى مهواه

١٨- كتاب رجاء بن حياة

ا- كتاب سليمان بن بيار

متوفی ۱۵۰ ه

٢٠- كتاب امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي

بيكتاب الآثار كے نام مصممور ہے اور صاحبين يعني امام ابي يوسف اور امام محمر كي

روایت کی وجهسان کی تالیف سمجها جاتا ہے

متوفی کے ااھ

۲۱ محا نفء عبدالرحمن بن برمز

تابعین کے عہد میں تدوین حدیث با ضابطہ طور پرعمل میں آئی اوراس دور کی تالیفی خدمات میں امام زہری اور امام ابو بکر بن حزم کا نام نمایا حیثیت کا حامل رہا ہے۔ پھر با قاعدہ ابواب فقیہ پر مرتب کر کے پیش کرنے والے سب سے پہلے امام اعظم ہیں جنہوں نے چالیس ہزار احادیث میں سے سے اور معمول بہا روایات کا انتخاب فرماکر ایک مستقل تصنیف پیش فرمائی۔

احوال المصنفين ميں ہے:۔

امام اعظم ابوصنیفہ سے پہلے حدیث نبوی کے جتنے صحیفے اور مجموعے لکھے گئے ان کی ترتیب فنی نہ تھی ، بلکہ ائے جامعین نے کیف ما اتفق جو حدیثیں انکو یا دخیں انہیں قلم بند کر دیا تھا۔امام شعبی نے بیشک بعض مضامین کی حدیثیں ایک ہی باب کے تحت کھی تھیں لیکن وہ پہلی کوشش تھی جو غالبا چند ابواب سے آگے نہ بڑھ سکی ، احادیث کو کتب وابواب پر پوری طرح کوشش تھی جو غالبا چند ابواب سے آگے نہ بڑھ سکی ، احادیث کو کتب وابواب پر پوری طرح مرتب کرنے کا کام ابھی باقی تھا جسکوامام اعظم ابوصنیفہ نے کتاب الآثار تصنیف کر کے نہایت ہی خوش اسلو بی کی ساتھ کھمل فرمادیا اور بعد کے انکہ کیلئے ترتیب و تبویب کا ایک عمرہ نمونہ قائم

ممکن ہے کہ پچھلوگ کتاب الآ ثار کو احادیث صحیحہ کا اولین مجموعہ بتانے پر چؤئیں ،
کیونکہ عام خیال رہے کہ تھے بخاری سے پہلے احادیث صحیحہ کی کوئی کتاب مدون نہیں تھی ، مگریہ
بڑی غلط نہی ہے ،اس واسطے کہ علامہ مغلطائی کے نز دیک اس بارے میں اولیت کا شرف امام
مالک کو حاصل ہے۔ حافظ سیوطی تنویر الحوالک میں لکھتے ہیں کہ:۔

حافظ مغلطائی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے سیحے تصنیف کی وہ امام مالک ہیں۔

اور کتاب الآثار موطا ہے بھی پہلے کی ہے جس سے خود موطاکی تالیف میں استفادہ کیا گیا ہے۔
چنانچہ حافظ سیوطی تبیض الصحفے فی مناقب الامام الی حنیفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:۔
امام ابو حنیفہ کے ان خصوصی مناقب میں سے کہ جن میں وہ منفر ہیں ایک سیجی ہے
کہ وہی پہلے تخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اسکی ابواب پرترتیب کی ، پھرامام
مالک بن انس نے موطاکی ترتیب میں انہیں کی پیروی کی ، اور اس بارے میں امام ابو حنیفہ پرکسی
کو سبقت حاصل نہیں ۔ (۱۱۸)

## قرن ثاني مولفات ننع تابعين

| _1  | كتب عبدالما لك بن عبدالعزيز بن جريج كمى | متوفی ۱۵۰ھ   |
|-----|-----------------------------------------|--------------|
| _r  | كتب ابراميم بن طهمان خراساني            | متوفی ۱۲۳ه   |
| سو  | كتب اسرائيل بن يونس سبعى                | متوفی ۲۰اه   |
| _~  | كتب ابراتيم بن سعد                      | متوفی ۱۸۴ھ   |
| _۵  | كتاب ابن اسحاق مدنى                     | متوفی ۱۵اه   |
| ۲., | كتاب ربيع بن مبيح بصرى                  | متوفی ۱۲۰ه   |
|     | كتاب سعيدبن افي عروبه بصرى              | متوفی ۱۵۱ھ   |
| _^  | ستماب حمادبن سلمه بصرى                  | متوفی ۱۲۷ھ   |
| _9  | كتاب سفيان تورى كوفى                    | متوفى الااھ  |
| _1+ | كتاب عبدالرحمن بن عمروامام اوزاعي شامي  | متوفی ۱۵۸ھ   |
| 11  | كتاب مثم بن بشيرواسطى                   | متوفی ۱۸۳ھ   |
| _11 | كتاب عمر بن راشد يمنى                   | متوفی ۱۵۳ه   |
| _۱۳ | كتاب جربر بن عبدالحميد                  | متوفی ۱۸۸ھ   |
| ۱۳  | كتاب عبدالله بن مبارك خراساني           | متوفى الماھ  |
| _10 | مصنف عبدالرزاق بن بهام صنعانی           | متوفى االاھ  |
| _14 | مصنف کیث بن سعد                         | متوفی ۵ کاره |
|     |                                         |              |

الحامع التي محمد بن اسمعيل بخاري متوفى ا٢٥ ه المتح مسلم بن الحجاج قشيرى متوفي ٢٧١ه اسنن ابوداؤ و متوفی ۵ ۱۲۵ ه السنن نسائي متوفى ١٩٠٣ ١ السنن ابن ملجه متوفی ۱۷۲ه الجامع ترندي متوفی ۱۷۷ھ مصنف ابو بكربن الي شير متوفی ۲۳۵ھ مصنف عثان بن ابي شيبه كوفي متوفي ۲۳۹ هه مندكبيرهي بن مخلد قرطبي متوفى ٢٧١ نه مندكبيرحسن بن سفيان متوفی ۱۳۰۳ ھ

جامع الاحاديث

متوفى٢٢٢ھ متوفی ۲۵۱ ھ متوفی ۲۸۲ھ متوقى الهماھ متوفی ۲۰۵ھ متوفی ۲۸۲ھ متوفى ١٢٢٣ھ متوفی ۱۷۲ھ متوفی ۱۳۳۷ھ متوفى ١٢٣ ھ متوفى ومهواه متوفی ۷۰۰ه متوفی ۱۸۷ھ متوفی ۲۲۸ ه متوفى ٢١٩ ھ متوفى الاسلاھ متوفی ۱۳۵۰ متوفی ۷۰۳ه متوفى ۲۹۲ ھ متوفی ۲۳۸ ھ متوفى ۲۹۲ ھ

مندكبير يعقوب بن شيبه بقري مندكبيرمحربن المعيل بخارى مندابي اسحاق ابرابيم عسكرى مسندامام احمد بن حنبل مندعبداللدبن عبدالحمن داري مندحارث بن محرثيمي مندمحمربن يجيعدني مسندمحربن مهدى مسندعلی بن مدینی مسندعبيدالتدبن موسى مندعبداللدبن حميدي منداني يعلى موسكى مسنداحمه بنعمروشيباني مسندمسد دبن مسربد منداني برحيدي كمي منداحد بن حازم تهذيب الآثار محدبن جربرطبري منتقى ابن جارود مندالابزار منداسحاق بن راہوبہ مندمعلل ابوبكر بزار

الخيحالاوه مسانيدوسنن اورصحاح وجوامع كاايك عظيم ذخيره مرتب بهوا،جرح وتعديل

## قرن رابع کے بعد تصانیف کی نوعیت

یا نیحویں صدی کے نصف تک تو اس انداز سے کام ہوتا رہا اور احادیث کا وافر ذخیرہ یوری احتیاط کے ساتھ تحریری شکل میں محفوظ کردیا گیا۔اسکے بعد جو کام اس موضوع پر ہوئے وہ مختلف كتابول بيكم مجموعوں كى شكل ميں زيادہ ہوئے بعض نے صحاح ستہ كے مجموعے لكھے اور

سی نے مسانیدوشنن کوجمع کرنے کی سعی بلیغ کی۔مثلا:۔

جامع الاصول: منامه ابن اثیر ابوانسعا دات مبارک بن محد نے چھٹی صدی میں صحاح ستہ کے مجموعہ کے طور پر لکھی

جامع المسانیدانسنن: علامه ابن کثیر نے صحاح سته اور مبند احمد ، مبند بزار ، مبند ابو یعلی ، معلم الم الم کی دیشت سے دس کتابوں کی احادیث پر شتمل کھی۔

جمع الزوائد: میں ابوالحن هیٹی نے بارہ کتابوں کا مجموعہ تحریر کیا جس میں مجم اوسط اور مجم صغیر کو بھی شامل کیا البتہ صحاح ستہ کی روایات جو ہاتی تھے کتابوں میں تھیں انکوحذف کر دیا۔

جمع الفوائد: میں محد بن مغربی نے مذکورہ بالا بارہ کتابوں کے ساتھ سنن دارمی اورمؤ طاامام مالک کی احادیث کوبھی شامل کیا۔

مصمانیج السنه: ــامام ابومحمد حسین بن مسعود فراء بغوی کی اوراس پر پچھاضافہ کے ساتھ شیخ و لی الدین تبریزی کی مشکوۃ المصابیح بھی اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں ۔

اور آخر میں علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع لکھی جس میں تمام احادیث متداولہ کو جمع کرنے کاعزم کیا لیکن وہ مکمل نہ کرسکے ، پھر بھی اتی عظیم کتاب جس میں (۲۲۲۳) احادیث ہیں مشکل ہی سے دوسری دستیاب ہوسکتی ہے۔

اس کتاب کی تبویب وترتیب کا کام شخ علی متی برهان پوری هندی (ریاست ایم بها جرکی برهان پوری هندی (ریاست ایم بها جرکی نے انجام دیا اور اسکانام کنز العمال رکھا جواس زمانه میں مطبوع کوردستیاب ہے۔

ھن ستان کے یہ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ علم حدیث میں انجام دیا لیکن اس وفت آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں تھا۔

آب ہی کے شاگر درشید ہیں شیخ عبدالوہاب متی جن سے اکساب فیض کے لئے مقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی مکہ مکرمہ پہو نیچ اور چندسال استفادہ کر کے ہندوستان واپس تشریف، لائے اور اہل ہندکوعلم حدیث کی دولت لا زوال سے مالا مال فرمایا۔

جامع الاحاديث

آئندہ اوراق میں مذکورہ بالا ائمہ ٔ حدیث اورائمہ ٔ مجتبدین وفقہامیں ہے بعض کی سوائے نیز انکی جلالت شان اور علمی کارناموں سے متعلق قدر ہے تفصیلات ملاحظ فریائیں۔

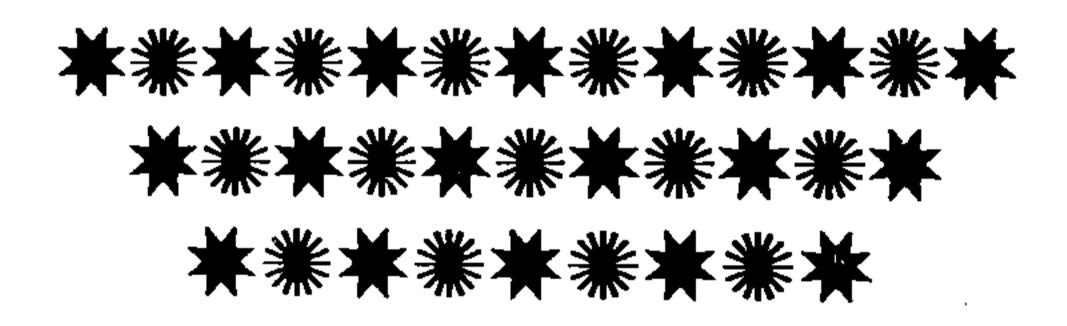

# حالات محدثين وفقهاء

# امام اعظم الوحنيف

نام ونسب: \_نام ،نعمان \_ كنيت ،ابوحنيفه \_والدكانام ، ثابت \_القاب،امام اعظم مام ونسب: \_نام ،نعمان \_ كنيت ،ابوحنيفه \_والدكانام ، ثابت \_القاب،امام اعظم ،امام الائمه مراج الامه،رئيس المظنهاء والمحتهدين ،سيدالا ولياء والمحدثين \_آ كي دادا الل كابل سيد تنط \_سلسله نيول بيان كياجاتا ج-

نعمر ن بن تابت بن مرزبان زوطی بن تابت بن یز دکرد بن شهر باربن پرویز بن

نوشيرواں\_

شرح تخذنصائح کے بیان کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلو ق والتسلیم تک پہونچتا ہے اور یہاں آ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔

خطیب بغدادی نے سیرنا حضرت امام اعظم کے بوتے حضرت اسمعیل بن حماد سے نقل کیا ہے کہ میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن مرزبان ازاولا دفرس احرار ہوں ۔اللہ کی قتم اہم پر بھی غلامی نہیں آئی ۔میر ہے داداحضرت ابوحنیفہ کی ولا دت ۸۰ھ میں ہوئی ،انکے والہ حضرت ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جہدالکر یم کی خدمت میں حاضر کئے میے ،آ ہے نے ایکے اور انکی اولا دکیلئے برکت کی دعا کی ۔اور ہم اللہ سے امیدر کھتے ہیں کہ حضرت علی مرتشی کی وعا ہمار ہے میں قبول کرلی گئی ہے۔(۱)

اس روایت سے نابت کہ آپی ولا دت ۸۰ ھیں ہوئی۔ دوسری روایت جوحضرت امام ابو بوسف سے ہاس میں ۷۷ھ ہے۔ علامہ کوش نے ۵۰ ھوکودلائل وقر ائن سے ترجیح دک ہو اور کہا ہے کہ ۸۷ھ میں اپنے والد کے ساتھ جج کو گئے اور وہال حضرت عبداللہ بن الخارث سے ملاقات ہوئی اور حدیث نی۔ اس ۵۰ ھوکوابن حبان نے بھی تیجی بنایا۔ ہے۔ معتند قول یہ ہی ہے کہ آپ فاری النسل ہیں اور غلامی کا دھبہ آپے آباء میں کی پڑئیں لگا بمورخوں نے غیر عرب پر موالی کا استعال کیا ہے بلکہ عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ پر دیں یا کمز ورافراد کسی بااثر محض یا قبیلہ کی حمایت و بناہ حاصل کر لیتا تھا۔ لہذا صفرت امام یا عظم کے جدامجہ جب عراق آپ نے تھی ایسانی کیا۔

اما والمحاوى شررح مشكل الآثار ميں راوى كەحضرت عبداللد بن يزيد كہتے ہيں ، ميں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہواتو انہوں نے مجھے یو چھا ہم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ایسا تخفس ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر اسلام کے ذریعہ احسان فرمایا، یعنی نوسلم حضرت امام اعظم نے فرمایا: یوں نہ کہو، بلکہ ان قبائل میں سے کسی سے تعلق پیدا کرلو پھرتمہاری نبیت بھی انکی طرف ہوگی، میں خود بھی ایسا ہی تھا۔ (۲)

مولیاصرف غلام ہی کوئبیں کہا جاتا ، بلکہ ولاءاسلام ،ولاء حلف ،اور ولا ءلزوم کوبھی ولاء کہتے ہیں اور ان تعلق والوں کو بھی موالی کہاجاتا ہے۔امام بخاری ولاء اسلام کی وجہ سے جھی ہیں ۔امام مالک ولاء حلف کی وجہ سے تیمی ۔اور مقسم کو ولاء زوم یعنی حضرت ابن عباس کی خدست میں ایک عرصہ تک رہنے کی وجہ سے مولی ابن عباس کہا جاتا ہے۔ (۳)

كتيت كي وضاحت: ٢ يى كنيت ابوطنيفه كے سلسله ميں متعدداقوال ہيں۔

ا ۔ چوزیدال عرب دوات کو صنیفہ کہتے ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد میں وقف کی جارسودوا تیں طلبه كميلئ بميننه وقف رجى تھيں ۔امام اعظم كاحلقهُ درس وسيع تھا اور آ كے ہرشاگر د كے باس على ووات رمتى هي الهذا آپ كوابوطنيفه كها گيا\_

صاحب ملت حنیفہ، نیعنی ادیان باطلہ سے اعراض کرکے حق کی طرف پورے طور پر

ماء متعمل کوآپ نے طہارت میں استعال کرنے کیلئے جائز قرار نہیں دیا تو آپ کے متبعين نے ٹو ٹیوں کاستعال شروع کیا، چونکہ ٹونی صنیفہ کہتے ہیں لہذا آپ کا نام ابوصنیفہ پڑگیا۔ (۴)

وجبرتشميه وجبشميه بيبيان كي جاتي ہے كەنعمان لغت عرب ميں خون كو كہتے ہيں جس پر مدارحیات ہے۔نیک فالی کے طور پر بینام رکھا گیا۔آپ نے شریعت اسلامیہ کے وہ اصول مرجب كئے جيمقبول خلائق ہوئے اور شريعت مطہرہ كى ہمه كيرى كاذر بعد سبنے يہاں تك كه امام شانعی قدس رونے بھی آپ کی عمل شوکت وقفهی جلالت شان کود کی کے کرفر مایا۔

> الناس في الفقه عيال ابي حنيفة \_ فقه میں سب لوگ ابو حنیفہ کے مختاج ہیں۔

بشارت عظمی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس سورة کی آین: ۔ آخرین منهم لما یلحقوبهم ۔

بڑھی تو حاضرین میں سے کسی نے بوچھا ، یارسول اللہ! بدوسرے حضرات کون ہیں جوابھی ہم سے نہیں ملے ؟ حضور بہ سکر خاموش رہے ، جب بار بار بوچھا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عند کے کاندھے پر دست اقدس رکھکر ارشا دفر مایا:۔

لوكان الإيمان عندالثريا لناله رجل من هؤلاء-(٥)

اگرایمان ژبا که پاس بھی ہوگاتو اسکی قوم کے لوگ اسکوضرور تلاش کرلیں گے۔

یہ دیث متعرد سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ جسکا مفہوم ومعانی ایک ہے۔ علامہ ابن حجر کمی نے حافظ امام سیوطی کے بعض شاگر دوں کہ حوالے سے لکھا ہے کہ جمارے ملامہ ابن حجر کمی نے سات سے وہ یہ

استادامام سيولى يقين كے ساتھ كہتے تھے۔

اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ابوحنیفہ ہیں۔ کیونکہ امام اعظم کے زمانے میں اس مدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم کے زمانے میں ال فارس سے کوئی بھی آپ کے علم وصل تک نہ پہونچ سکا۔ (۲)

الفضل ماشهدت به الاعداء \_ كے بموجب نواب صديق صديق حسن خال

مهو بإلى كوجهى اس امر كااعتراف كرنا برا - لكصة بي

تهم امام درال داخلست ـ (٤)

امام اعظم بھی اس مدیث کے مصداق ہیں۔

امام بخاری کی روایت سے بیمی ظاہر ہے کہ حضرت سلمان فاری کیلئے یہ بشارت نہ خفی کہ آیت میں اسلمان فاری کیلئے یہ بشارت نہ خفی کہ آیت میں المایلحقوبھم ، کے بارے میں سوال تھا اور جواب میں آئندہ لوگوں کی فشان دھی کہ جارہی ہے ،لہذا وہ لوگ غلط نہی کا شکار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت نشان دھی کی جارہی ہے ،لہذا وہ لوگ غلط نہی کا شکار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت سلمان فاری کیلئے تھی اور احناف نے امام اعظم پر چسپال کردی ۔قارئین غور کریں کہ یہ دیانت سلمان فاری کیلئے تھی اور احناف نے امام اعظم پر چسپال کردی ۔قارئین غور کریں کہ یہ دیانت

سے کتنی بعید ہات ہے۔

تعلیم کے مراحل: -آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کرلیا تھا۔ آپ راجم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے ، حفص بن عبدالرحمٰن بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ آپی تجارت عامیانہ اصول سے بالاتر تھی ۔آپ ایک مثالی تاج کا رول ادافر ماتے ، بلکہ یوں کہا جائے کہ تجارت کی شکل میں لوگوں پر جودوکرم کا فیض جاری کرنا آپ کا مشخلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلسلہ میں بازارجارہ سے میں امام شعی سے ملاقات ہوگی ، یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے پانچہو صحابہ کرام کا زمانہ پایا، فرمایا: کہاں جاتے ہو؟ عرض کی بازار، چونکہ آپ نے امام اعظم کے چہرہ پر ذہانت وسعادت کے آثار نمایاں دیکھ کر بلایا تھا، فرمایا: علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو ،عرض کیا نہیں فرمایا: غفلت نہ کروتم علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو ،عرض کیا نہیں فرمایا: غفلت نہ کروتم علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو ،عرض کیا نہیں فرمایا: غفلت نہ کروتم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو ۔ کیونکہ میں تبہارے چہرے میں علم فضل کی درخشندگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ (۸) امام اعظم فرماتے ہیں:۔

امام علی کی ملاقات اوران کے اس فرمان نے میرے دل پراثر کیااور بازار کاجانا میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوا اوراس میں کمال حاصل کرنے کے بعد گراہ فرقوں مثلا جمیہ قدر بیسے بحث ومباحثہ کیا اور مناظرہ شروع کیا۔ پھر خیال آیا کے صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانے والاکون ہوسکتا ہے ،اس کے باوجود ان حضرات نے اس طریق کو ندا پنا کر شری اور فقہی مسائل سے زیادہ شخف رکھا، لہذا مجھے بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک میں فقہائے عراق کا گہوارہ تھا جس طرح اس کے برخلاف بھرہ مختلف فرقوں اور اصول اعتقاد میں بحث ومجادلہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔کوفہ کا بیعلی ماحول بذات ،خود بڑااثر آفریں تھا۔خود فرماتے ہیں: میں علم وفقہ کی کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ کا جلیس وہم نشیں رہا۔ پھرفقہاءکوفہ میں ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہوگیا۔ (۹) اور اہل کوفہ کا جامع کوفہ میں مند درس و الن فقیہ سے مراد حضرت جماد بن الی سلیمان ہیں جواس وقت جامع کوفہ میں مند درس و

ان تقیہ سے مراد معرت تماد بن اب سیمان ہیں ہوا ں وقت جاں ہوتہ ہے۔ سہد در ں و تدریس پر متمکن تھے اور بید درسگاہ با قاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد یا کہ سے چلی آر ہی تھی۔ اس مبارک شہر میں ایک ہزار پیاس صحابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدر اور تمین سو بیعت رضوان کے شرکاء ہے آگر آباد ہو گئے ۔جس برج میں بینجوم ہدایت اکٹھے ہوں اسکی ضوفشانیاں کہاں تک ہوگئی اس کا انداز ہ ہرذی فہم کرسکتا ہے۔

اس کا بیجہ بیتھا کہ کوفہ کا ہرگھر علم کے انوار سے جگمگار ہاتھا۔ ہر ہرگھر دارالحدیث اور دارالعلوم بن گیا تھا۔ حضرت امام اعظم جس عہد میں پیدا ہوئے اس وقت کوفہ میں حدیث وفقہ کے وہ ائمہ مند تدریس کی زینت تھے جن میں ہر خفس اپنی اپنی جگہ آفاب و مہتاب تھا۔ کوفہ کی یہ خصوصیت صیاح ستہ کے مصنفین کے عہد تک بھی ہاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کو آئی بار کوفہ جانا پڑا کہ وہ اسے شار نہیں کر سکے ، اور صحاح ستہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔

اس وفت كوفه مين مندرجه ذيل مشاهرائمه موجود تنصير

معن مسلمان فقیه عراق ،امام عامر شعبی ،سلمه بن کهیل ،ابواسحاق سبعی ،ساک بن حضرت ابراهیم نخعی فقیه عراق ،امام عامر شعبی ،سلمه بن کهیل ،ابواسحاق سبعی ،ساک بن حرب ، محارب بن د ثار ،عون بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ، هشام بن عروه بن زبیر ،سلیمان بن مهران اعمش ،حماد بن ابی سلیمان فقیه عراق -

بر کی سب سے بردی خصوصیت ہے ہے کہ اس وفت سحا بہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن الی او فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہی میں تھے۔ او فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہی میں تھے۔

کوفہ کومرکزعلم وضل بنانے میں ایک ہزار پیجاس صحابہ کرام نے جوکیاوہ تو کیا ہی اصل فیض حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ حضرت ابن مسعود کو حضرت وارد علی منایا تھا ،اسی عہد میں حضرت فاروق اعظم نے کوفہ کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا منتظم بنایا تھا ،اسی عہد میں انہوں نے کوفہ میں کا دریا بہایا۔

امرارالانواريس ہے:۔

کوفہ میں ابن مسعود کی مجلس میں بیک وقت چار ہزار افراد حاضر ہوتے۔ایک بار حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو سارامیدان آپ کے تلافہ ہے بھر گیا۔انہیں دیکھ کر حضرت علی نے خوش ہو کر فر مایا ابن مسعود! تم نے کوفہ کو علم وفقہ ہے بھر دیا جمہاری بدولت بیشہر مرکز علم بن گیا۔ میں شہر کو باب مدینة العلم حضرت علی نے اپنے روحانی وعرفانی فیض سے ایسا پھراس شہر کو باب مدینة العلم حضرت علی نے اپنے روحانی وعرفانی فیض سے ایسا

سینچا کہ تیرہ سوسال گذرنے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہورہے ہیں۔ خواہ علم حدیث ہو یاعلم نقد۔اگر کوفہ کے راویوں کوساقط الاعتبار کر دیا جائے تو پھر صحاح ستہ محاح ستہ نہ رہ جائیں گی۔

امام معنی نے فرمایا: صحابہ میں چھقاضی تھے،ان میں تین مدینے میں تھے۔ عمر،ابی بن کعب،زید۔اور تین کو فے میں علی ،ابن مسعود،ابوموی اشعری۔رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودیکھا ان امام مروق نے کہا: میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودیکھا ان میں بھومنع علم بایا۔عمر،علی ،ابن مسعود، زید،ابودرداء،ابی بن کعب،اسکے بعددیکھا تو ان چھ میں بھومنع بایا۔علی اورابن مسعود۔ان دونوں کاعلم مدینے سے بادل بن کراٹھا دھزات کاعلم ان دومیں مجتمع بایا۔علی اورابن مسعود۔ان دونوں کاعلم مدینے سے بادل بن کراٹھا درکو نے کی وادیوں پر برسا۔ان آفتاب و ماہتاب نے کو فے کے ذریے ذریے درے و چپکایا۔ مضرت عمر نے اس شہر کو راس الاسلام ،راس العرب ، جمحة العرب ، رمح اللہ اور کنز الا یمان کہا۔

حضرت سلمان فارى نے قبة الاسلام كالقب ديا۔

حضرت علی نے کنزالا یمان، جمحہۃ الاسلام، رمح الله، سیف الله فرمایا۔ (۱۰)

امام اعظم نے امام حماد کی حلقہ تلافہ ہیں شرکت اس وقت کی جب آپکی عمر میں سال
سے متجاوز ہوگئی تھی اور آپ اٹھارہ سال تک انکی خدمت میں فقہ حاصل کرتے رہے، درمیان
میں آپ نے دوسرے بلاد کاسفر بھی فرمایا، حج بیت الله کیلئے بھی حرم شریف میں حاضری کا موقع
ملا۔ اس طرح آپ ہر جگہ علم کی تلاش میں رہے اور تقریباً چار ہزار مشائخ سے علم حدیث وفقہ حاصل کیا اور پھرا ہے استاذ حضرت حماد کی مند درس پر جلوس فرمایا۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال ۱۲۰ھ میں ہوا،لہذا ایکے وصال کے وصال کے وقت امام عماد کا وصال کے وقت امام اعظم کی عمر جالیس سال تھی ،گویا جسم وعقل میں کامل ہونے کے بعد آپ نے جالیس سال کی عمر میں مند درس کور ونق بخشی۔

آپ کو پہلے بھی اس چیز کا خیال آیا تھا کہ میں اپنی درسگاہ علیحدہ قائم کرلوں مگر بھیل کی نوبت نہ آئی۔ آپے ٹنا گردامام زفرفر ماتے ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے اپنے استاذ حضرت حماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

میں دس سال آ کی محبت میں رہا، پھر میرا بی حصول اقد ارکیلے للجایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ جمانے کا ادادہ کرلیا۔ ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور چاہا کہ آج بیکا م کربی لوں ، مجد میں قدم رکھا اور شخ تمادکود کھا تو ان سے علیحہ کی بیند نہ آئی اور ایکے پاس بی آ کر بیٹھ گیا۔ اس رات حضرت تمادکوا طلاع ملی کہ بھر ہمیں ان کا کوئی عزیز فوت ہوگیا ہے، بڑا مال جھوڑ ااور حماد کے سوا کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، آپ اپنی جگہ جھے بٹھایا، جیسے بی وہ تشریف لے گئے کہ میرے پاس چند ایسے مسائل آئے جو میں نے آج تک ان سے نہ سنے تھے ، میں بواب دیتا جاتا ور اپنے جوابات لکھتا جاتا تھا۔ جب حضرت تمادوا پس تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل پیش اور اپنے بوابات کھتا جاتا تھا۔ جب حضرت تمادوا پس تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل پیش کے ، یہتو بیاسا ٹھ مسائل تھے۔ چالیس سے تو آپ نے اتفاق کیالیکن ہیں میں میرے خلاف جواب دیئے۔ میں نے اسی دن میہ تہر کرلیا کہ تاحین حیات ان کا ساتھ نہ جھوڑ ونگا الہذا میں اسی عبد پر قائم رہا اور تازندگی انکے دامن سے وابست رہا۔

ہدی استاد کی مند پر مشکن غرضکہ آپ جالیس سال کی عمر میں کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے استاذ کی مند پر مشمکن ہوئے اور اپنے تلاخہ کو چیش آمدہ فقاوی وجوابات کا درس دینا شروع کیا۔ آپ نے بڑی سلجی ہوئی گفتگو اور عقل سلیم کی مدد سے اشباہ وامثال پر قیاس کا آغاز کیا اور اس فقہی مسلک کی داغ بیل ڈالی جس سے آگے چل کر حفی فد ہب کی بنیا دیڑی۔

آپ نے دراسات علمی کے ذریعہ ان اصحاب کرام کے فناوی تک رسائی حاصل کی جو اجتہاد واشنباط، ذبانت و فطانت اور جودت رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔

آیک دن آپ منصور کے در بار میں تشریف لے گئے ، و ہاں غیسی بن موی بھی موجود تھا۔ اس نے منصور سے کہا: بیاس عہد کے سب سے بڑے عالم دین ہیں ،منصور نے امام اعظم کو مخاطب کر کے کہا:۔

نعمان! آپ نے علم کہاں سے سیکھا ،فر مایا: حضرت ابن عمر کے تلافدہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے ۔ نیز شاگر دان علی سے انہوں نے حضرت علی سے ۔ اسی طرح تلافدہ ابن مسعود سے ۔ بولا: آپ نے بڑا قابل اعتماد علم حاصل کیا۔ (۱۱)

شرف تا بعیت: \_امام اعظم قدس سره کومتعدد صحابه کرام رضوان الله تعالی عیبهم اجمعین سے شرف ملاقات بھی حاصل تھا، آئے تمام انصاف بیند تذکرہ نگار اور مناقب نویس اس بات پر شرف ملاقات بھی حاصل تھا، آئے تمام انصاف بیند تذکرہ نگار اور مناقب نویس اس بات پر

متفق ہیں اور میدوہ خصوصیت ہے جوائمہ اربعہ میں کسی کوحاصل نہیں۔ بلکہ بعض نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

علامه ابن حجر بيتمي مكي لكصة بن :\_

امام اعظم ابوطنیفه رضی الله تعالی عنه نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یایا۔ آپی ولا دت ۸۰ هيس بهوني ،اس وفت كوفه ميس صحابه كرام كى ايك جما مت تقى حضرت عبدالله بن ابی اوقی کاوصال ۸۸ صراسکے بعد ہوا ہے۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنداس وفت بصره ميں موجود يتصاور ٩٥ هيں وصال فرمایا۔ آب نے انکود یکھا ہے۔ان حضرات کے سوادوسرے بلاد میں دیکر صحابہ کرام بھی موجود تتھے۔جیسے

حضرت وانمكه بن اسقع شام میں روصال ۸۵ سے

حضرت مهل بن سعد مدینه میں ۔وصال ۸۸ ھ ☆

حضرت ابواطفيل عامر بن وانله مكه ميں \_وصال•ااھ

سیتمام صحابه کرام میں آخری ہیں جنکا وصال دوسری صدی میں ہوا۔اورامام اعظم نے ٩٣ هين انكونج بيت الله كموقع يرد يكها\_

امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ میں نے خودامام اعظم کوفر ماتے سنا کہ:۔

میں ۹۳ حدیں اینے والد کے ساتھ جج کو گیا ،اس وفت میری عمر سولہ سال کی تھی ۔ میں نے ایک بوڑھے مخص کودیکھا کہ ان پرلوگوں کا بجوم تھا ، میں نے اپنے والدے یو چھا کہ بیہ بوڑ ہے شخص کون ہیں؟ انہوں نے فر مایا: بیرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحافی ہیں اور اٹکا تام عبداللہ بن حارث بن جز ہے، پھر میں نے دریافت کیا کدان کے پاس کیا ہے؟ میرے والدنے کہا: ان کے یاس وہ حدیثیں ہیں جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیٰ ہیں۔ میں نے کہا: مجھے بھی ایکے یاس لے جلئے تا کہ میں بھی حدیث شریف من لول ، چنانچہ وہ بھے ہے آگے بوھے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے جلے یہاں تک کہ میں ایکے قریب پہونج گیا اور میں نے ان سے سنا کہ آپ کہہر ہے تھے۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه

الله وهمه ورزقه من حيث لايحسبه ( ١٢)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دین کی سمجھ حاصل کرلی اسکی قلروں کا علاج الله تعالی کرتا ہے اوراس کواس طرح پرروزی دیتا ہے کہ کی کوشان و گمان بھی نہیں ہوتا۔

علامہ کوڑی کی صراحت کے مطابق پہلا جے ۸۷ھ میں سترہ سال کی عمر میں کیا ،اور دوسر ۹۱ ھیں ۲۷ سال کی عمر۔اور متعدد صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔در مختار میں میں اور خلاصہ اکمال میں چیمیں صحابہ کرام سے ملاقات ہونا بیان کی گئی ہے۔

بہر حال اتنی بات متحقق ہے کہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور آپ بلاشبہ تا بعی ہیں اور اس شرف میں اینے معاصرین واقر ان مثلا امام سفیان توری ،امام اوز ای ،امام مالک ،اور امام لیٹ بن سعد پر آئی فضیلت حاصل ہے۔ (۱۳)

لہذا آ کی تابعیت کا ثبوت ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے۔ بلکہ آ کی تابعیت کے ساتھ یہ امر بھی مخقق ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے احادیث کا ساع کیا اور روایت کیا ہے۔ تو یہ وصف بھی بلاشبہ آ کی عظیم خصوصیت ہے۔ بعض محدثین وموز عین نے اس سلسلہ میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن مصنف مزاج لوگ خاموش نہیں رہے، لہذا احناف کی طرح شوافع نے بھی اس حقیقت کوواضح کر دیا ہے۔

- ، علامه عینی حضرت عبدالله بن الی او فی صحالی رسول کے ترجمه میں لکھتے ہیں: -

هواحد من رأه ابوحنيفة من الصحابة وروى عنه ولا يلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابى حنيفة حينئذ سبع سنين وهو سن التمييز هذاعلى الصحيح ان مولد ابى حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من كان سنة سبعين يكون عمر ه حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعدجدا ان يكون صحابى مقيما ببلدة وفى اهلها من لارأه واصحابه احبر بحاله وهم ثقاة فى انفسهم -(١٤)

عبداللہ بن ابی اوفی ان صحابہ ہے ہیں جنگی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی اور ان سے عبداللہ بن ابی اوفی ان صحابہ ہے ہیں جنگی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی اور ان سے روایت کی قطع نظر کرتے ہوئے منکر متعصب کے قول ہے امام اعظم کی عمر اس وقت اسلام کی تھی کی وکا دت ۸۰ھ میں ہوئی اور بعض اقول کی بنا پر اس وقت آ بھی عمر کی تھی کی وکا دت ۸۰ھ میں ہوئی اور بعض اقول کی بنا پر اس وقت آ بھی عمر کی تھی کی وکا دت ۸۰ھ میں ہوئی اور بعض اقول کی بنا پر اس وقت آ

حالات محدثين ونقبهاء والمعاديث ستروسال کی تھی۔ بہر حال سات سال عمر بھی قہم وشعور کامن ہے اور یہ کیمے ہوسکتا ہے کہ ایک صحابی کسی شہر میں رہتے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں ایباض ہوجس نے اس صحابی کونہ دیکھا ہو۔اس بحث میں امام اعظم میں تلامذہ کی بات ہی معتبر ہے کیونکہ وہ ان کے احوال سے زیاده واقف ہیں اور ثقہ بھی ہیں۔

ملائل قارى امام كردرى كے حواله مے لکھتے ہيں: \_

قال، الكردري جماعة من المحدثين انكر واملاقاته مع الصحابة واصحابه اثبتوه بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولي من النافي\_( ١٥)

امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات کا انکار کیا ہے اور ایکے شاگر دوں نے اس بات کوئیے اور حسن سندوں کے ساتھ ثابت کیا اور ثبوت روایت تفی ہے بہتر ہے۔

مشہور محدث منے محمط اہر مندی نے کر مانی کے حوالہ سے لکھا ہے:۔

واصحابه يقولون انه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم\_(١٦) امام اعظم کے شاگر دکتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے اور ان سے ساع حدیث بھی کیا ہے۔

امام ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصمدطرى شافعي نے امام اعظم كى صحابہ كرام سے مرديات ميں ايک مستقل رساله لکھااوراس ميں روايات مع سند بيان فر مائيں \_ نيز انکوحسن وقوي بتایہ۔امام سیوطی نے ان روایات کو بیض الصحیفہ میں نقل کیا ہے جن کی تفصیل یوں ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : طلب العلم فريضة على كل مسلم\_ (١٧) امام سیوطی نے فرمایا میردیث بیجاس طرق سے مجھے معلوم ہے اور سیجے ہے۔ حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا علم کاطلب کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔ عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله -(١٨) المعنى كى حديث مسلم شريف من بحي --

حضرت امام ابو بوسف حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے حضرت الماس رضی الله تعالی عنه اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کوفر اتے سنا: نیکی کی رہنمائی کرنے والانیکی کرنے والے کے مثل ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول :ان الله يحب اغاثة اللهفان \_(١٩)

ضیاءمقدی نے مختارہ میں اسکونی کہا۔

حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو صنیفه رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے میں کہ انہوں نے حضرت السی مالکہ رضی الله تعالی عنداور انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله میں کہ انہوں نے حضرت انسی مالکہ رضی الله تعالی عنداور انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: جینک الله تعالی مصیبت زود کی دست گیری کو پسند فر ماتا ہے۔

عن يحى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : من بنى لله مسجدا ولو كه فحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة ـ (٢٠)

امام سیوطی فرماتے ہیں ،اس حدیث کامتن صحیح بلکہ متواتر ہے۔

حضرت بحی بن قاسم حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے میں کہ انہوں حضرت عبدالله بن الی او فی رضی الله تعالی عنه کوفر ماتے سنا که انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے الله کی رضا کیلئے سبک خوار کے گڑھے کے برابر بھی مسجد بنائی تو الله تعالی اس کیلئے جنت میں گھر بنائے گا۔

عن اسمعیل بن عیاش عن ابی حنیفة عن واثلة بن اسقع ان رسول الله صابی الله تعالیٰ علیه وسلم قال : دع مایریبك الی مالا یریبك ـ (۲۱)

امام ترندی نے اس کی سیح فرمائی -

مصرت المعيل بن عياش حضرت امام أعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنهما سے روايت

کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رہ اللّٰد صلی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رہ اللّٰد صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شک وشبہ کی چیزوں کوچھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کروجو شکوک وشبہات سے بالاتر ہیں۔

ان تمام تفیلات کی روشی میں یہ بات ثابت و تقق ہے کہ امام اعظم صحابہ کرام کی رویت وروایت دولوں سے مشرف ہوئے۔ بہاں اس امرکی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام اعظم کے بعض سوائے نگارا پنی صاف گوئی اور غیر جانب داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں بھی لکھ گئے ہیں جس سے تعصب کا ظہار ہوتا ہے۔ ان کے پیچے حقائق تو کیا ہوتے دیا ت سے بھی کا منہیں لیا گیا۔ اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف تذکرة الحد ثمین سے ایک طویل اقتباس ملاحظہ ہو لکھتے ہیں۔

شبلی نعمانی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے روایت کے انکار پر پچھ عقلی وجوہات بھی پیش کئے ہیں لکھتے ہیں۔

میر بنزدیک اس کی ایک اوروجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث یکھنے کی از کم متنی عمرشرط ہے؟ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی ہیں برس سے کم شرکا محف حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا، ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہوور نہ مطالب کو بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہوور نہ مطالب کو سبح خداوراس کے اداکر نے میں غلطی کا حمّال ہے، غالبًا یہی قیدتھی جس نے امام ابو صنیفہ کو ایسے میروم رکھا۔"

الرسلسله میں اولاً توہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہ قاعدہ کہ ساع حدیث کیلئے کم از کم بہری سال عمر درکار ہے ، کوئی بھنی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کیلئے جب بھنی اور سیحے جب یقنی اور سیح کے اس قاعدہ کو بغیر کسی بھنی اور سیحے میں دوایت کے مطالبہ کیاجا تا ہے تو اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی بھنی اور سیحے روایت کے کسے مان لہا گیا ،

ثانیاً: ۔۔ بہ آعدہ خود خلاف حدیث ہے کیونکہ سے بخاری میں امام بخاری نے متی بصح ساع الصغیر کا بیا ہے اس کے خصور صلی کا باب قائم کیا ہے اس کے تحت ذکر فر مایا ہے کہ محمود بن رہیج رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں سی ہوئی حدیث کوروایت کیا ہے ،اس کے علاوہ اللہ تعالی علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں سی ہوئی حدیث کوروایت کیا ہے ،اس کے علاوہ

حالات محدثين وفقهاء حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما کی عمر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے وصال کے وقت جھ اورسات سال تقى حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كى عمر حضور كے وصال كے وقت تیروسال تھی ،اور میرمفزات آپ کے وصال سے کئی سال پہلے کی ٹی ہوئی احادیث کی روایت كرتے تھے۔ پس روایت حدیث كیلئے بیں سال عمر کی قیدلگانا طریقہ محابہ کے مخالف ہے اور کونے کے ارباب علم وصل اور دیانت دار حضرات کے بارے میں سے بدگمانی نہیں کی جاسمتی کہ انہوں نے اتن جلدی صحابہ کی روش کو چھوڑ ویا ہوگا۔

ثالياً: \_ بر تقدر سليم كزارش به ب كه الل كوفه نے بية قاعده كب وضع كيا ،اس بات كى كہيں وغها دنت نہیں ملتی ۔اغلب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تحصیل کا چرچاعام ہو گیا اور کشرت ہے درس گاہیں قائم ہوگئیں اور وسیع پیانے پر آٹار وسنن کی اشاعت ہونے گی ،اس وقت المل كوفذنے اس قيد كى ضرورت كومسوس كيا ہوگا تا كه ہركه ومه حديث كى روايت كرنا شروع نه کردے، بیسی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوفہ کے اندر با قاعدہ درس گاہیں بن تئیں اور ان میں داخلہ کیلئے قوانین اور عمر کاتعین بھی ہو گیا تھا۔

ر ابعاً: \_ا تربیہ مان بھی لیاجائے کہ ۸۰ھ ہی میں کوفہ کے اندر با قاعدہ درسگاہیں قائم ہوگئ تھیں اوران کے ضوابط اور تو انین بھی وضع کئے جانچے تھے تو ان درس گاہوں کے اساتذہ سے ساع حدیث کیلئے ہیں برس کی قید فرض کی جاسکتی ہے گرید حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن الی او فی وغیره ان درس گاہوں میں اساتذہ تو مقرر تھے ہیں کہ ان سے ساع حدیث بھی ہیں سال کی

خامساً: بن برس کی قیدا گرہوتی بھی تو کوفہ کی درس گاہوں کے لئے اگر کوفہ کا کوئی رہنے والا بھرہ جاکر ساع حدیث کر ہے تو بیقیداس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حضرت انس بھرہ میں رہتے شے اورا مام انظم ان کی زندگی میں بار ہابھرہ گئے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے تو کیوں ندامام صاحب نے ان سے روایت حدیث کی ہوگی۔

سا دساً: \_اگر بیں سال عمر کی قید کو بالعموم بھی فرض کر لیا جائے تو بھی سیسطور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود نوادرروزگار اور مغتنمات عصر میں سے تھا ان سے

ازراه تبرك وتشرف احاديث كياع كيلئ بمي كوئي تخف اس انتظار ميں بينارے كا كەمىرى عمر میں سال کو بہتے لے تومیں ان سے جا کر ملاقات اور ساع حدیث کروں مصرت انس کے وصال کے وفت امام اعظم کی عمر پندرہ برس تھی اورامام کر دری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی زندگی میں امام اعظم میں سے زائد مرتبہ بھر وتشریف لے گئے۔ پھریہ کیے مکن ہے، کہ ا،ام اعظم پندرہ برس تک کی عمر میں بھرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت انس سے مل کر اوران سے ماع حدیث کرکے نہ آئے ہول ،راوی اور مروی عند میں معاصرت بھی ثابت ہو بیائے تواہ مسلم کے نز ویک روایت مقبول ہوتی ہے۔ یہاں معاصرت کے بجائے ملاقات كبيس يزياده قرائن موجود بين پهرجهي قبول كرنے ميں تامل كياجار ہاہے۔

الحمدللدالعزيز! كهم نے اصول روايت اور قرائن عقليد كى روشى ميں اس امركو آفاب يءزياده رونن كرديا بكام اعظم رضى الله تعالى عنه كوصحابه كرام يدروايت حديث كاشرف حاصل تھا اوراس سلسلے میں جتنے اعتراضاف کئے جاتے ہیں ان پرسیر حاصل گفتگو کرلی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو کچھ لکھاوہ ہماری تحقیق ہے ہم اسے منوانے کیلئے ہر گزاصر ارنہیں

اسما تذه : \_ گذشته تفصیلات میں آپ متفرق طور پر براہ کھے کہ اہام اعظم نے کثیر شیوخ واساتذه سے محم حدیث حاصل کیا،ان میں سے بعض کے اساء یہ ہیں۔

عطاء بن الى رباح ،حماد بن الى سليمان ،سليمان بن مهران الممش ،امام عامر تعمى ،عكرمه مولی عباس ،ابن شهاب زهری ،نافع مولی<sup>و</sup>بن عمر <sup>بیخ</sup>یی بن سعید انصاری ،عدی بن <del>ث</del>ابت انصاری ، ابوسفیان بصری ، ہشام بن عروہ ،سعید بن مسروق ،علقمہ بن مرحد بھم بن عیینہ ، ابواسحاق بن مبيعي ،سلمه بن تهيل ،ابوجعفر محمد بن على ، عاصم بن ابي النجو د ،على بن اقمر ،عطيه بن سعيد عولى عبدالكريم ابواميه، زياد بن علاقه بسليمان مولى ام المومنين ميمونه، سالم بن عبدالله،

چونکہ احادیث فقہ کی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی ومطالب کے قہم کی بھی اساس ہیں اہذا امام اعظم نے حدیث کی تحصیل میں بھی انتقک کوشش فرمائی ۔ بیوہ وزمانہ تھا کہ حدیث کا درس شاب پرتھا۔تمام بلا د اسلامیہ میں اس کا درس زور وشور سے جاری تھا اورکوفہ تو اس خصوص میں متازتھا کوفہ کا بیہ وصف خصوصی امام بخاری کے زمانہ میں بھی اس عروج پرتھا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں، میں کوفہ اتنی بارحصول حدیث کیلئے گیا کہ شارنہیں کرسکتا۔

امام اعظم نے حصول حدیث کا آغاز بھی کوفہ ہی سے کیا۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث اخذ نہ کی ہو۔ ابوالحاس شافعی نے فرمایا:۔

تر انوے وہ مشارح ہیں جوکو نے میں قیام فرماتھے یا کونے تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی۔ان میں اکثر تابعی تھے۔بعض مشائح کی تنصیل یہ ہے۔

امام عامر معلى: ـ انہوں نے بانچیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا ،خود فرماتے تھے کہ بیس سال ہوئے میرے کان میں کوئی حدیث الی نہ پڑی جسکاعلم مجھے پہلے سے نہ ہو۔ امام اعظم نے ان

**امام شعبہ۔۔ انہیں دوہزار حدیثیں یادعیں سفیان توری نے انہیں امیرالمونین کی** الحديث كہا،امام شافعی نے فرمایا: شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث اتنی عام نہ ہوئی۔امام شعبہ کوامام اعظم سے قلبی لگاؤتھا ،فر ماتے تھے ،جس طرح مجھے یہ یفین ہے کہ آفاب روثن ہے اس طرح یقین ہے کہنا ہوں کہم اور ابو صنیفہ منتقیں ہیں۔

امام المنش: مشهورتا بعی بین شعبه وسفیان توری کے استاذ بین مصرت انسیار عبرات بن الى اوقى سے ملاقات ہے۔امام اعظم آب سے حدیث پڑھتے تھے ای دور ن انہوں سے آب ہے مناسک جی تکھوائے۔واقعہ یوں ہے کہ امام اعمش سے کی نے بچھ ماکل دریانت كئے۔انہوں نے امام اعظم سے بوجھا۔آپ كيا كہتے ہيں؟ حضرت امام اعظم نے ان سب كے تھم بیان فر اے ۔امام احمش نے یو چھا کہاں سے یہ کہتے ہو۔فر مایا۔آپ ہی کی بیان کردہ اجادیث ہے اوران احادیث کومع سندوں کے بیان کردیا۔امام آخمش نے فرمایا۔بس بس میں نے ہے۔ ہے جتنی حدیثیں سودن میں بیان کیس آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیں۔ میں مبيں جانناتھ اكر تيان احاديث ميں ممل كرتے ہيں۔

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت

ا \_ے گروہ فقبہاء! تم طبیب ہواور ہم محدثین عطار اور آپ نے دونوں کو حاصل کرلیا۔

ا مام حماو:۔ امام اعظم کے عظیم استاذ حدیث وفقہ ہیں اور حضرت انس سے حدیث نظمی بڑے بڑے انمہ تابعین سے ان کوشرف تلمذ حاصل تھا۔

سلمیہ بن کہیل:۔تابع جلیل ہیں، بہت سے صحابہ کرام سے روایت کی۔کثیر الروایت اور سیح الروایت تھے۔

ابواسحاق سبیعی علی بن مدین نے کہا انکے شیوخ حدیث کی تعداد تین سو ہے۔ان میں از تمین سو ہے۔ان میں از تمین صحابہ کرام ہیں ۔عبداللہ بن عبداللہ بن مرفہرست ہیں۔

کوفہ کے علاوہ مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ میں آپ نے ایک زمانہ تک علم حدیث حاصل فرمایا: چونکہ آپ نے بچپن جج کئے اس لئے ہرسال حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا وتعظیما میں حاضری کاموقع ملتا تھا اور آپ اس موقع پر دنیائے اسلام سے آنے والے مشائخ سے اکتساب علم کرتے۔

مکہ معظمہ میں حضرت عطاء بن ابی رباح سرتاج محدثین تھے، دوسرے صحابہ کرام کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مجہد وفقیہ تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ ایام جج میں اعلان عام ہوجاتا کہ عطاء کہ علاوہ کوئی فتوی نہ دے۔ اساطین محدثین امام اوزاعی، امام زہری، امام عمروبن دینار انکے شاگر دہتے۔ امام اعظم نے اپنی خداداد ذبانت وفطانت سے آپ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل کرلی تھی آپ کو قریب سے قریب تربھاتے۔ تقریباً میں سال خدمت میں جج میت اللہ کے موقع پر حاضر ہوتے رہے۔

حضرت عکرمہ کا قیام بھی مکہ مکرمہ میں تھا ، یہ بیل القدر صحابہ کے تلمیذ ہیں۔حضرت علی ،حضرت ابو ہریرہ ،ابوقیا دہ ،ابن عمر اور عباس کے تلمیذ خاص ہیں۔سترمشا ہیرائمہ تا بعین اسکے تلا مذہ میں داخل ہیں۔امام اعظم نے ان سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

مدینه طیبه میں سلیمان مولی ام المونین میمونه اور سالم بن عبدالله سے احادیث سیں ۔ ایکے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی اکتساب علم کیا۔

بعره کے تمام مثنا ہیرے اخذ علم فر مایا ، بیشہر حضرت انس بن مالک کی وجہ سے مرکز

مديث بن كميا تفارامام اعظم كي آمدورفت يهال كثرت سے تھى دھزت انس بن مالك رضى الله تعالی عنه ہے آئی ملاقات بھرہ میں بھی ہوئی اورآپ جب کوفہ تشریف لائے اس وقت

غرضکہ امام اعظم کوحصول حدیث میں وہ شرف حاصل ہے جو دیگر ائمہ کونہیں ،آ کیے مشائخ میں صحابہ کرام سے لیکر کمبار تا بعین اور مشاہیر محدثین تک ایک عظیم جماعت داخل ہے اور آ کے مشائے کی تعداد جار ہزار تک بیان کی گئی ہے۔ منلا فده: \_ آب سے علم حدیث وفقہ حاصل کرنے والے بے شار ہیں، چندمشا ہیر کے اساء

امام ابو بوسف، امام محمد بن حسن شيباني ، امام حماد بن ابي حنيفه ، امام ما لك ، امام عبدالله بن مبارک ،امام زفرین بزیل ،امام داؤد طائی ،سیل بن عیاض ،ابراہیم بن ادہم ،بشر بن الحارث حاقی ،ابوسعیدیجی بن زکر یا کوفی ہمدانی علی بن مسہر کوفی ،حفص بن غیاث ،حسن بن زناد ، مسعر بن کدام ،نوح بن دراح تخعی ،ابراہیم بن طهران ،اسحاق بن بوسف ازرق ،اسد بن عمر وقاضی بمبدالرزاق ،ابوتعیم جمز و بن حبیب الزیات ،ابوتخیی حمانی عیسی بن یونس ، بزید بن زریع ،وکیع بن جراح ، بیتم ، حکام بن یعلی رازی ،خارجه بن مصعب ،عبدالحمید بن ابی داؤد ، مصعب بن مقدام بمحی بن بمان بلیث بن سعد ،ابوعصمه بن مریم ،ابوعبدالرحمٰن مقری ،

تصانیف ۔ امام اعظم نے کلام وعقا کد، فقدواصول اور آ داب واخلاق پر کتابیں تصنیف فرما کر اس میدان میں اولیت حاصل کی ہے۔

امام اعظم کے سلسلہ میں ہردور میں کچھلوگ غلط ہی کا شکار رہے ہیں اور آج بھی ہیے مرض بعض لوگوں میں موجود ہے۔فقہ فی کو بالعموم حدیث ہے تہی دامن اور قیاس ورائے پراسکی بنا تجی جاتی ہے جوسراسرخلاف واقع ہے۔اس حقیقت کو تفصیل سے جانے کیلئے بڑے بڑے علما فن کے رشحات قلم ملاحظہ کریں جن میں امام پوسف بن عبدالھادی حنبلی ،امام سیوطی شافعی ، امام ابن حجر کمی شافعی ،امام محمد صالحی شافعی وغیر ہم جیسے اکابر نے اس طرح کی تھیلائی گئی غلط ہی کے ازالہ کیلئے کتابیں تصنیف فرمائیں علم حدیث میں امام اعظم کوبعض ایسی خصوصیات حاصل

میں جن میں کوئی و وسرامحدث شریک تبیں۔ بیاب جن میں کوئی و وسرامحدث شریک تبیں۔

امام اعظم کی مرویات کے مجموعے چارتیم کے شار کئے گئے ہیں جیسا کہ پینے محمد امین نے وضاحت تي مسانيدالامام الي صنيف، ميل لكهاب-

م اب الآثار مندامام ابوصنیفه ارلعینات روحدانیات \_

متقدمين مين تصنيف وتاليف كاطريقه اسطرح بيان كياجاتا ہے كه وه اپنے لائق وقابل فخرتلانده کواملا کراتے ، یا خود تلامذه درس میں خاص چیزیں صبط تحریر میں لے آتے ،اسکے بعدراوی کی حیثیت سے ان تمام معلومات کوجمع کر کے روایت کرتے اور پیخ کی طرف منسوب

كتاب الأثار - امام اعظم نعظم مديث وآثار برمشتل كتاب الآثار، يونهي تصنيف فرمائي، آب نے اینے مقرر کردہ اصول وشرائط کے مطابق جالیس ہزار احادیث کے ذخیرہ سے اس مجموعہ کا انتخاب کر کے املا کرایا۔قدر کے تفصیل گذریکی ہے۔ کتاب میں مرفوع ہموقونی ، اورمقطوع سبطرح کی احادیث ہیں۔کتاب الآثار کے راوی آیکے متعدد تلامذہ ہیں جنلی طرف منسوب ہوکر علیحدہ علیحدہ نام سے معروف ہیں اور مرویات کی تعداد میں بھی حذف

عام طورے چند تسخ مشہور ہیں:۔

كتاب الآثار بروايت امام ابويوسف \_

كتاب الآثار بروايت امام محمر \_\_٢

كتاب الآثار بروايت امام حماد بن امام اعظم \_ ۳

كتاب الآثار بروايت حفص بن غياث \_ 

كماب الآثار بروايت امام زفر (بيسنن زفر كے نام يے بھى معروف ہوئى) \_ 🗘

كتاب الآثار بروايت امام حسن بن زياد \_4

ان میں بھی زیادہ شہرت امام محمد کے تسخہ کوحاصل ہوتی۔

امام عبدالله بن مبارك فرماتے ہیں:۔

روى الآثار عن نبل ثقات \_غزارالعلم مشيخة حصيفة\_

مدین دسم ا امام اعظم نے الآثار ،کونفتہ اورمعززلوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیع اعلم اورعمہ ہ نخ متہ

علامه ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداانما هوكتاب الآثار التي رواه .

محمد بن الحسن ـ

اوراس وفت امام اعظم کی احادیث میں سے کتاب الآثارموجود ہے جسے امام محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔اس میں مرفوع احادیث ۲۲ امیں۔

امام ابو بوسف کانسخہ زیادہ روایات پرمشمل ہے، امام عبدالقادر حنی نے امام ابو بوسف کے صاحبز اوے بوسف کے ترجمہ میں لکھا ہے:۔

روى كتا ب الآثار عن ابي حنيفة وهو مجلد ضخم \_

بوسف بن ابو بوسف نے اپنے والد کے واسطہ سے امام اعظم ابو حنیفہ سے کتاب الآثار

كوروايت كيا ہے جوايك ضخيم جلدہ،اس ميں ايك ہزار (١٠٤٠)سترا حاديث ہيں۔

وروایت ایا ہے بوالی یہ جد ہے ہاں ہیں، یب ہور سے بہ رسی ہے ہوالی مسندا مام ابوحنیفہ:۔ یہ کتاب امام اعظم کی طرف منسوب ہے، اسکی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جن شیوخ ہے احادیث کوروایت کیا ہے بعد میں محدثین نے ہر ہر شیخ کی مرویات کو علی دہ کر کے مسانید کو مرتب کیا۔ دوسر ہے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے تدوین فقہ اور درس کے وقت تلاندہ کو مسائل شرعیہ بیان فرماتے ہوئے جو دلائل بصورت روایت بیان فرمائے تھے ان روایات کو آ کچے تلاندہ یا بعد کے محدثین نے جمع کر کے مسند کانام دیدیا۔ ان فرمائے تھے ان روایات کو آ کچے تلاندہ یا بعد کے محدثین نے جمع کر کے مسند کانام دیدیا۔ ان

مسانیداورمجموعوں کی تعدادحسب ذیل ہے۔ امام حماد بن الی صنیفہ ا۔ مسندالا مام مرتب امام حماد بن الی صنیفہ اندالا مام مرتب اللہ میں اللہ عندہ موقد

امام ابو پوسف بین قوب بن ابراہیم الانصاری ۲۔ مندالا مام مرتب مرتب الم ابو پوسف بینقوب بن ابراہیم الانصاری

سور مندالامام مرتب امام محمد بن حسن الشيباني

ہم یہ مندالا مام مرتب امام حسن بن زیادلوُلوٰی مار مندالا مام مرتب امام حسن بن زیادلوُلوٰی

هـ مندالامام مرتب حافظ ابو محمد الأيربن يعقوب الحارث البخارى

٧\_ مندالا مام مرتب حافظ ابوالقاسم طلحه بن محمد بن جعفرالشام

| ተሮለ          | جامع الاحاديث                                            |                             | حالا ت محدثین و نقبها و                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|              | حافظ الوالحسين محمد بن مظهر بن موسى                      | مرتب                        | ے۔                                            |
|              | حافظ ابوقعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني                  | مرتب                        | ٨- مندالامام                                  |
| ر کی         | الشنخ الثقة الوبكر محمد بن عبد الباخي الانصاء            | مرتب                        | 9- مندالامام                                  |
|              | حافظ البواحمة عبدالله بن عدى الجرجاني                    | مرتب                        | •ا- متدالامام                                 |
|              | حافظ عمر بن حسن الاشناني                                 | مرتب                        | اا۔ مندالا مام                                |
|              | حافظا بوبكراحمه بن محمد بن خالدالكلاعي                   | مرتب                        | ۱۲_ مندالامام                                 |
|              | حافظ الوعبد الله حسين بن محمه بن خسروا مح                | مرتب                        | سال مندالامام                                 |
|              | حافظ ابوالقاسم عبد الله بن محمد السعدي                   | مرتب                        | تهما_ مندالامام                               |
|              | حافظ عبرالله بن مخلد بن حفص البغد ادى                    |                             | 10ء مندالامام                                 |
|              | حافظ الوالحن على بن عمر بن احمد الدارقطني                | •                           | ١٦_ مندالامام                                 |
| ئابىن        | حافظ ابوحفص عمربن احمد المعروف بابن ث                    |                             | ےا۔                                           |
| خاوی<br>خاوی | حافظ ابوالخيرش الدين محمد بن عبدالرحمال                  | مرتب                        | ۱۸_ مندالامام                                 |
|              | حافظ شيخ الحرمين عيسى المغربي المالكي                    |                             | 19. مندالامام                                 |
|              | حافظ ابوالفضل محمد بن طاهر القيسر اني                    |                             | ۲۰- مندالامام                                 |
| 5            | حافظ ابوالعباس احمر البمد اني المعروف بابن عقد           | مرتب                        | ۲۱_ مندالا مام                                |
| ز ی          | حافظ الو بمرمحمه بن ابرا ميم الاصفهاني المعروف بأبن المق | مرتب                        | ۲۲_ مسندالامام                                |
| ئقى -        | حافظ ابواسمعيل عبدالله بن محمدالا نصاري الح              | مرتب                        | سوم مندالامام                                 |
|              | حافظ ابوالحسن عمر بن حسن الاشناني                        | مرتب                        | ۳۳- مندالامام                                 |
|              | حافظ ابوالقاسم على بن حسن المعروف بابن                   | مرتب                        | ۲۵_ مندالامام                                 |
|              | عسا كرالدمشقي_                                           | _                           |                                               |
| يا گيا       | جنكومندرجه بالامسانيد ميں ييے سي ميں مذم كرد             | نیدوه جھی ہیں:              | ان علاوه بچھمسا                               |
| ے            | تضرات کی مسانید کا تذکرہ ہے اور پیدایک ہزار              | مر مين ان حيار <sup>د</sup> | ہے۔مثلا ابن عقدہ کی منہ                       |
|              |                                                          | • ~                         | زیادہ احادیث پرمشمل ہے<br>ا۔ حمزہ بن صبیب اسم |
|              |                                                          | ل الكوفي                    | ا۔ حمزہ بن صبیب آلیم                          |

٢\_ محمد بن مسروق الكندى الكوفى

س\_ تمعیل بن حماد بن امام ابوحنیفه

پھر ریہ کہ جامع مسانید امام اعظم جس کوعلامہ ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزی نے ابواب فقد کی ترتیب پر مرتب کیا تھا اس میں کتاب الآثار کے نسخ بھی شامل ہیں اگر انکوعلیحدہ شار کیا جائے تو پھر اس عنوان مسند کے تحت آنے والی مسانید کی تعداد اکتیں ہوگی جبکہ جامع المسانيد ميں صرف پندرہ مسانيد ہيں اور انكى بھى تلخيص كى گئى ہے مكرراسنادكوحذف كرويا ہے سير مجموعه جاليس ابواب برمشمل ہاوركل روايات كى تعداد ١٠١٠ ہے۔

مرقوع روايات ١٦٩

يا جي واسطول والى روايات بهت كم اور نا در بين ، عام روايات كاتعلق رباعيات ،

علا ثیات، ثنائیات اور وحد انیات سے ہے۔

علامہ خوارزمی نے اس مجموعہ مسند کے لکھنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، کہ میں نے ملک شام میں بعض جاہلوں ہے۔نا کہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث مم تھی۔ایک جاہل نے تو یہا تل کہا کہ امام شاقعی کی مند بھی ہے اور امام احمد کی مند بھی ہے، اور امام مالک نے تو خود مؤطالكهي ليكن امام الوحنيفه كالميجه يحتمين -

یه سنگر میری حمیت دینی نے مجھکو مجبور کیا کہ میں آئی کا مسانید وآثار سے ایک مند مرتب كروں الہذا ابواب فقہيہ پر میں نے اسكومرتب كر كے پیش كيا ہے۔ (۲۳)

كتاب الآثار، جامع المسانيد اورديكر مسانيدكي تعداد كے اجمالي تعارف كے بعديد بات اب حیز خفا میں نہیں رہ جاتی کہ امام اعظم کی محفوظ مرویات کتنی ہونگی ،امام مالک اورامام شانعی کی مرویات ہے اگر زیادہ تسلیم ہیں کی جاسیس تو تم بھی نہیں ہیں ، بلکہ مجموعی تعداد کے غالب ہونے میں کوئی شک وشبہ بیں ہونا جا ہیئے۔

امام اعظم کی مسانید کی کثرت ہے کوئی اس مغالطہ کا شکار نہ ہو کہ پھراس میں رطب

حالات محدثين وفقتهاء ويابس سبطرت كى روايات بموتلى - بم نعرض كيا كداول تومرويات مين امام اعظم قدس مره اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے درمیان واسطے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جوواسطے مذكور بهوتے بیں انگی حیثیت وعلوشان كا انداز واس سے بیجے كه: \_

امام عبدالوماب شعراني ميزان الشريعة الكبرى مين فرمات بيل

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام ابي حنيفة الثلاثة فرأيئه لايروي حديثا الاعن اخبار التابعين العدول الثقات الذين هم من خيرالقرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصري واضرابهم رضي الله تعالىٰ عنهم اجمعين \_بينه وبين رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولامنهم بكذب \_(٢٤)

الله تعالى في محمد براحسان فرمايا كه ميس في امام اعظم كي مسانيد ثلاثة كومطالعه كيا ميس نے ان میں ویکھا کہ انام اعظم تقد اور صادق تا بعین کے سواکس سے روایت نہیں کرتے جن کے جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر القرون ہونے کی شہادت دی، جیسے اسود ، علقمہ عطاء، عکرمہ، مجاہد، مکول اور حسن بھری وغیرہم لہذا امام اعظم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول، ثقة اور مشہور اخیار میں سے ہیں جنگی طرف کذب کی نبیت بھی تہیں کی جائے اور نہوہ کذاب ہیں۔

ار بعینات: ۔ امام اعظم کی مرویات ہے متعلق بعض حضرات نے اربعین بھی تحریر فر مائی ہیں

الاربعين من روايات نعمان سيدالمجتهدين \_ (مولانا محمراورليس بكرامي) (شیخ حسن محمہ بن شاہ محمہ ہندی)

وحدانيات: دامام اعظم كي وه روايات جن مين حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم تك صرف ایک واسطہ ہوان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سلسلہ میں بعض تفصيلات حسب ذيل ميں: ۔

جزء مارواه ابوحنيفة عن الصحابة\_

جامع ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصمد شافعي \_

امام سیوطی نے اس رسالہ کو تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں شامل کردیا ہے، چندا جادیث قارئین ملاحظہ فرمانیجے۔

٧\_ الاختصار والترجيح للمذهب الصحيح\_

۔ امام ابن جوزی کے بوتے بوسف نے اس کتاب میں بعض روایات نقل فر مائی ہیں۔ دوسرےائمہ نے بھی اس سلسلہ میں روایات جمع کی ہیں۔مثلانہ

ا ابوصام محمد بن مارون حضرمی

٢\_ ابوبرعبدالرحن بن محدسرهي

س<sub>اب</sub> ابوالحسين على بن احمد بن عيسى نهفتى

ان تتيوں حضرات كے اجزاء وحدانيات كوابوعبدالله محمد مشقى حنفى المعروف بابن طولون

م ٩٥١، نے اپنی سندے کتاب الفہر ست الاوسطومیں روایت کیا۔

نیز ملامه ابن حجرعسقلانی نے اپنی سندے معجم المفہرس میں

علامه خوارزمى نے جامع المسانيد كے مقدمه ميں

ابوعبدالته صيري نے فضائل الي حنيفه واخباره ميں روايت كيا ہے۔

البه: بعض حضرات نے ان وحدانیات پر تنقید بھی کی ہے، تو اسکے لئے ملاعلی قاری ،امام

عینی اورامام میوطی کی تصریحات ملاحظہ میجئے ،ان تمام حضرات نے حقیقت واضح کردی ہے۔

امام اعظم کی فن حدیث میں عظمت وجلالت شان ان تمام تفصیلات سے ظاہر و ہاہر ہے لیکن بعض لو گوں کو اب بھی یہ شبہ ہے کہ جب اتنے عظیم محدث تھے تو روایات اب بھی اس حیثیت کی نہیں محدث اعظم وا کبر ہونے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ لاکھوں احادیث آپ کو یا دہونا چاہیئے حیثیت کی نہیں محدث اعظم وا کبر ہونے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ لاکھوں احادیث آپ کو یا دہوں حیثیت کے بارے میں منقول ہے ۔ تو اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول میں جب دیت منتقب برگ کھونہ میں منتقب م

سعيدي كي محتقانه بحث ملاحظه كرين جس سے حقیقت واضح ہوجائے گی۔ لکھتے ہیں:۔

چونکہ بعض اہل اہوا ہے کہتے ہیں کہ امام اعظم کوصرف سترہ حدیثیں یا دہمیں۔اس کئے ہم زراتفصیل سے یہ بتلانا جا ہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا وافر ذخیرہ تھا۔حضرت

ملاعلی قاری امام محمد بن ساعه کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

ان الامام ذكر في تصانيفه بضع وسبعين الف حديث وانتخب الآثار من اربعين الف حديث \_

امام ابوحنیفہنے اپی تصابیف میں سر ہزار سے زائداحادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزاراحادیث سے کتاب الآٹار کاانتخاب کیا ہے۔

اورصدرالائمهام موفق بن احتر خريفر مات بن

وانتخب ابوحنيفة الاثار من اربعين الف حديث \_

امام ابوصنيفه نے كتاب الا ثار كا انتخاب جاليس ہزار حديثوں سے كيا ہے۔

ان حوالوں سے امام اعظم کا جو علم حدیث میں تبحر ظاہر ہور ہا ہے دہ محتاج بیاں نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی محض کہد ہے کہ ستر ہزارا جادیث کو بیان کرنا اور کتاب الآثار کا جالیس

برارحدیثول سے انتخاب کرتا چندال کمال کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کوایک لا کھا حادیث صحیحنہ اور دولا کھا حادیث غیرصحے یا دخیس اور انہوں نے سے بخاری کا انتخاب جیدلا کھ حدیثوں سے کیا نظائی فن حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اسکے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی کشرت اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کشرت سے عبارت ہے۔ ایک متن حدیث اگر سومخلف طرق اور سندوں سے روایت کیا اور کشرت سے عبارت ہے۔ ایک متن حدیث اگر سومخلف طرق اور سندوں سے روایت کیا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کوسوا حادیث قرار دیا جائے گا حالا تکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہوگا۔ منکرین حدیث انکار حدیث کے سلسلے میں بیدلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ تمام متن واحد ہوگا۔ منکرین حدیث انکار حدیث کی سام کے تو بی تعداد کروڑوں کے لگ بھگ ہوگی اور حضور کی کتب حدیث کی روایات کواگر جمع کیا جائے تو احادیث تصور کی حیات مبار کہ سے پوری رسالت کی زندگی کی شب وروز پر اعوشت کی سام کے تو کو احادیث تو احادیث میں احادیث کی تعداد چار معادم نہیں کہ دروایات کی بیکشت دراصل اسانید کی کشرت ہوگی۔ ان لوگوں کو یہ معادم نہیں کہ روایات کی بیکشت دراصل اسانید کی کشرت ہو درنہ نفس احادیث کی تعداد چار معادم نہیں کہ دروایات کی بیکشت دراصل اسانید کی کشرت ہو درنہ نفس احادیث کی تعداد چار

جنانچه علامه اميريماني لکھتے ہيں:

ان حملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعنى الصحيحة بلاتكرار اربعه الاف واربع مائة \_ بلاشبهوه تمام منداحا ديث مجحة جوبلا بحرار حضور ملى الله تعالى عليه وسلم سےمروى بي ان کی تعداد جار ہزار جارسو ہے۔

امام اعظم رضى الله تعالى عنه كى ولا دت ٨٠ هـ اورامام بخارى ١٩١٠ هم بيدا موسة اور ان کے درمیان ایک سوچودہ سال کا طویل عرصہ ہے اور ظاہر ہے اس عرصہ میں بکثرت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کوسیروں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع كرديا تغارامام اعظم كے زمانه ميں راويوں كا اتنا شيوع اور عموم تفانبيں ، اس كئے امام اعظم اورامام بخاري كے درميان جوروايت كى تعداد كافرق ہے ده دراصل اسانيد كى تعداد كافرق ہے، نس روایت پڑبیں ہے ورندا کرنفس احادیث کالحاظ کیا جائے تو امام اعظم کی مرویات امام بخاری ہے کہیں زیادہ ہیں۔

اس زمانه میں احادیث نبوریبس قدر اسانید کے ساتھ مل علی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کرلیا تھا اور حدیث واثر کسی صحیح سند کے ساتههمو جودنه يتصمرامام اعظم كاعلم انبيس شامل تقاروه ايينه زمان كيتمام محدثين برادراك حدیث میں ناتق اور غالب تھے۔ چنانچہ امام اعظم کے معاصر اور مشہور محدث امام مسعر بن کدام

طلبت مع ابي حنيفة الحديث فغلبت واخذنا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ماترون\_

میں نے امام ابوطنیفہ کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور زمد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے بڑھ کر تھے اور فقہ میں ان کا مقام تو تم جانتے ہی

نیز محدث بشر بن موسی این استادا مام عبدالرحمٰن مقری سے روایت کرتے ہیں:۔ وكان اذاحدث عن ابي حنيفة قال حدثنا شاهنشاه \_

امام مقری جب امام ابوصیفه سے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث

ان حوالوں سے ظاہر ہوگیا کہ امام اعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث

میساتمام پر فائق اور غالب منصے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ سے اوجنل نہ تھی ، یہی وجہ ہے کہ ان کے تلامذہ انہیں حدیث میں حاکم اور شہنشاہ تسلیم کرتے تھے -اصطلاح حدیث میں حاکم اس محض کو کہتے ہیں جوحضور کی تمام مرویات پرمنتأوسندا دسترس ر کھنا ہو ،مراتب محدثین میں بیسب سے اونچا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پرین بینا فائز تے۔ کیونکہ بوقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ناواقف ہووہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستورنبیس بناسکتا\_

امام اعظم کے محد ثانہ مقام پرا کی شبہ کا از الہ: گزشتہ سطور میں ہم بیان کر بھے ہیں) کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلائکراراحادیث مروبی تعداد چار ہزار چارسو ہےاور امام حسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جواحادیث بلا تکرار بیان فرمائی ہیں انکی تعداد جار ہزار ہے۔ پس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمہ دانی کا دعوی كيے ميك ہواً؟ ال كاجواب بيہ ہے كہ جار ہزار احاديث كے بيان كرنے سے بيلازم نہيں آتا که باقی چار سوحدیثوں کاامام اعظم کوعلم بھی نہ ہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی تھی ہے علم کی تبدیل ا

خیاں رہے امام اعظم نے فقہی تصنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کیلیے عمل کا ایک راسته متعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیاجا تا ہے کیکن حدیث کامفہوم سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے حلیہ مبارکہ آپ کی قبلی واردات ،خصوصیات ،گذشتہ امتوں کے قصص اور مستنقبل کی پیش گوئیاں موجور ہیں اور ظاہر ہے کہ اس متم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں میں اور نہ ہی بیاحکام ومسائل کیلئے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ير، امام اعظم نے جن حاربزار احادیث کومسائل کے تحت بیان فر مایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چارسواحادیث کوامام اعظم نے بیان نہیں فرمایا وہ ان روایات پرمحمول ہیں جواحكام مصمتعلق نبيس بين ليكن يهال بيان كي نفي هيما كي نبيل ي

فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان: ۔ امام اعظم علم حدیث میں جس ظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز نتھے اس کالازی نتیجہ بیتھا کہ تشنگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ دُرس میں ساع حدیث کیلئے حاضر ہوتا۔

حافظ ابن عبد البرامام وكيع كر جميل لكصة بن: -

و کان یحفظ حدیثه کله و کان قد سمع من ابی حنیفة کثیرا ،-وکیع بن جراح کوامام اعظم کی سب حدیثیں یا تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کابہت زیادہ ساع کیا تھا۔

امام کمی بن ابراہیم ،امام اعظم ابوصنیفہ کے شاگر داورامام بخاری کے استاذیخے اور امام بخاری کے استاذیخے اور امام بخاری نے اپنی بچے میں بائیس ٹلا ثیانت صرف امام کمی بن ابراہیم کی سندسے روایت کی ہیں۔ امام صدر الائمہ موفق بن احمد کمی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

ولزم اباحنيفة رحمه الله وسمع منه الحديث \_

انہوں نے اپنے او پرساع حدیث کیلئے ابوحنیفہ کے درس کولا زم کرلیا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کو اپنی سیح میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ دراصل امام اعظم کے تلافہ ہ کاصدقہ ہے اور بیصرف ایک کمی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانیہ میں اکثر شیوخ حفی ہیں ان حوالوں سے بیا قاب سے زیادہ روشن ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے، ائمہ فن نے آپ سے حدیث کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی محارت قائم ہے ان میں سے اکثر حضرات تا ہم حدیث میں بالواسطہ ٹیا بلا واسطہ ثما گرد ہیں۔

فقیہ عصر شارح بخاری علیہ رحمۃ الباری تقلیل روایت کاموازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ہمیں یہ تسلیم ہے کہ جس شان کے محدث تھے اس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ مگریہ
ایباالزام ہے کہ امام بخاری جیسے محدث پربھی عائد ہے۔ انہیں چھلا کھا حادیث یا تھیں جن میں
ایک لاکھی جے یا تھیں۔ مگر بخاری میں کتنی احادیث ہیں۔ غور کیجئے ایک لاکھی احادیث میں سے
صرف ڈھائی ہزار سے بچھزیا وہ ہیں۔ کیا یہ تقلیل روایت نہیں ہے؟۔

عرمه ثین می کوشش صرف احادیث جمع کرنا اور پھیلانا تھا میمر حضرت امام اعظم کا پھرمحد ثین می کوشش صرف احادیث جمع کرنا اور پھیلانا تھا میمر حضرت امام اعظم کا

ایک وجد قلت روایت کی ریمی ہے کہ آپ نے روایت صدیث کیلئے نہایت سخت اصول وضع کئے تھے ،اور استدلال واستنباط مسائل میں مزید احتیاط سے کام لیتے ،نتیجہ کے طور پر

201

ساعت سے کیکرروایت تک حدیث راوی کے ذہن میں محفوظ رہے۔

صحابه وفقهاء تابعين كيسواكسي كى روايت بالمعنى مقبول نهيس

صحابه سے ایک جماعت اتقیاء نے روایت کیا ہو۔

عموى احكام ميں وہ روايت چند صحابہ ہے آئی ہو\_

اسلام کے کسی مسلم اصول کے مخالف نہو۔

قرآن برزیادت یا تخصیص کرنے والی خبر واحد غیر مقبول ہے۔

صراحت قرآن کے مخالف خبروا حد بھی غیر مقبول ہے۔

سنت مشہورہ کےخلاف خبر داحد بھی غیر مقبول ہے۔

9۔ راوی کاعمل روایت کےخلاف ہوجب بھی غیر مقبول \_

ایک داقعہ کے دوراوی ہوں ،ایک کی طرف سے امرز ائد منقول ہواور دوسر آفی بلادلیل كرية يفي مقبول نبيس\_

حدیث میں تھم عام کے مقابل حدیث میں تھم خاص مقبول نہیں۔

ا۔ صحابہ کی ایک جماعت کے مل کے خلاف خبرواحد تولی یا عملی مقبول نہیں۔

۱۳۔ سمسی واقعہ کے مشاہدہ کے بارے میں متعارض روایات میں قریب سے مشاہدہ کرنے

، والے کی روایت مقبول ہوگی۔

الا تلت وسائط اور کثرت تفقہ کے اعتبار سے راویوں کی متعارض روایات میں کثرت

الفقه كورج بوكي\_

10\_ حدود و كفارات مين خبر واحد غير مقبول -

۱۷۔ جس حدیث میں بعض اسلاف برطعن ہووہ بھی مقبول نہیں۔

واضح رہے کہ احادیث کومحفوظ کرنا کہلی منزل ہے، پھرانکوروایت کرنا اوراشاعت دوسرا درجہ۔اور آخری منزل ان احادیث سے مسائل اعتقادیہ وعملیہ کا استغباط ہے۔اس منزل میں آکر غایت احتیاط کی ضرورت بڑتی ہے۔امام اعظم نے کتنی روایات محفوظ کی تقیں آپ پڑھ بچکے کہ اس وقت کی تمام مرویات آپ کے پیش نظر تھیں۔پھر ان سب کوروایت نہ کرنے کی وجہ استنباط واسخر اج مسائل میں مشغولی تھی جیسا کہ گذر گیا۔

اب آخری منزل جوخاص احتیاط کی تھی اسکے سبب نمام روایات صحا کف میں ثبت نہ ہو سکیس کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔جومعمول بہاتھیں ان کواملا کرایا اور انہیں سے مذوین فقہ

میں کا م کیا۔

فقد حقی میں بظاہر جوتقلیل روایت نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ امام اعظم نے جو مسائل شرعیہ بیان فر مائے انکولوگ ہر جگہ مض امام اعظم کا قول بچھتے ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ۔ بلکہ کثیر مقامات پر ایسا ہے کہ احادیث بصورت مسائل ذکر کی گئی ہیں ۔ امام اعظم نے احادیث و آثار کو حسب موقع بصورت افتاء ومسائل نقل فر مایا ہے جس سے بظاہر یہ مجھا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خود اپنا قول ہے حالانکہ وہ کسی روایت سے حاصل شدہ تھم ہوتا ہے جس کے لیے مسائل فائل ہے۔ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام اعظم کا پیطر یقه خودا پنانهیس تھا بلکه ان بعض اکابر صحابه کا تھا جوروایت حدیث میں عایت احتراز عایت احتیاط سے کام لیتے تھے ،وہ ہر جگہ صرح طور پر حضور کی طرف نسبت کرنے سے احتراز کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی صراحة نسبت کرنے میں ان کی نظر حضور کے اس فرمان کی طرف رہتی تھی کہ:۔

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

جس نے مجھ پرعمدا حجوث باندھااس نے اپناٹھکانہ جہنم میں بنایا۔

ر الہذا کہیں ایبانہ ہوکہ ہم سے شعوری یا غیر شعوری طور پر انتساب میں کوتا ہی ہوجائے

اور ہم اس وعیدشدید کے سزاوار تھہریں۔امیر المونین حضرت عمر فارق اعظم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس سلسلہ میں سرفہرست رہے ہیں جن کے واقعات آپ نے ابتداء مضمون میں ملاحظہ فر مائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر دحضرت عمر و بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں ہرجعرات کی شام بلا ناغہ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے بھی آپ کی زبان سے بیالفاظ ہیں سنے کہ حضور نے بیفر مایا۔

ایک شام ان کی زبان سے بیالفاظ نکلے کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں! بیالفاظ کہتے ہی وہ جھک گئے میں نے ان کی طرف دیکھاتو کھڑے تھے، ان کی قرف دیکھاتو کھڑے تھے، ان کی قرف کے میں نے ان کی طرف دیکھاتو کھڑے تھے، ان کھول سے بیل اشک رواں تھا اور گردن کی رگیس بھولی ہوئی تھیں۔ بیآ یہ کی غایت احتیاط کا مظاہرہ تھا۔

ال وجہ سے آپ کے تلامذہ میں بھی پیطریقہ دائے رہا کہ اکثر احادیث بصورت مسائل بیان فرماتے اور وقت ضرورت ہی حضور کی طرف نبیت کرتے تھے، کوفہ میں مقیم محدثین وفقہاء بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے تلامٰدہ میں شار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے، امام اعظم کاسلسلہ سند حدیث وفقہ بھی آپ تک پہونچا ہے لہذا جواحتیاط پہلے سے چلی آر ہی تھی اسکوامام اعظم نند حدیث وفقہ بھی آپ تک پہونچا ہے لہذا جواحتیاط پہلے سے چلی آر ہی تھی اسکوامام اعظم نے بھی اپنایا ہے اور بعض لوگوں نے یہ بھی لیا کہ امام ابو حنیفہ احادیث سے کم اور اپنی رائے سے زیادہ کام لیتے اور فتوی دیتے ہیں۔

کلمات النتمان امام اعظم کی جلالت شان اور علمی و عملی کمالات کوآ کیے معاصرین واقران محدثین وفقہاء ، مشائخ وصوفیاء ، تلافدہ واسا تذہ سب نے تشلیم کیا اور بیک زبان بے شار حضرات نے آئی برتری وفضیلت کا اعتراف کیا ہے ۔ حدیث وفقہ دونوں میں آئی علوشان کی گواہی دینے آئی برتری وفضیلت کا اعتراف کیا ہے ۔ حدیث وفقہ دونوں میں آئی علوشان کی گواہی دینے میں بڑے بروں نے بھی بھی کوئی جھیک محسوں نہیں کی ، چند حضرات کے تاثرات ملاحظہ سے میں بڑے بروں نے بھی بھی کوئی جھیک محسوں نہیں کی ، چند حضرات کے تاثرات ملاحظہ سے میں

امام عبدالله بن مبارك فرمات بين:\_

ائی مجلس میں بروں کو چھوٹا دیکھتا ،انگی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا ،اگراسکا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ریہ ہیں سے کہ میں افراط سے کام لے رہا ہوں

#### تومیں ابو حنیفہ برکسی کومقدم ہیں کرتا۔

نيز قرمايا: ـ

امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیسے کہتے ہوکہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے، ابوطنیفہ کی رائے مت کہو حدیث کی تفسیر کہو۔ اگر ابوطنیفہ تا بعین کے زمانہ میں ہوتے تو تا بعین بھی اسکے مختاج ہوتے ۔ آپ علم حاصل کرنے میں بہت سخت تھے وہی کہتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث ناسخ ومنسوخ کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔

اگراللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور سفیان توری کے ذریعہ میری دعگیری نہ کی ہوتی تو میں عام آ دمیوں میں سے ہوتا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا۔ سفیان بن عید نہ کہا: ابو صنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں ،میری آگھوں نے ان کامٹل نہیں دیکھا۔

کی بن ابراہیم استاذ امام بخاری فرماتے ہیں ۔امام ابوحنیفہا ہے زمانے کے اعلم علماء ف

امام مالک سے امام شافعی نے متعدد محدثین کا حال پوچھا ،اخیر میں امام ابوحنیفہ کو دریافت کیاتو فر مایا: سجان اللہ!وہ عجیب ہستی کے مالک تھے، میں نے انکامٹل نہیں دیکھا۔ مریافت کیاتو فر مایا: سجان اللہ!وہ عجیب ہستی کے مالک تھے، میں نے انکامٹل نہیں دیکھا۔ سعید بن عروبہ نے کہا: ہم نے جومتفرق طور پرمختلف مقامات سے حاصل کیاوہ سب میں مجتمع تھا

خلف بن ایوب نے کہا: اللہ عز وجل کی طرف سے علم حضور کو ملا ،اور حضور نے صحابہ کو، علیہ خلف بن ایوب نے کہا: اللہ عز وجل کی طرف سے علم حضور کو ملا ،اور حضور نے صحابہ کو، تا بعین کو اور تا بعین سے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کو، جن سے جواہ اس پر کوئی راضی ہویا ناراض۔

اسرائیل بن یوس نے کہا: اس زمانے میں لوگ جن جن چیزوں کے مختاج ہیں امام ابود منیفہ ان سب کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔ ابود منیفہ ان سب کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔

بیسیر میں بیست میں مسعود کے پوتے حضرت قاسم فرماتے: امام ابوطنیفہ کی مجلس سے زیادہ فیض رساں اور کوئی مجلس نہیں۔ زیادہ فیض رساں اور کوئی مجلس نہیں۔

جائع الاحاديث

حفص بن غیاث نے کہا: امام ابو حنیفہ جیسا ان احادیث کا عالم میں نے نہ دیکھا جواحکام میں سے اورمفید ہوں۔

مسعر بن کدام کہتے تھے: مجھے صرف دوآ دمیوں پر شک آتا ہے، ابو صنیفہ پران کی فقہ کی وجہ سے ،اور حسن بن صالح پران کے زہر کی وجہ سے۔

ابوعلقمہ نے کہا: میں نے اپنے شیوخ سے ئی ہوئی حدیثوں کوامام ابوطنیفہ پر پیش کیا تو انہوں نے ہرایک کا ضروری عال بیان کیا ،اب مجھے افسوس ہے کہ کل حدیثیں کیوں نہیں سناریں۔

امام ابو یوسف فرماتے: میں نے ابوطنیفہ سے بڑھ کر حدیث کے معانی اور فقہی نکات جانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جس مسکلہ میں غور وخوض کرتا تو امام اعظم کا نظریہ اخروی نجات سے زیاد وقر بب تھا۔ میں آپ کیلئے اپنے والد سے پہلے دعاما نگتا ہوں۔

ابوبکر بن عیاش کہتے ہیں: امام سفیان امام اعظم کیلئے کھڑے ہوتے تو میں نے تعظیم کی وجہ بوچی ۔ فرمایا: وہ علم میں ذکی مرتبہ محض ہیں ،اگر میں ان کے علم کے لئے نہ اٹھتا تو انکے بن وسال کی وجہ سے اٹھتا، اگر اس وجہ سے ہیں تو انکی فقہ کی وجہ سے اٹھتا، اور اس کے لئے بھی نہیں تو تقوی کی وجہ سے اٹھتا۔

امام شافعی فرماتے: تمام لوگ فقہ میں امام ابو صنیفہ کے تناج میں ،امام ابو صنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو فیقہ میں موافقت حق عطا کی گئی۔

امام بحی بن معین نے کہا: جب لوگ امام اعظم کے مرتبہ کونہ پاسکے تو حسد کرنے گئے۔ امام شعبہ نے وصال امام اعظم پر فر مایا: اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشنی بچھ گئی، اب اہل کوفہ ان کامثل نہ د کھے کیس گے۔

داؤد طائی نے کہا: ہروہ علم جوامام ابوصنیفہ کے علم سے نہیں وہ اس علم والے کے لئے آفت ہے۔

ابن جرت نے وصال امام اعظم پرفر مایا: کیساعظیم کم ہاتھ چلا گیا۔ یز بربن ہارون فر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ تق ، پر ہیز گار، زاہد، عالم ، زبان کے سیجاور اینے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ تھے، میں نے ایکے معاصرین پائے سب کو یہ ہی کہتے سنا:

ابوحنيفه سے بروافقيہ بيس ديكھا۔

بر بیسه بد بیست بات کا رات فضیل بن عیاض نے فر مایا: ابو صنیفہ ایک فقیہ مخص تصے اور فقہ میں معروف ، انکی رات عباوت میں گذرتی ، بات کم کرتے ، ہاں جب مسئلہ حلال وحرام کا آتا توحق بیان فر ماتے ، بحج حدیث ہوتی تو اس کی پیروی کرتے خواہ صحابہ وتا بعین سے ہوور نہ قیاس کرتے اور انچھا قیاس کرتے۔

ابن شرمه نے کہا:عور تنیں عاجز ہوگئیں کہ نعمان کامثل جنیں۔ عبد ِالرزاق بن ہمام کہتے ہیں:ابوطنیفہ سے زیادہ علم والا بھی کسی کؤہیں دیکھا۔ امام زفر نے فرمایا: امام ابوطنیفہ جب تکلم فرماتے تو ہم یہ بچھتے کہ فرشتہ ان کوتلقین

ررہ ہے۔ علی بن ہاشم نے کہا: ابوصنیفہ علم کا خزانہ تھے ، جومسائل بڑوں پرمشکل ہوتے آپ برآ سان ہوتے۔

، امام ابوداؤد نے فرمایا: اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مالک پروہ امام تھے،اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابودمنیفہ پروہ امام تھے۔

۔۔ یہ بہتر کسی کی رائے نہیں ، یکی بن سعید قطان نے کہا: امام ابوطنیفہ کی رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں ، خارجہ بن مصعب نے کہا: فقہاء میں ابوطنیفہ ٹل چکی کے پاٹ کے محور ہیں ،یا ایک ماہر صراف کے مانند ہیں جوسونے کو پر کھتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے حسن بن ممارہ کود یکھا کہ وہ امام ابوصنیفہ کی رکاب پڑرے ہوئے کہدر ہے تھے جسم بخدا! میں نے فقہ میں تم سے اچھا بولنے والا صبر کرنے والا اور تم سے بڑھکر حاضر جواب نہیں دیکھا، بیٹک تمہارے دور میں جس نے فقہ میں اب کشائی کی تم اسکے بل قبل وقال آقا ہو۔ جولوگ آپ پر طعن کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔ ابو مطبع نے بیان کیا کہ میں ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہواتھا کہ آپ پاک مقاتل بن حیان ، جماد بن سلمہ ، امام جعفر صادق اور دوسرے علماء آئے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کہا: ہم کویہ بات پہونچی ہے کہ آپ وین ٹیس کر شت سے قباس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہما: ہم کویہ بات پہونچی ہے کہ آپ وین ٹیس کر شت سے قباس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہما ہوا تھا کہ اندیشہ ہے ، کیونکہ ابتداء جس نے قباس کیا ہے وہ المیس ہے۔ امام وجہ سے ہماؤ آئی عاقبت کا اندیشہ ہے ، کیونکہ ابتداء جس نے قباس کیا ہے وہ المیس ہے۔ امام

ابوطنیفہ نے ان حضرات سے بحث کی اور رہی بحث مسے زوال تک جاری رہی اوروہ دن جمعہ کا تھا۔

حضرت امام نے اپنا مذہب بیان کیا کہ اولا کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں پھر سنت پر ،اور پھر حضرات کا اتفاق ہوتا ہے اسکومقدم رکھتا ہوں اور اسکے بعد قیاس کرتا ہوں ۔ یہ سکر حضرات علماء کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام کے سراور گھنوں کو بوسہ دیا اور کہا: آپ علماء کے سردار ہیں اور ہم نے جو پچھ برائیاں کی ہیں اپنی مطلمی کی وجہ سے کی ہیں ۔ آپ اسکومعاف کردیں ۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سبکی مغفرت فرمایا: اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سبکی مغفرت فرمایا: اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سبکی مغفرت فرمایا۔

امام اعظم ہے اسکے بعد مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی ،مسائل میں گفتگوہوئی ، جب ان سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی توامام اوزاعی فرماتے تھے ،اب مجھے اسکے کثرت علم وعلمندی پررشک ہوتا ہے۔ میں اسکے متعلق کھی غلطی برتھا، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

مدینه منوره میں حضرت امام باقر سے ملاقات ہوئی ،ایک صاحب نے تعارف کرایا ، فر مایا: اچھا آپ وہی ہیں جو قیاس کر کے میر ہے جد کریم کی احادیث ردکرتے ہیں ۔عرض کیا: معاذ انله ،کون رد کرسکتا ہے ۔حضورا گراجازت دیں تو کچھ عرض کروں ۔اجازت کے بعد عرض کرا:۔

> حضورمردضعیف ہے یاعورت؟ارشادفر مایا:عورت\_ عرض کیا:۔

وراشت مسمردكا حصدزياده بياعورت كا؟

فرمایا:\_مردکا\_

عرض کیا:۔

میں قیاس ہے محم کرتا تو عورت کومر د کا دونا حصہ دینے کا حکم دیتا۔

پ*ھرعرض کی*ا:۔

تماز افضل ہے یاروزہ؟

فرمایا: \_نماز \_

عرض کیا:۔

تیاں بیرجاہتاہے کہ حائضہ پرنماز کی قضابدرجۂ اولی ہونی جاہیئے ،اگر قیاس سے علم کرتا تو بیٹکم دیتا کہ حائضہ نماز کی قضا کرے۔

پ*ھرعرض* کیا:۔

منی کی نایا کی شدیدتر ہے یا پیشاب کی؟

فرمایا:۔ پیشاب کی۔

عرض کیا: په

قیاس کرتا تو پیشاب کے بعد سل کا تھم بدرجه ٔ اولی دیتا۔

اس برامام باقر اتنا خوش ہوئے کہ اٹھکر پیشانی چوم لی ۔اسکے بعد ایک مدت تک حضرت امام باقر کی خدمت میں رہکر فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی ۔

امام جعفرصادق نے فرمایا: یہ ابوطنیفہ ہیں اور اپے شہر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

یہ انکہ وقت اور اساطین ملت تو امام اعظم کے علم ون اور فضل و کمال پر کھلے دل سے
شہادت چیش کرتے ہیں اور آج کے کچھام نہاد مجتہدین وقت نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیے
ہوئے کہتے بھرتے اور کما بول میں لکھتے ہیں۔

ہے۔ رسے ریاب ہوگا۔ نعوذبالله امام ابوطنیفہ کا حشر عابدین میں تو ہوسکتا ہے کین علماء وائمہ میں نہیں ہوگا۔ نعوذبالله

من ذلك ـ

### محيرالعقول فتأوى

امام وکیع بیان کرتے ہیں کہ ایک ولیمہ کی دعوت میں امام ابوصنیفہ، امام سفیان توری، امام سعر بن کدام، مالک بن مغول، جعفر بن زیاد، احمد اور حسن بن صالح کا اجتماع ہوا۔ کوفہ کے اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔ صاحب خانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک شخص کی دو بیٹیوں اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔ صاحب خانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک شخص کھرایا ہوا آیا اور اس نے کہا۔ ہم ایک بردی مصیبت میں گرفتار ہوگئے ہیں اور اس نے بیان کیا گھر میں غلطی سے ایک کی بیوی دوسر سے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے اور اس نے بیان کیا گھر میں غلطی سے ایک کی بیوی دوسر سے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے اور اس نے بیان کیا گھر میں غلطی سے ایک کی بیوی دوسر سے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے اور اس نے بیان کیا گھر میں خاشی کرلی ہے۔ سفیان توری نے کہا کوئی بات نہیں۔

حضرت علی کے پاس حضرت معاویہ نے آدی بھیجا کہ ان سے مسکہ پوچھ کہ جواب الائے۔ جب الشخص نے حضرت علی سے استفسار کیا آپ نے فرمایا کیا تم معاویہ کے فرستارہ ہوکیونکہ ہمارے ملک میں بیصورت پیش نہیں آئی ہاور آپ نے کہا میرے نزدیک دونوں افراد پر شب باشی کرنے کی وجہ سے مہر واجب ہا اور ہر تورت اپنے زوج کے پاس چلی جائے (یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا ہے) لوگوں نے سفیان کی بات تی اور پندی امام ابوصنیفہ خاموش بیٹھے رہے۔ مسعر بن کدام نے ان سے کہا تم کیا کہتے ہو سفیان ثوری نے کہا وہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے۔ ابوصنیفہ نے کہا۔ دونوں لڑکوں کو بلاؤ، چنا نچہ وہ دونوں وہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے۔ ابوصنیفہ نے کہا۔ دونوں لڑکوں کو بلاؤ، چنا نچہ وہ دونوں کے۔ مسلم بیا ہے۔ مسلم کیا ہے۔ ہوائی کے پاس گئی ہے۔ دونوں نے لڑکی کا اور اس کے کہا اس عورت کا نام کیا ہے جو تمہارے بھائی کے پاس گئی ہے۔ دونوں نے لڑک کا اور اس کے باپ کانام بتایا۔ آپ نے ان سے کہا۔ اب تم اس کوطلاق دو۔ چنا نچہ دونوں نے طلاق دی اور باپ کانام بتایا۔ آپ نے ان سے کہا۔ اب تم اس کوطلاق دو۔ چنا نچہ دونوں نے طلاق دی اور آپ باپ کانام بتایا۔ آپ نے ان سے کہا۔ وہوت و لیمہ کی تجد ید کرویا جواس کے پاس دی تھی ۔ اور آپ نے دونوں لڑکوں کے والد سے کہا۔ وہوت و لیمہ کی تجد ید کرویا۔

ابوحنیفہ کا فتوی سن کرسب متخیر ہوئے اور مسعر نے اٹھ کر ابوحنیفہ کا منہ چو ما اور کہا تم لوگ مجھ کو ابوحنیفہ کی محبت پر ملامت کرتے ہو۔

جواب امام سفیان کا بھی درست تھالیکن کیا ضروری تھا کہ دونوں شوہروں کی غیرت اس بات کو گوارہ کر لیتی کہ جس سے دوسرے نے شب باشی کی ہے کہ وہ اب اس پہلے کے

ساتھ رہے۔

امام وکیے بی بیان کرتے ہیں: ہم امام ابوصنیفہ کے پاس سے کہ ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے اس نے چے سود ینار چھوڑے اوراب جھ کو ورشہ میں ایک دینار ملا ہے۔ ابوصنیفہ نے کہا کہ میراث کی تقسیم کس نے کی ہے۔ اس نے کہا داؤ دطائی نے کی ہے۔ آپ نے فر مایا انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے دولڑ کیاں چھوڑی ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور مال چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور بیوی چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ فیصل جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور ایک بین اور بارہ بھائی چھوڑے ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے کہالڑ کیوں کا دو تہائی حصہ ہے لیعنی چارسود بنا راور چھٹا حصہ ماں کا ہے لینی ایک سودینار اور آٹھواں حصہ بیوی کا ہے لیعنی کی چھڑ دینار۔ باتی رہے جیس دینار۔ اس سے بارہ بھائیوں کے چیس دینار لیوں کی رہے بین ہو کی کے دینار اور جیس دینار ہوا۔

ام ابو یوسف بیان فرماتے ہیں: امام ابو صنیفہ سے کی شخص نے کہا ہیں نے شم کھائی کے کہا پی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ مجھ سے بات نہ کرلے ،اور میری بیوی نے مشم کھائی کہ جو مال میرا ہے وہ سب صدقہ ہوگا اگر وہ مجھ سے بات کرلے جب تک کہ ہیں اس سے بات نہ کرلوں ۔ابو صنیفہ نے اس شخص سے کہا ۔ کیا تم نے یہ مسئلہ کی سے بو چھا ہے؟ اس شخص نے کہا ۔ ہیں تم نے یہ مسئلہ کی سے بو چھا ہے؟ اس مخص نے کہا ۔ ہیں نے رسکلہ بو چھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم دونوں میں سے جو بھی دوسر سے سے بات کر ہے گاوہ حانث ہو جائے گا۔ابو صنیفہ نے اس شخص کے ہات کر وہ تم دونوں حانث نہ ہو گے ۔وہ شخص ابو صنیفہ نے بات کر وہ تم دونوں حانث نہ ہو گے ۔وہ شخص ابو صنیفہ کی بات س کر سفیان تو ری سے بچھ رشتہ داری بھی تھی ،اس نے ابو صنیفہ کے جواب سفیان تو ری سے بیان کیا ،وہ جم خطا کر ابو صنیفہ کے پاس آئے اور انہوں نے ابو صنیفہ سے خصہ میں کہا ۔ کیا تم حرام کراؤ گے ۔ آپ نے کہا کیا بات ہے،ا دابو عبداللہ ۔اور پھر آپ نے سوال میں کہا ۔ کیا تم حرام کراؤ گے ۔ آپ نے کہا کیا بات ہے،ا دابو عبداللہ ۔اور پھر آپ نے سوال دہرایا میں اور ابو صنیفہ نے اپنا فتوی دہرایا ۔سفیان نے کہا ۔تم نے بیہ بات کہاں سے کہی ہے ۔ آپ نے درایا ۔ مفیان نے کہا ۔تم نے بیہ بات کہاں سے کہی ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ خواد نہ کے شم کھانے کے بعداس کی بیوی نے خاوند سے بات کی لہذا خاوند کی قسم پوری فرمایا کہ خاوند کو قسم کوری نے خاوند سے بات کی لہذا خاوند کی قسم پوری فرمایا کہ خاوند کی قسم کوری نے خاوند سے بات کی لہذا خاوند کی قسم پوری

ہوگی اب وہ جاکر بیوی سے بات کر لے تاکہ اس کی شم پوری ہوجائے اور دونوں میں سے کوئی بھی جانث ہیں ہے۔

ي من كرسفيان تورى في كها: انه ليكشف لك من العلم عن شئ كلنا عنه غافل-حقیقت امریہ ہے کہم پرعلم کےوہ دقائق واضح ہوتے ہیں کہم سب اس سے غافل ہیں۔ امام لیث بن سعد کہتے تھے: کہ میں ابوحنیفہ کاذ کر سنا کرتا تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ ان کودیکھوں۔اتفاق سے میں مکہ میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص پرلوگ ٹوٹے پڑتے ہیں اور ایک شخص ان کویا با حنیفہ کہہ کرصد اکر رہاتھا۔لہذا میں نے دیکھا کہ بیخص ابو حنیفہ ہیں۔ آواز دینے والے نے ان سے کہا میں دولتمند ہول مبراایک بیٹا ہے میں اس کی شادی کرتا ہوں ،رو پییزرج کرتا ہوں ،وہ اس کوطلاق دے دیتا ہے، میں اس کی شادی پر کافی رو پہیے خرج كرتا ہوں اور بيرسب ضائع ہوتاہے، كيا ميرے واسطے كوئى حيلہ ہے۔ ابو حنيفہ نے كہاتم ا بے بیٹے کواس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروخت ہوتے ہیں۔وہاں اس کے پیند کی لونڈی خریدلو، وہ تمہاری ملکیت میں رہے، اس کا نکاح اینے بیٹے سے کردو، اگروہ طلاق دےگا باندى تهارى ركى گى

يه كهه كرليث بن سعدت كها فوالله مااعجبني سرعة جوابه الله كالتم بآب کے جواب پر مجھ کوا تنا تعجب نہ ہوا جتنا کہ ان کے جواب دینے کی سرعت سے ہوا۔ یعنی پوچھنے کی دریقی که جواب تیارتھا۔

امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں: ایک د فعدایک شخص سے اسکی بیوی کا جھگڑ اہوا۔ شوہر پیہ قتم کھا بیٹھا کہ جب تک تونہیں ہولے گی میں بھی نہیں بولوں گا بیوی کیوں پیچھے رہتی \_اس\_نے بھی برابر کی شم کھائی جب تک تونہیں بو لے گامیں بھی نہیں بولوں گی۔ جب غصہ مصندا ہوا تو اب دونول پریشان۔ شوہر حضرت سفیان توری کے پاس گیا کہ اس کاحل کیا ہے، فرمایا کہ بیوی ہے بات کرووہ تم سے کرے اور تشم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب نے فرمایا ۔ جاؤتم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو ۔ کفارہ کی ضرورت نہیں ۔ جب سفیان توری کو بیمعلوم ہوا تو بہت خفا ہوئے۔امام اعظم کے پاس جاکر یہاں تک کہددیا کہم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔امام صاحب نے اسے بلوایا اوراس سے دوبارہ پورابیان کرنے کو

كها۔ جب وہ بيان كرچكا توامام صاحب نے حضرت سفيان تورى سے كہا۔ جب شوہر كے قتم کے بعد عورت نے شوہر کومخاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہو تنی \_اب متم کہاں رہی \_اس پر حضرت سفیان توری نے کہا۔واقعی عین موقع پر آپ کی تہم وہاں سك بهو في جاتى ہے جہاں ہم لوگوں كاخيال تبيں جاتا۔

ا مام اعظم برمظالم اوروصال: \_ بنوامیه کے آخری حکمران مروان الحمار نے یزید بن عمروبن صبيره كوعراق كاوالى بناديا تقاعراق مين جب بنومروان كےخلاف فتنها تھا تو ابن صبير ہ نے علماء کو جمع کر کے مختلف کاموں پرمتعین کیا۔ ابن ابی لیلی ، ابن شبر مداور داؤر بن ابی ہند بھی

امام اعظم کے پاس قاصد بھیج کرآپ کو بلوایا اور ابن هبیر و نے یہال تک کہا کہ سیر حکومت کی مہرہے،آ کیچھم کے بغیر سلطنت میں کوئی کام نہیں ہوگا ، بیت المال پر سارا اختیار آپ کار ہےگا۔لہذا آپ میعہد قبول کریں ،آپ نے انکارکیا۔ابن هبیرہ نے تشم کھائی کہ بیہ عہدہ آپ کوقبول کرنا ہوگا ورنہ بخت سزا دی جائے گی۔ آپ نے بھی مشم کھائی کہ ہرگز قبول نہیں كرونگا\_ پيئكر بولا آپ ميرےمقابله ميں قتم كھاتے ہيں \_لہذا آپ كےسر پركوڑوں كى بوچھار شروع کردی گئی بیس کوڑے مارے گئے اور دس دن تک کوڑے لگوائے جاتے رہے۔امام اعظم نے فرمایا: اے ابن صبیرہ! یا در کھوکل بروز قیامت خداکومنہ دکھانا ہے۔ ہم کوکل اللہ کے حضور کھڑا: ونا ہوگا اور میرے مقابلہ میں تمہیں نہایت ذلیل کیا جائے گا ، بینکر ابن هبیرہ نے كور \_\_ توركواد \_ يُركيكن قيد خانه ميل جيج ديا \_

رات کوخواب میں ابن هبیرہ نے دیکھا کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمارہے ہیں ۔اے ابن صبیرہ! میری امت کے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے سزائیں دیتا اورستاتا ہے،خداہے ڈراورانجام کی فکر کر۔

یه خواب و مکیر زنهایت بے چین ہوا اور صبح اٹھکر آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا۔اس طرح آئچیشم پورہوگئی۔ بیپہلی ابتلاء وآز مائش تھی۔ بعد کے واقعات شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کی زبانی

خلافت بنواميه كے خاتمہ كے بعد سفاح پجرمنصور نے ابني حكومت جمانے اور لوكوں کے دلول میں اپنی ہیبت بٹھانے کیلئے وہ وہ مظالم کئے جوتاریخ کے خونی اوراق میں کسی ہے کم تنہیں منصور نے خصوصیت کے ساتھ سادات پر جومظالم ڈھائے ہیں وہ سلاطین عباسیہ کی بييثاني كابهت بزابدنما داغ بين \_اسى خونخو ار نے حضرت محمد بن ابراہيم ديباح كود يوار ميں زنده چنوادیا۔آخر تنگ آمد بجنگ آمد۔ان مظلوموں میں سے حضرت محمد من کے مدینہ طیبہ میں خروج کیا۔ابنداءًان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے۔بعد میں بہت بڑی فوج تیار کرلی۔ حضرت امام مالک نے بھی ان کی حمایت کافتوی دیدیا ۔نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر توی طاقتور نے مگر اللہ عزوجل کی شان بے نیاز کہ جب منصور سے مقابلہ ہواتو ۵ساھ میں دادمردانلى دية بوئيد بوكت\_

ائے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے خلافت کادعوی کیا۔ برطرف سے انکی حمایت ہوئی۔ خاص کونے میں لگ بھگ لا کھآ دی الے جھنڈے کے بیجے جمع ہو مجے ۔ بڑے بڑے ائمه علماء فقهاء نے ان کاساتھ دیا۔ حتی کہ حضرت امام اعظم نے بھی انکی حمایت کی بعض مجبوریوں کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوسکے جس کا ان کومرتے دم تک افسوس رہا۔ مگر مالی امداد کی۔ کیکن نوشتهٔ تقدیر کون بدلے ۔ابراہیم کوبھی منصور کے مقالبے میں تکست ہوئی اور ابراہیم بھی

ابراہیم سے فارغ ہوکرمنصور نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۲سماھ میں بغدادکو دارالسلطنت بنانے کے بعد منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلوایا منصورانبیس شهید کرنا جا بهتا تھا۔ مگر جواز قل کیلئے بہانہ کی تلاش تھی۔اے معلوم تھا کہ حضرت امام میری حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہ کریں گے۔اس نے حضرت امام کی خدمت میں عہدہ قضا پیش کیا۔امام صاحب نے ریہ کہہ کرانکار فرمادیا کہ میں اس کے لائق نہیں ۔منصور نے جھنجھلا کرکہاتم جھوٹے ہو۔امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سیاہوں تو ثابت کہ میں عہدہ قضاکے لائق نہیں مجھوٹا ہوں تو بھی عہدہ قضا کے لائق نہیں ، اس لئے کہ جھوٹے کوقاضی بنانا جائز نہیں۔اس پر بھی نہ مانا اور متم کھا کر کہاتم کو قبول کرنا پڑےگا۔امام صاحب نے بھی متم کھائی کہ ہرگزنہیں قبول کروں گا۔رہیج نے غصے سے کہا ابوصنیفہتم امیرالمومنین کے مقابلے میں قتم

كمات بورامام صاحب نے فرمایا ۔ ہاں بداس لئے كدامير المونين كوشم كا كفارہ اداكرنا بد نبت میرے زیادہ آسان ہے۔اس پر منصور نے جزیز ہوکر حضرت امام کوقید خانے میں جھیج ویا ۔اس مدت میں منصور حضرت امام کو بلاکر اکثر علمی ندکرات کرتا رہتاتھا منصور نے حضرت امام كوقيدتو كرديا مكروه ان كى طرف مصفن بركز ندتها بغداد چونكه دا دالسلطنت تعا

دنیائے اسلام کےعلماء، فقہاء، امراء، تجار، عوام ،خواص بغداد آتے تھے۔حضرت امام کا غلغلہ بوری دنیا میں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔قیدنے انکی عظمت اور اثر کو بجائے سم کرنے اور زیادہ بڑھادیا۔جیل خانے ہی میں لوگ جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔حضرت امام محمہ اخیروفت تک قیدخانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔منصور نے جب دیکھا کہ یوں کام جیس بنا تو خفیه زېر د لواد يا ـ جب حضرت امام كوزېر كااثر محسوس مواتو خالق بے نياز كى بارگاه ميس مجده كيا سجدے ہی کی حالت میں روح پرواز کر کئی۔ع

جنتنی ہوقضا ایک ہی تحدے میں ادا ہو۔

تجہیز ویڈ قبن ۔وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔جوسنتا بھا گا ہواجلا ا تا ۔قاضی بغداد ممارہ بن حسن نے مسل دیا عسل دیتے جاتے اور بیہ کہتے جاتے تھے واللہ! تم سب سے بوے فقیہ،سب سے بوے عابد،سب سے بوے زاہد تھے۔تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں ہم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرہے کو بیجے عیس عسل سے فارغ ہوتے ہوتے جم غفیراکٹھا ہوگیا۔ پہلی بارنماز جنازے میں پچاس ہزار کا جمع شریک تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا تا نتا بندھا ہواتھا۔ چھے بارنماز جنازہ ہوئی۔ اخیر میں حضرت امام کے صاحبزادے،حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔عصر کے قریب دُن کی نوبت آئی۔

حضرت امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں خیز ران کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔اس نے کہ بیاجکہ غصب کر دہ ہیں تھی ۔اس سے مطابق اس سے مشرقی حصے میں مدفون ہوئے۔ونن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ حضرت امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ایسے قبول عام کی مثال میش کرنے سے دنیاعا جزہے۔

اس وقت وه ائمه محدثین وفقهاءموجود تنصح جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی

تنظم اسب كوحضرت امام كے وصال كابانداز وغم موال كم معظمه ميں ابن جريج منے انہوں و نے وصال کی خبر سکر ، اناللہ پڑھااور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بھرہ کے امام اور خود حضرت امام کے استاذامام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور فر مایا کوفہ میں اندھیراہوگیا۔امیرالمونین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارك وصال كي خبر سكر بغداد حاضر بوئے \_ جب امام كے مزارير بهو نے \_ روت جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ابوطنیفہ!اللّٰدعز وجل تم پر رحمت برسائے۔ابراہیم مجھے تو ا پنا جائشین چھوڑ گئے ۔ حماد نے وصال کیا تو تمہیں اپنا جائشین چھوڑ اےتم گئے تو یوری دنیا میں تحسى كواينا جائشين نبيس حجوزا

حضرت امام كامزار برانواراس وفتت سے لے كراح تك مرجع عوام وخواص ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا:۔

میں حضرت امام ابوحنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں۔روز اندان کے مزار کی زیارت کوجا تا ہوں۔جب کوئی حاجت پیش آتی ان کے مزار کے پاس دورکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد بوری ہونے میں درنہیں گئی۔جیسا کہشخ ابن جر کمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

اعلم انه لم يزل العلماء وذوالحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حواتجهم ويرون نجح ذلك منهم الامام الشافعي رحمة الله عليه انتهى \_ ليعني جان كے كەعلاء واصحاب حاجات امام صاحب كى قبر كى زيارت كرتے رہے اور قضاء حاجات كيلئ آپ كودسيله پكڑتے رہے اور ان حاجتوں كابورا ہونا و يكھتے رہے ہیں۔ان علماء ميس سيامام شافعي رحمة الله عليه بهي بي

سلطان الب ارسلال سلحوتی نے ۹۵۹ھ میں مزار یاک پرایک عالیشان قبہ بنوایا اورائسكے قریب ہی ایک مدرسه بھی بنوایا ۔ بیہ بغداد كاپہلا مدرسه تھا ۔ نہایت شاندار لاجواب عمارت بنوائی۔اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء دعما کدکو مدعوکیا۔ یہ مدرمہ 'مشہد ابومنیف، کے نام سے مشہور ہے۔ مدت تک قائم رہا۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا ،جس میں قیام کرنے والوں کوعلاوہ اورسہولتوں کے کھانا بھی ملتا تھا۔بغداد کامشہور دارالعلوم نظامیہاس کے بعد قائم ہوا۔حضرت امام کاوصال نو ہےسال کی عمر میں شعبان کی دوسری تاریخ کو•۵اھیں ہوا۔

# ا مام المسلمين الوحنيف. از: حضرت امام عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنه

امام المسلمين ابوحنيفه ☆ كاً يات الزبور على صحيفه ☆ ولافي المغربين ولابكوفة ☆ وصام نهاره لله خيفه ☆ وما زانت حوارحه عفيفه ☆ ومرضاة الاله له وظيفه ☆ خلاف الحق مع حجج ضعيفه ☆ له في الارض آثار شريفه ☆ صحبح النقل في حكم لطيفه ☆ على فقه الامام ابى حنيفه ☆ على من رد قول ابي حنيفه ☆

لقد زان البلاد و من عليها بأحكام وآثار و فقه فمافي المشرقين له نظير يبيت مشمراً سهر الليالي وصان لسانه عن كل إفك يعف عن المحارم والملاهي رأيت العاتبين له سفاها و كيف يحل ان يوذي فقيه وقد قال بن ادريس مقالا باز الناس في فقه عيال فلعنة ربنا اعداد رمل

امام المسلمين ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه نے شہروں اور شہر بول کوزینت

احکام قرآن، آثار حدیث اور فقہ سے، جیسے حیفہ میں زبور کی آیات نے۔ ☆ كوفه بلكه شرق ومغرب ميں ان كى نظير نہيں ملتى ، يعنى روئے زمين ميں ان ☆

ہ ہے عبادت کے لئے مستعد ہوکر بیداری میں راتیں بسر کرتے اور خوف ☆ خدا کی وجدے دن کوروز ورکھتے ،۔

مولا ناعبدالكيم صاحب شرف قادري بركاتي

# مأخذومراجع

| <b>774/17</b>                                 | تاریخ بغداد کخطیب _<br>تاریخ بغداد کخطیب _                                                                     | _1    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| sr/r                                          |                                                                                                                | _۲    |
|                                               | مقدمه ابن صلاح                                                                                                 | سار   |
| ۲.                                            | سوانح إمام اعظم ابوحنيفه بمولانا ابوالحن زيد فاروقي -                                                          | ~ا_   |
| 272/r                                         | الجامع الحيح للبخاري _ تفسيرسورة الجمعة                                                                        | _۵    |
| <b>M</b>                                      | تذكرة المحدثين _ مولانانلام رسول سعيدى                                                                         | _4    |
| ****                                          | التي ف النبلاء.                                                                                                |       |
| ۱/ ۵۹                                         | منا قب امام اعظم<br>الماري                                                                                     | _^    |
| rmr/1m                                        | تاریخ بغداد کخطیب                                                                                              | 9     |
| 11/1                                          | نذمة القارى شارح بخارى مفتى محمر شريف الحق صاحب امجدى<br>نذمة القارك شارح بخارى مفتى محمر شريف الحق صاحب امجدى | _1+   |
| <b>FF</b> (7) <b>F</b>                        | تاريخ بغداو تخطيب                                                                                              |       |
| ra/I                                          | کتاب بیان انعلم<br>س                                                                                           | _11   |
| <b>**</b>                                     | الخيرات انحسان لأبن حجرتكي                                                                                     | _11"  |
| ∠9 <b>∧</b> /1                                | عمدة القارى شرح البخارى للعيني                                                                                 | _الر  |
| ۲۸۵                                           | شرح مند الأمام للقارى                                                                                          | _10   |
| ۸٠                                            | المغنى للعراقي                                                                                                 | _17   |
| 4 P*                                          | سوانح ببهائے امام اعظم ابوحنیفه                                                                                | _1∠   |
| 4 P                                           |                                                                                                                | _1/   |
| 41°                                           |                                                                                                                | - 19  |
| 77                                            |                                                                                                                | _r•   |
| 40<br>4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - |                                                                                                                | _11   |
| ۷ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ /       | تذكرة المحدثين _مولاناغلام رسول سعيدى<br>غظام                                                                  | _rr   |
| 71/1                                          | سوانح بہائے امام اعظم ابوصیفہ                                                                                  | _rr   |
| 1/1/1                                         | ميزان الشريعة الكبري                                                                                           | _ ٢/٢ |
|                                               |                                                                                                                |       |

# اصحاب امام اعظم ابوحنیفه فدست اسرایم امام حمادین نعمان

حضرت امام حماد بن امام اعظم رضی الله تعالی عنه بلند پایدفقیه، تقوی و پر بیزگاری، فضل و کمال علم و دانش اور جود سخامین اپنے والد ماجد کاعکس جمیل تھے۔ حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت اہتمام سے فرمائی بمشہور ہے کہ الحمد کے فتم پر آپ کے معلم کوایک ہزار درہم عنایت فرمائے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت امام جمادرضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث وفقہ کی تحصیل والد ماجد سے کی ، اوراس میں کمال مہارت پیدا کی۔ جب امام اعظم نے اپناس الأق اور ہونہار لخت جگر کوعلوم وفنون میں کامل پایا تو مندافقاء پر حتمکن ہونے کی اجازت مرجت فرمائی۔ آپ نے نہ صرف فتو کی نویل کے اہم فریضہ کو بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام دیا بلکہ تدوین کتب فقہ میں بھی آپ نے نمایاں کر دارادا کیا ، اور حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام زفر ، حضرت امام حسن بن زیاد وغیرہ ارشد تلافہ وامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طبقہ میں شار ہوئے۔

آپنہایت متی ومتورع انسان ہے، جب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا تو گھر میں لوگول کی بہت کی امانتیں ایسی بھی تھیں جن کے مالک مفقو دالخمر ہے۔
آپ نے وہ تمام مال واسباب امانتوں کی صورت میں قاضی وقت کے سامنے پیش کردیا۔
قاضی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے، آپ امین مشہور ہیں اور بہتر طریقے ہے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، گرآپ نے قاضی سے اعتذار کرتے ہوئے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، گرآپ نے قاضی سے اعتذار کرتے ہوئے تمام مال واسباب کی فہرست پیش کردی اور ساتھ ہی فوری عمل در آمد کے لئے کہددیا تا کہ ان کے والد ماجد بری الذمہ ہوں، کہتے ہیں کہ جب تک وہ امانتیں قاضی نے کی اور کے اہتمام میں نہیں دیں، آپ نظر نہیں آئے۔

حضرت امام حمادنے اپن عمر تعلیم و تعلم میں صرف فرمائی ،آب سے آپ کے بیٹے

اسمعیل نے تفقہ کیا جن سے عمروبن ذر، مالک بن مغول، ابن ابی ذئب، اور قاسم بن معین وغیرہ جلیل القدر فقہا وحدثین فیض یاب ہوئے۔ حضرت امام اساعیل بن حماد بن امام اعظم پہلے بغداد بعدہ بھر و اور پھر رقد کے قاضی مقرر ہوئے۔ احکام قضا، وقائع و نوازل میں ماہر باہر اور عارف بصیر تھے جمہ بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے زمانے ہے آج تک کوئی قاضی آمعیل بن حماد سے اعلم نہیں ہوا۔ آپ بہ عہد خلیفہ مامون الرشید ۲۱۲ ھیں جوائی کے عالم میں فوت ہوئے، اسی فرز ندار جمند کے نام سے حضرت امام حماد نے ابو اسمعیل کنیت پائی۔ حضرت امام حماد حضرت قاسم بن معین کی وفات کے بعد کوفہ حماد نے ابو اسمعیل کنیت پائی۔ حضرت امام حماد حضرت قاسم بن معین کی وفات کے بعد کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ ماہ ذی القعدہ ۲۵ کا ھیں انتقال فر مایا۔ قطب دنیا ۲۵ اس کی تاریخ وفات ہے۔ آپ نے عمر، اساعیل ابو حبان وعثان چاررصا جبز اد سے چھوڑے جوعلم و فضل میں وفات ہے، آپ نے عمر، اساعیل ابو حبان وعثان چاررصا جبز اد سے چھوڑے جوعلم و فضل میں یکانہ دوز گار تھے۔ تصانیف میں مندالا مام الاعظم آپ کی یادگار ہے۔ (۱)

### امام الى بوسف

نام ونسب: \_نام، بعقوب \_كنيت، ابويوسف\_اورلقب قاضى القصناة --ولادت ١١١هم اسم علوم ومعارف كے شهر كوفه من موكى -

ابتدائی تعلیم کے بعد آپہ نے فقہ کو پبند کیا ، پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی یعلی کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپہ نے فقہ کو پبند کیا ، پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی یعلی کی شاگر دی اختیار کی ، پھر حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عند کے حلقہ درس میں آئے اور مستقل طور پر انہیں سے وابستہ ہوگئے۔

والدین نہایت غریب تھے جوآ کی تعلیم کوجاری نہیں رکھنا چاہتے تھے، جب حضرت امام اعظم کوجالات کاعلم ہواتو انہوں نے نہ صرف آپ کے تعلیم مصارف بلکہ تمام گھروالوں کے اخراجات کی کفالت اپ ذمہ لے لی حضرت امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے، مجھے امام کے اخراجات کی کفالت اپ ذمہ لے لی حضرت امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے، مجھے امام اعظم ہے اپی ضروریات بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوئی ۔ وقا فو قا خود ہی اتنارہ پر جھیجے اعظم ہے اپی ضروریات بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوئی ۔ وقا فو قا خود ہی اتنارہ پر جھیجے میں فکر معاش سے بالکل آزاد ہو گیا۔

رہے ہے دیں عرف اللہ فضل: ۔آپ ذہانت کے بحر ذخار تھے، آپی ذہانت و فطانت بڑے فوت حافظہ اور ملم وصل: ۔آپ ذہانت کے بحر ذخار تھے، آپی ذہانت و فطانت بڑے برئے ضلائے روزگار کے دلوں میں گھر کرگئی تھی۔ برئے نضلائے روزگار کے دلوں میں گھر کرگئی تھی۔

جامع الأحاديث

لملاجيون صاحب نورالانوار مين فرماتے ہيں: \_

امام ابویوسف کومیس ہزارموضوع احادیث یا دخمیں ، پھر صحیح احادیث کے بارے میں تجھے کیا گمان ہے۔

ماظابن عبدالبرلك<u>مة</u> بين:\_

آپ محدثین کے پاس حاضر ہوتے تو ایک ایک جلسہ میں پچاس پچاس اور ساٹھ ساٹھ حدیثیں من کریا دکر لیتے تھے۔

> امام تحلی ابن معین ،امام احمد بن عنبل ،اوریشخ علی بن المدین فرماتے ہیں:۔ امام اعظم ابوطنیفہ کے شاگردوں میں آپ کا ہم سرنہ تھا۔ طلیحہ ابن محمد کہتے ہیں:۔

وہ اینے زمانہ کے سب سے بڑے نقیہ تھے، کوئی ان سے بڑھ کرنہ تھا۔ داؤد بن رشد کا قول ہے:۔

امام ابوصنیفہ نے صرف بین ایک شاگر دبیدا کیا ہوتا تو اسکافخر کے لئے کافی تھا۔
امام ابو یوسف کونہ صرف نقد حدیث پر عبور حاصل تھا بلکہ تغییر، مغازی، تاریخ عرب بعث ، ادب، اورعلم کلام وغیرہ علوم وفنون میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ یہ ہی وہ فطری ذہانت تھی جس نے چندسال میں آپ کوسارے ہم عصروں میں ممتاز کر دیا تھا اور علاء وفت آپ تی جر علمی اور جلالت فقہی کے قائل تھے۔ خود امام اعظم آپ کی بڑے قدر ومنزلت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگر دول میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف کرتے تھے کہ میرے شاگر دول میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہیں۔

قاصى القصناة: ـ ١٦٦ه هـ ١٦٨ء من آب جب بغداً وتشريف لائة فليفه محمد المهدى بن منصور في آپوبسره كا قاضى مقرر كرديا ـ

ہادی بن محدی بن منصور کے زمانہ میں بھی آپ اسی عہدہ پر فائز رہے۔ جب ہارون الرشید نے ۱۹۳ھ/ ۸۰۸ء میں عنان حکومت سنجالی تو اس نے آپ کوتمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القصناة (چیف جسٹس)مقرر کر دیا۔

موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق میہ عہدہ محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کانہ تھا

حالات محدثين وفقهاء بلكه اس كے ساتھ وزیر قانون كے فرائض بھی اس میں شامل ہتھے۔ اور سلطنت كے تمام داخلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ملکت اسلامیہ میں یہ پہلاموقع تھا کہ کہ سیمنصب قائم ہوا۔اس سے پہلے کوئی مخص خلافت راشدہ،اموی یا عباس سلطنوں میں اس عهده برفائز نه موا ـ بلكه زمانه ما بعد مين بهى بجزقاضى داؤد كاورسى كوبيه عهده تفويض نه

عبادت ورباضت: \_ آپ عہدہ قضا اور علمی مشاغل کے باوجود عبادت وریاضت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں امام اعظم کی خدمت میں انتیس سال ر مااورمیری صبح کی نماز باجماعت فوت نبیس ہوئی۔

بشير بن ولند كابيان ہے كه: -

امام ابو بوسف کے زہروورع اور عبادت وتقوی کا بیعالم تھا کہ زمانہ قضاءووزارت میں بھی دوسور تعتیں نوافل ادا کرتے۔

ملافده: \_آب كے شاكردوں ميں محمد بن حسن شيبانی، شفيق بن ابراہيم بلخی، امام احمد بن طنبل، بشر بن الوليد كندى، محمد بن ساعه، معلى بن منصور، بشر بن غياث، على بن جعده، يحيى بن معين، احمد بن منع ، وغيره محدثين كبار وفقهائے كرام آفاب و ماہتاب كى طرح درخشاں تابال نظر

وصال: \_ ۵ررہیج الاول ۱۸۷ھ جمعرات کے روز ظہر کے وقت بغدادشریف میں علم و عرفان کابیآ فاب غروب ہوگیا۔ مزارشریف احاطهٔ حضرت امام موی کاظم کے شالی کوشه میں ر زیارت گاه خاص وعام ہے۔(۲)

ا ما مرفر ا ما مرفر اور والد كانام بذيل م، عربي النسل بيں كوفه آپ كاوطن تھا۔ نام ونسب: -نام، زفر اور والد كانام بذيل م، عربي النسل بيں كوفه آپ كاولا وت، الصيل بمقام كوفه ہوئى -والد ماجداصفہان كے رہنے والے تھے۔ آپ كى ولا وت، الصيل بمقام كوفه ہوئى -

تعلیم وتر بیت: -ابتدائی تعلیم کے بعد حدیث کی تھیل میں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ کی طرف ہوا اور فقہ کی عظیم درسگاہ جامع کوفہ میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آخر عمر تک یہ ہی مشغلہ رہا۔

نقد میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمہ کے ہم پلہ قر اردیئے گئے ہیں اور امام اعظم کے ان دس اصحاب میں ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔

آپ امام اعظم کے مجبوب ترین تلاخدہ میں تھے۔ یہ آپی خصوصیت ہے کہ آپ کا نکاح امام اعظم نے پڑھایا۔ آپ پرامام اعظم کو بہت اعتمادتھا۔

حسن بن زیاد کہتے ہیں:۔

امام زفرمجلس امام اعظم ابوحنيفه مين سب سيرة مح بيضته نقه

امام زفراورامام داؤد طائی ایک ساتھ امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حدیث وفقہ کا درس لیتے ، دونوں میں بھائی جارہ تھا، پھرامام داؤد طائی علمی مشغلہ سے تضوف کی راہ پر گامزن ہو گئے جبکہ امام زفر علم وعیادت دونوں کے جامع ہے۔

ز مدور یاضت: حدیث وفقه میں امامت کا درجه رکھنے کے ساتھ ساتھ زہد وتقوی اور عبادت وریاضت میں بھی بے مثال تھ، زہد وورع ہی کے پیش نظر آپ نے عہدہ قضا کو تبول نہ کیا جبکہ دومر تبہ آپ کواس کام کے لئے مجبور کیا گیا، آپ نے انکار کیا اور وطن چھوڑ کرروپوش ہو گئے۔ حکومت وقت نے انقاماً آپ کا گھر جلا دیا، چنانچ آپ کو اپنا مکان دومر تبہ تغمیر کرنا

وصال: \_ آپ اصل کوفہ کے باشندے تھے، گر بھائی کی میراث کے سلسلہ میں بھرہ چلے گئے، اہل بھرہ نے بھرہ نے بیال ہی درخواست پر بہیں مقیم ہوگئے۔ مقیم ہوگئے۔

ا سے اسے ۱۵۸ میں کے عہد میں یہیں وفات پائی اور یہیں مدنون ہوئے۔(۳)

## امام عبداللدين مبارك

نام و نسب: بنام، عبدالله والد كانام مبارك كنيت، ابو عبدالرحمن ب-خطلى تميى من آم و نسب المام الله والد كانام مبارك كنيت، ابو عبدالرحمن ب-خطلى تميى من آب كي والدتركي النسل تنصي، اور قبيله نبو حظله جوابل بهدان سي تعلق ركها تفااسك آزادكر ده غلام، آب كي والده خوار زمية ميس -

والدمحترم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیااوراس میدان میں خوب شہرت حاصل کی۔

ولا وت وتعلیم: \_آپ کی ولادت ۱۱۸ ه مرومیں ہوئی ، والدین نے اپ اس ہونہار فرزند کی بڑے اہتمام سے تعلیم وتربیت کی ۔

ریسی براسے پہلے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ قدس سرہ کے صلقۂ درس میں شامل ہوئے اور سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ قدس سرہ کے صلقۂ درس میں شامل ہوئے اور فقہ میں عبور حاصل کیا۔۔

اس کے بعد طلب علم حدیث میں دور دراز مقامات کی سیر کی اور بے شارائمہ حدیث اسے اکسیر کی اور بے شارائمہ حدیث سے اکسی میں بیواقعہ شہور ہے۔ سے اکسی بیا آپ کے ذوق علمی میں بیواقعہ شہور ہے۔

ایک مرتبہ والد ماجد نے آپ کو پچاس ہزار درہم تجارت کے لئے دیے تو تمام رقم طلب حدیث میں خرج کر کے واپس آئے، والد ماجد نے درہموں کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قد رحدیث کے دفتر لکھے تھے والد کے حضور پیش کر دیئے اور عرض کیا: میں نے ایس تجارت کی ہے جس ہے ہم دونوں کو دونوں جہان کا نفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے تہمیں ہزار درہم اور عنایت کر کے فر مایا: جا وعلم حدیث اور فقہ کی طلب میں خرج کرکے اپنی تجارت کا ملک کراو۔

علم وضل: ایک مرتبہ بزرگوں کی ایک جماعت کسی مقام پر اکٹھی ہوئی، کسی نے کہا: آؤ مفرت عبداللہ بن مبارک کے کمالات شارکریں، انہوں نے جواب دیا: بے شارخو بیول کے مالک تھے۔

جائع الاماديث

شے۔ لا یعنی باتوں سے اپناوفت ضا کع نہیں کرتے تھے، نہایت منصف مزاح اور رحم دل تھے۔ مصلے منہایت منصف مزاح اور رحم دل تھے۔ امام سفیان توری فرماتے ہیں:۔

میں گنی ہی کوشش کروں کہ سال بھر میں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح گزاروں تونہیں گزارسکتا۔

شعیب بن حرب کہتے ہیں:۔

ایک سال یا تین دن بھی پورے سال میں حضرت عبداللہ کی طرح نہیں گزارسکتا۔ نیز فرماتے ہیں:۔

ابن مبارک جس سے بھی ملے اس سے افضل ہی ٹابت ہوئے۔

امام سفیان بن عیبنه فرماتے ہیں:\_

صحابه كرام كوبلا شبه فضل صحابيت حاصل تفاورنه دوسرك خصائل ميس آپ كامقام

سلام بن اليمطيع كهتي بين:\_

مشرق میں ان جیسا پھر کوئی نظرنہ آیا۔

امام ابن معین فرماتے ہیں:۔

آب احادیث صحاح کے حافظ تھے، بیس ہزاریا اکیس ہزار حدیث کی کتابول ہے آپ احادیث روایت فرماتے ہیں۔

المعيل بن عياش كيتے بيں: \_

ابن مبارک جیماروئے زمین برکوئی دوسرانہیں ،اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہرخوبی کے جامع تھے، فقراء پر جب خرج فرماتے تو ایک سال میں ایک لا کھ درہم تک خرچ کر دیتے

ایک مرتبہ جے کے لئے تشریف لئے جارے تھے، قافلہ والوں کا ایک پرندمر گیا، ایک بستی کے کوڑا خانہ میں لوگوں نے اسے مجینک دیا بھر قافلہ تو آئے بڑھ گیا۔ آپ بچھ دیر سے عطے، دیکھا کہ ایک اڑی اس مردار پرندکواٹھا کرلے گئی اور تیز قدم چل کر ایک مکان میں داخل ہوگئی۔آپاس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، حال معلوم ہوا اور مردار پرندکولانے کا سبب پو جیما، اس از کی نے کہا: میں اور میر ابھائی یہاں رہتے ہیں ، ہمارے پاس کچھ نہیں فقط ستر پوشی کے لئے یہ تہبند ہے، اور اب ہماری خور اک صرف یہ ہی رہ گئی ہے کہ ان گھوروں سے جو چیز بھی مل جائے۔ ہمارے لئے ان حالات مین میمردار بقدر ضرورت حلال ہیں ، ہمارے والد مالدار تھے، ان برظلم ہوا اور تل کر دیئے گئے اور سارا مال ظالم لے گئے۔

جب جج کاموسم آتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے: تم میں امسال کون جج کو جانا چاہتا ہے، جوارادہ رکھتا ہووہ اپنازادراہ میرے پاس لا کر جمع کر لے تاکہ میں راستہ میں اس پرخرج کرتا چلوں، لہذاسب سے دراہم و دنا نیر کی تھیلیاں جمع کرتے ، ہرتھیلی پراسکانام لکھتے اور ایک صندوق میں رکھتے جاتے۔

کھرسب کوساتھ کیکر نکلتے اورائے زادراہ کی نسبت زیادہ خرج کرتے ہوئے انکوساتھ کھرسب کوساتھ کیے ہیں۔ اللہ سے فارغ ہوتے تو پوچھتے: تمہارے گھروالوں نے کچھ یہاں کے سیات کی فرمائیش کی ہے، جسکوجیسی خواہش ہوتی انکو کی اور یمنی تحاکف دلواتے ، پھر مدینہ منورہ حاضری دیتے اور دہاں بھی ایسا ہی کرتے۔

جب تمام حجاج کرام واپس ہوتے تو اکلوائے گھرواپس فرماتے اور خودا پنے گھرو ہو کج جب تمام حجاج کرام واپس ہوتے تو اکلوائے گھرواپس فرماتے اور سب کوائل کر سب کی دعوت کرتے ، جب دعوت سے فارغ ہوتے تو وہ صندوق منگاتے اور سب کوائل تھیلیاں واپس فرماتے ، یہ لوگ گھروں کواس حال میں واپس ہوتے کہ سب کی زبانوں پر ہدیہ تشکر ہوتا اور ہمیشہ آپ کے مدح خوال رہے۔

ہ ہوتا، طرح طرح کے لذیذ کھانے اور حلوے ساتھ رہے آپ کی نوازشات کا پیمالم ہوتا، طرح طرح کے لذیذ کھانے اور حلوے ساتھ ساتھ لیکن خود تیز دھوپ اور شدید گرمی میں روزہ دار ہوتے اور لوگوں کو کھلاتے بلاتے ساتھ لیجاتے تھے۔

خلوص نیت پر بہت زور دیتے ہے،آب کے مامد وماس سے کتابیں بحری پڑی ہیں۔ ا ۱۸ اهیں آپ جہاد کے لئے روانہ ہوئے ، فتح و کامرانی کے بعدوا پس آ رہے تھے کہ قصبه سوس میں آکر علیل ہو گئے اور چندایام کی علالت کے وصال ہوگیا۔ دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں 'میت' میں مدنون ہوئے، آپ کامزارمرجع

اسا نذه: \_آپ کے اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے ،ان میں سے چندمشاہیر یہ ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفه،سلیمان بیمی ، حمیدالطویل به یمی بن سعید انصاری ،سعد بن سعید انصاری، ابراہیم بن علیہ، خالد بن دینار، عاصم الاحول، ابن عون، عیسی بن طہمان، ہشام بن اعروه، سلیمان اعمش، سفیان توری، شعبه بن الحجاج، اوزاعی، ابن جریح، امام مالک، لیث بن سعد، حیوه بن شریح، خالد بن سعیداموی، سعید بن عروبه، سعید بن ابی ابوب، عمرو بن میمون، معمر بن راشد، وغير بم\_

تلامده: ـ سفیان توری معمر بن راشد، ابواسحاق فزاری، جعفر بن سلیمان صبعی ،، بقیه بن وليد، داؤد بن عبد الرمن عطار، سفيان بن عيينه، ابوالاحوم، ففيل بن عياض، معتمر بن سلیمان، ولیدبن مسلم، ابو بکربن عیاش، مسلم بن ابراہیم، ابواسامه، نعیم بن حماد، ابن مهدی، قطان، اسحاق بن راهوریه، محیی بن معین، ابراهیم بن اسحاق طالقانی، احمد بن محمر دوریه، اسمعیل بن ابان وراق، بشر بن محمه سختیانی، حبان بن موسی، علم بن موسی، سعید بن سلیمان، سلمه بن سليمان مروزي \_ (۴)

### **李紫本紫本紫本紫本** \*\*\*\*\*\*\*\* 本業本業本業本

## امام محمد

نام ونسب نام بحمد کنیت، ابوعبدالله والدکانام، حسن ہادرسلسله نسب بول ہے۔ ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی ۔ شیبانی آ کے قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ بعض مخفقین کے نزدیک رئیسیت ولائی ہے کہ آ کے والد بنوشیبان کے غلام ہے۔

آ یکے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا، دمشق کے قریب حرسا کے رہنے والے تھے، بعد میں ترک وطن کر کے شہرواسط آ محتے تھے۔ میں ترک وطن کر کے شہرواسط آ محتے تھے۔

ولا دت و تعلیم: \_ آنجی ولا دت ۱۳۲ه هیں بمقام شهرواسط (عراق) میں ہوئی پھرآ کے والد

نے کوفہ کواپنامسکن بنایا اور آئی تعلیم وتربیت کا آغازیہاں ہی ہوا۔

چودہ سال کی عمر میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے جلس میں آکرامام اعظم کے

بار ہے میں سوال کیا، امام ابو یوسف نے آپی رہنمائی کی آپ نے امام اعظم سے دریا فت کیا کہ

ایک نابالغ لڑکاعشاء کی نماز پڑھ کر سوجائے اورائی رات فجر سے پہلے وہ بالغ ہوجائے تو وہ نماز

دہرائے گایا نہیں، امام اعظم نے فر مایا دہرائے گا۔ امام تحکہ نے اسی وقت اٹھ کرایک گوشہ میں نماز

پڑھی۔ امام اعظم نے بیدو کچھ کر بے ساختہ فر مایا انشاء اللہ بیل کارجل رشید ثابت ہوگا۔ اس واقعہ

پڑھی۔ امام عظم نے بیدو کچھ کر بے ساختہ فر مایا انشاء اللہ بیل کارجل رشید ثابت ہوگا۔ اس واقعہ

کے بعد امام محمد گاہے گاہے امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے، کم سن سے اور بے حد

خوبصورت، جب با قاعدہ کملہ کی درخواست کی تو امام اعظم نے فر مایا پہلے قرآن حفظ کرو پھر آنا۔

مات دن بعد پھر حاضر ہوگئے ، امام اعظم نے فر مایا: میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید حفظ

کر کے پھر آنا عرض کیا: میں نے قرآن کر یم حفظ کرلیا ہے۔ امام اعظم نے ان کے والد سے کہا

اس کے سرکے بال منڈ وادولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحس اور دکھنے لگا۔ ابونواس نے

اس موقع پر بیا شعار کہے:۔

اس موقع پر بیا شعار کہے:۔

حلقوا راسه لیکسوہ قبحا کی غیرۃ منھم علیہ و شحا کان فی وجھہ صباح ولیل کی نزعوالیلہ وابقوہ صبحا لوگوں نے ان کا سرمونڈ دیا تا کہ ان کی خوبصورتی کم ہو، ان کے چبرہ میں صبح بھی تھی

اوررات بھی،رات کوانہوں نے ہٹادیا صبح تو پھر بھی یاقی رہی۔

آپ مسلسل جارسال خدمت میں رہے، پھرامام ابو پوسف سے بھیل کی۔ا کے علاوہ مسعر بن كدام ،اوزاعى ،سفيان تورى اورامام مالك وغيره يسيم حديث ميں خوب استفاده كيا اور کمال حاصل کیا۔

خود فرماتے تھے: مجھے آبائی ترکہ سے تمیں ہزار درہم یادینار ملے تھے جن میں سے آ دیھے میں نے لغت وشعر کی تحصیل میں خرج کرڈالے اور نصف فقہ وحدیث کیلئے۔

اسما منزه \_ آپ نے طلب علم میں کوفہ کے علاوہ مدینہ، مکہ، بھرہ، واسط شام، خراسان اور پمامہ وغیرہ کے سیکروں مشائخ سے علم حاصل کیا، چندمشاہیر کے نام یہ ہیں۔

امام اعظم ابوصنیفه،امام ابویوسف،امام زفر،سفیان توری بمسعر بن کدام،مالک بن مغول ،حسن بن عماره ،امام ما لك ،ابراہيم ،ضحاك بن عثان ،سفيان بن عيبينه ،طلحه بن عمرو،شعبه بن الحجاج ، ابوالعوام ، امام اوزاعی ،عبدالله بن مبارک ، زمعه بن صالح ،

تلامده: \_آ کے تلامدہ کی تعدادنہایت وسیع ہے۔چندیہ ہیں۔

ابوحفص كبير احمد بن حفص عجلي استاذ امام بخاري موسى بن نصنير رازي، مشام بن عبيدالتدرازي ، ابوسليمان جوز جاني ، ابوعبيدالقاسم بن سلام ، محمد بن ساعه ، معلى بن منصور ، محمد بن مقاتل رازی، میخ ابن جریر میخی بن معین ، ابوز کریا ، یکی بن صالح ، حاظی مسی ،

بدامام بخاری کے شیوخ شام سے ہیں عیسی بن ابان ،شداد بن حکیم ،امام شاقعی جنکو آب نے اپناتمام علمی سرماریرونی دیا تھا جو ایک اونٹ کابو جھ تھا۔

ابوعبید کہتے ہیں: میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محد نے اکو پیجاس اشرفیاں دیں اوراس سے پہلے بچاس رویے دے بھے تھے۔

ابن ساعد کابیان ہے: امام محدنے امام شافعی کیلئے کی بارائے اصحاب سے ایک ایک لا كھرو ہے جمع كركے ديئے۔

امام مزنی فرماتے تھے: امام شافعی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میں عراق میں قرضہ کی وجه مصحبوس بُوگيا، امام محمد كومعلوم بهواتو مجھے جھڑ اليا۔ ریان وجد می کدامام شافعی امام محمد کی نہایت تعظیم وتو قیر کرتے اور واضح الفاظ میں احسانات کااظہار کرتے تھے فرماتے۔

فقہ کے بارے میں مجھ برزیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے۔ حافظ سمعانی نے امام شافعی کار پول نقل کیا۔

الله تعالی نے دومخصوں کے ذریعہ میری معاونت فرمائی ۔سفیان بن عیینہ کے ذریعہ

حدیث میں اور امام محمد کے ذریعہ فقہ میں۔ علامہ کر دری نے امام شافعی کار تول نقل کیا کہ:۔

علم اوراسباب دنیوی کے اعتبار سے مجھے پڑسی کابھی اتنابردااحسان ہیں جس قدرامام

حرق ہے۔

آ بچدوسرے عظیم شاگر داسد بن الفرات ہیں، خصوصی اوقات میں آپ نے انکی تعلیم
وتر بیت کی رساری ساری رات انکوتنها کیر بیٹے ، پڑھاتے اور مالی امداد بھی کرتے تھے، جب
پڑھ کھے کر فاضل ہو گئے تو امام محمد کی روایت سے امام اعظم کے مسائل ، اور ابن قاسم کی روایت
سے امام مالک کے مسائل پر مشتمل ۲۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسد بیر کھا۔ علماء
مصر نے اس مجموعہ کی نقل لینا جاہی اور قاضی مصر کے ذریعیہ سفارش کی ، آپ نے اسکی اجازت
دیدی اور چر رے کے تین سوکڑوں پر اسکی نقل کر ائی گئی جو ابن القاسم کے باس رہی۔ بعد کے
مدونہ خوں کی اصل بھی میر ہی اسد ہے۔
مدونہ خوں کی اصل بھی میر ہی اسد ہیں۔

معمولات زندگی: \_آپراتوں کوہیں سوتے تھے، کتابوں کے ڈھیر گلےرہے۔ جب
ایک فن کی کتابوں سے طبیعت گھبراتی تو دوسر فن کا مطالعہ شروع کردیتے تھے، جب راتوں کو
جا گئے اورکوئی مسئلہ کل ہوجا تا تو فریاتے ، بھلا شاہزادوں کو پہلنت کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے آ کچے یہاں قیام کیا، اور ضبح تک نماز پڑھتا
رہا، کین امام محدرات بھر پہلو پر لیٹے رہے اور ضبح ہونے پریونہی نماز میں شریک ہوگئے۔ جھے یہ

بات کھی تو میں نے عرض کیا ،آپ نے فرمایا: کیا آپ یہ بھے دہ ہیں کہ میں سوگیا تھا ،ہیں میں ا نے کتاب اللہ سے تقریبا ایک ہزار مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو آپ نے رات بھرا پے لئے کام کیا اور میں نے بوری امت کیلئے۔

محربن مسلمہ کابیان ہے، کہ آپ نے عموماً رات کے تین حصے کردیئے تھے، ایک سونے کیلئے ، ایک سونے کے مایک سونے کیلئے ، ایک درس کیلئے اور ایک عبادت کیلئے۔

کسی نے آپ سے کہا: آپ سوتے کیوں نہیں ہیں ۔فر مایا: میں کس طرح سوجاؤں جبکہ مسلمانوں کی آبھیں ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے سوئی ہوئی ہیں۔

فضل و کمال ۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اگر میں کہنا چاہوں کے قرآن مجید محمد بن حسن کی لغت پراترا ہے تو میں یہ بات امام محمد کی فصاحت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں ۔ نیز یہود و نصاری امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کرلیں تو ایمان لے آئیں ۔ فرماتے ہیں: میں نے جس محمض سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے تہایت پوچھا تو آپ نے تہایت خندہ بیشانی سے وہ مسئلہ مجھایا۔

امام احمد بن صنبل ہے کسی نے بوجھا۔

یہ سائل دقیقہ آپ نے کہاں سے سیھے تو فر مایا: امام محمد کی کتابوں ہے۔ ابن اسم نے بھی بن صالح سے کہا،تم امام مالک اورامام محمد دونوں کی خدمت میں رہے ہو، بتا وُان دونوں میں کون زیادہ فقیہ تھا،تو آپ نے بلاتر دوجواب دیا،امام محمد۔

رہیے بن سلیمان کہتے ہیں۔

میں نے محمد بن حسن سے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں دیکھا۔

جراً ت واستقلال ام محرب حدغیوراور مستقل مزاج سے، اقتد اروقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگوکرتے اورا ظہارت کے راستے میں کوئی چیز ان کیلئے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ ایک دفعہ فلیفہ ہارون رشید کی آمد پر سب لوگ کھڑے ہو گئے محمد بن حسن بیٹھے رہے۔ پچھ دیر بعد فلیفہ کے نقیب نے محمد بن حسن کو بلایا ان کے شاگر اورا حباب سب پریشان ہو گئے کہ نہ جانے شاہی عماب سے س طرح خلاصی ہوگی۔ جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچ تو اس نے پوچھا کہ شاہی عماب سے س طرح خلاصی ہوگی۔ جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچ تو اس نے پوچھا کہ

فلال موقع يرتم كمز يك كيول تبيس موئے فرمايا كه جس طبقه ميں ظيفه نے مجھے قائم كيا ہے ميں نے اس سے نکلنا پندنہیں کیا۔آپ کی تعظیم کیلئے قیام کرکے اہل علم کے طبقہ سے نکل کراہل خدمت کے طبقہ میں واقل ہونا مجھے مناسب تہیں تھا۔ پھر کہا: آپ کے ابن عم یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جو تحض اس بات کو ببند کرتا ہوکہ آ دمی اس کی تعظیم کیلئے کھڑے رہیں وہ ا پنامقام جہنم میں بنائے حضور کی مراد اس ہے گروہ علماء ہے پس جولوگ حق خدمت اوراعز از شابی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے دہمن کیلئے ہیبت کا سامان مہیا کیا اور جو بیٹھے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا جو آپ ہی کے خاندان سے لی گئی ہے اور جس پر عمل کرنا آپ کی عزت اور کرامت ہے۔ ہارون رشیدنے س کرکہا تھے کہتے ہو۔

عهده قضاء: \_امام ابو يوسف كوفقه حنّى كى تروت كاوراشاعت كالبے حد شوق تقاوه جا ہے تھے كه ملك كالم تمين فقد تفقی كے مطابق ہو۔اس لئے انہوں نے ہارون رشید كی درخواست برقاضی القصناء (چیف جسٹس) کاعہدہ قبول کرلیاتھا، کچھ عرصہ بعد ہارون رشیدنے شام کےعلاقہ کیلئے امام محمد کا بحثیت قاضی تقرر کیا ،امام محمد کوعلم ہوا تو وہ امام ابو یوسف کے پاس سکتے اور اعتذار کیا اور درخواست کی کہ مجھے اس آ زمائش سے بیائے ،امام ابو بوسف نے مسلک حفی کی اشاعت کے پیش نظران سے اتفاق نہیں کیا۔وہ ان کو تھی بر کمی کے پاس لے گئے بھی نے ان کو ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔اس طرح مجبور ہوکران کوعہدہ قضاء قبول کرنا بڑا۔

حق گوتی و بے با کی ۔امام محمداینے احباب اور ار کان دولت کے اصرار کی بناء پرعہدہ قضاء پر محمکن ہوئے۔ جتناعرصہ قاضی رہے بےلاگ فیصلے کرتے رہے کیکن قدرت کوان کی آ زمائش مقصودهی اس کی تفصیل میہ ہے کہ تھی بن عبداللہ نامی ایک شخص کوخلیفہ پہلے امان وے چکا تھا۔ بعد میں کسی وجہ سے خلیفہ اس پرغضب ناک ہوا اور اس کونل کرنا جاہا۔اینے اس مذموم فعل پر خليفه قضاة كى تائد حيابتا تھا تا كەاسىكى تىلى كوشرى جواز كاتتحفظ حاصل ہوجائے۔خليفہنے تمام قاضيوں كودر بار میں طلب كياسب نے خليفہ كے حسب منشاء تقض امان كى اجازت ويدى كيكن امام محرنے اس ہے اختلاف کیا اور برملافر مایا بھی کو جوامان دی جاچکی ہے وہ سے ہے اوراس ا مان کوتو ڑنے اور بھی کے خون کی اباحت پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے لہذا اس کوئل کرنا کسی طرح

جائز نہیں ہے۔انگی حق کوئی سے مزاح شاہی برہم ہو گیا لیکن جن کی نظر میں منثا الوہیت ہوتا ہے وہ نسی اور مزاج کی پرواہ نہیں کرتے ، دلوں میں اس قہار حقیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ محلوق کی ناراضکی کوبھی خاطر میں نہیں لاتے ۔امام محمدایہے اس فیصلہ کے ردممل کوقبول کرنے کیلئے تیار تھے۔چنانچہاس اظہار حق کی باداش میں نہ صرف میرکہ آپ کہ عہدہ قضاء سے ہٹایا گیا اور افقاء ے دوکا گیا بلکہ بچھ صمہ کیلئے آپ کوقید میں بھی محبوں کیا گیا۔

عبره و قضاء بربحالی: امام محر کے عہدہ قضاء سے سبدوش ہونے کے بچھ مرصہ بعد ہارون رشید کی بیوی ام جعفر کوکسی جائیداد کے وقف کرنے کا خیال آیا اس نے امام محمہ سے وقف نامتحریر كرنے كى درخواست كى آب نے فرمايا مجھے افتاء سے روك دیا گیا ہے اس لئے معذور ہول۔ ا مام جعفر نے اس سلسلہ میں ہارون رشید سے گفتگو کی جس کے بعداس نے نہ صرف آپ کوافتاء کی اجازت دی بلکہ انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ آپ کو قاضی القصناۃ کا عہدہ پیش کردیا۔ تصانیف ۔ امام محر کی تمام زندگی علمی مشاغل میں گذری۔ آئمہ حنفیہ میں انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کیس مولا ناعبدالحی لکھنوی اورمولا نافقیر محمد جہلمی نے لکھا ہے کہ انہوں نے نوسوننا نو ہے کتابیں لکھی ہیں اوراگر ان کی عمرِ و فاکر تی تو وہ ہزار کاعد دیورا کردیتے بعض محققین کاریجی خیال ہے کسی موضوع پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کومخلف عنوانات برتقسيم كروياجاتا ب، جيسے كتاب الطهارة ، كتاب الصلوة ، كتاب الصوم وغيره پس جن لوگوں نے ۹۹۹ کاعد دلکھا ہے وہ ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے، بہرحال ان کی تصانیف کی جوتفصیل دستیاب ہوسکی وہ اس طرح ہے۔ مؤطاامام محمد ۔ حدیث میں میام محمد کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر امام مالک سے می ہوئی روایات کوجمع کیا ہے۔ بستان المحد ثین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مؤطا کے سولہ نسخے ذکر کئے ہیں لیکن آج دنیا میں صرف دو نسخے مشہور ہیں۔ ایک امام محمد کی روایت کامجموعه جس کومؤ طاامام محمد کہتے ہیں اور دوسرایجی بن یحی مصمودی کانسخہ جو مؤطاا ما مالک کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن مؤطا امام محمد ہمؤطاامام مالک سے چندوجوہ پر

فوقیت رکھتی ہے۔ اولاً بیرکدامام محمدین بن بھی سے علم حدیث میں زیادہ بصیرت اور فقہ میں ان سے بڑھ

كرمهادت ركھتے تتھے۔

ثانیا: موطا کی روایت میں یکی بن یکی سے متعدد جگه غلطیاں واقع ہوئیں۔ چنانچہ خود مالکی محدث فیخ محمد عبدالباقی زرقانی نے ایکے بارے میں لکھا ہے۔ قلیل الحدیث له او هام ، 'انکواکٹر وہم لائق ہوئے تھے اور صدیث میں وہ بہت کم معرفت رکھتے تھے۔اور امام محمد کے بارے میں ذہبی جیسے خص کو بھی اعتراف کرنا پڑا، و کان من بحور العلم والفقه قویا فی ماروی عن مالك 'امام محمد علم کے سمندر تھے اور امام مالک سے روایت کرنے میں وہ بہت قوی تھے۔

ثالثاً: سخی بن بھی کوامام مالک سے پوری مؤطا کے ساع کاموقع نیل سکا۔ کیونکہ جس سال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سال امام مالک کاوصال ہوگیا۔اس وجہے وه موطاامام ما لک میں احادیث ' عن مالك'' كے صیغہ سے روایت كرتے ہیں۔ برخلاف امام محمر کے کہوہ تین سال سے زیادہ عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے اور موطا کی تمام روایات كا انہوں نے امام مالك سے براہ راست ساع كيا ہے، اس وجہ سے وہ أ احبر نا مالك "كے صیغہ کے ساتھ موطامیں احادیث روایت کرتے ہیں۔اس کتاب میں امام محد ترجمۃ الباب کے بعدسب سے پہلے امام مالک کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔اور اگر مسلک حنفی اس روایت کے مطابق ہوتو اس کے بعد 'به ناحذ 'فرماتے ہیں اور اگر اس روایت کا ظاہر مسلک حنفی کےخلاف ہوتو اس کی توجیہ ذکر کرکے مسلک حنفی کے تائید میں احادیث اور آثار وار دکرتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے آئمہ فتوی کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں امام محمہ نے امام ما لک کے علاوہ دوسر مے مشائح کی روایات بھی ذکر کی ہیں ۔اس لئے بیہ کتاب امام مالک کی ظرف منسوب ہونے کے بجائے امام محمد کی طرف منسوب ہوگئی۔موطا امام محمد میں کل ایک ہزار ا کیسوای احادیث ہیں جن میں ایک ہزاریا تج احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور ایک سو منچھتر دوسر ہے شیوخ سے ۔سترہ امام ابوطنیفہ سے اور حیار امام ابو یوسف سے مروی ہیں ۔اس کتاب کی بعض احادیث کے طرق اور اسانید پر اگر چہ جرح کی گئی ہے لیکن ان کی تائید اور تقویت دوسری اسانیدے ہوجاتی ہے۔

كتاب الأثار حديث من بيام محرى دوسرى تصنيف ب-اس كتاب من امام محدن

احادیث سے زیادہ آٹارکوجمع کیا ہے۔ غالبًا اس وجہ سے آئی یہ تصنیف کتاب الآٹار کے نام مشہور ہوگئی۔ اس کتاب الآٹار کے علاوہ مشہور ہوگئی۔ اس کتاب میں ایک سوچھ احادیث اور سات سواٹھارہ آٹار ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔

کتاب الحجے۔اس کتاب میں بھی امام محمہ نے احادیث کو جمع کیا ہے۔امام مالک اور بعض دوسرے علاء مدینہ سے امام محمد کو فقہی اختلاف تھا۔انہوں نے اپنے مؤقف کواحادیث اور آثار کی روشنی میں ثابت کرنے کیلئے اس کتاب کو تالیف کیا۔اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔

حدیث میں بھی اگر چہ امام محمد نے چند کتابیں تالیف فرمائی ہیں لیکن ان کا اصل موضوع فقہ ہے ، اوراس سلسلے میں انہوں نے اہم خدمات انجام دی ہیں ۔امام محمد کی فقہی تصنیفات کی دوشمیں کی جاتی ہیں ۔ایک ظاہرالرولیۃ اور دوسری نوادر ۔ظاہرالرولیۃ امام محمد کی اس کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے کہ امام محمد کی تصانیف میں ہیں چھ کتابیں ہیں میسوط ،زیادات ، جامع صغیر ، جامع کمیر ،سیر صغیر اور سیر کبیر ۔اور نوادرامام محمد کی ان تصانیف کو کہا جاتا ہے جن کا امام محمد کی طرف منسوب ہونا تو اتر سے ثابت نہیں ۔
میسوط علم فقہ میں امام محمد کی سب سے ضخیم تصنیف ہے ، یہ کتاب جے جلدوں میں تین ہزار

مبسوط علم فقہ میں امام محمد کی سب سے خیم تصنیف ہے، یہ کتاب چھ جلدوں میں تین ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں دس ہزار سے زیادہ مسائل مذکور ہیں۔ اس کتاب کے متعدد نسخ ہیں، مشہور نسخہ وہ ہے جو ابوسلیمان جوز جانی سے مروی ہے۔ امام شافعی نے اس کو حفظ کرلیا تھا۔ ایک غیر مسلم اہل کتاب اس کو پڑھ کر مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا کہ جب محمد اصغر کی کتاب اس کی ہے تو محمد اکری کتاب اس کی کیا شان ہوگی۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۸۱) مصر اور استبول کے ہے تو محمد اکری کتاب کی کیا شان ہوگی۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۸۱) مصر اور استبول کے کتب خانوں میں اس کے متعدد قلمی نسخ موجود ہیں۔

الجامع الكبير: فقد كے موضوع پر بيامام محمد كى دوسرى كتاب ہے،اس ميں مسائل فقهيه كو دلائل نقليه ہے فابت كيا ہے۔ نيز اس كتاب كى عربي بھى بے حد بلغ ہے۔ جس طرح به كتاب فقهى طور پر ججت تسليم كى جاتى ہے اس طرح اسكى عربيت بھى زبان وبيان كے اعتبار ہے ججت فقهى طور پر ججت تسليم كى جاتى ہے اس طرح اسكى عربيت بھى زبان وبيان كے اعتبار ہے ججت مانى جاتى ہے۔ اس كتاب كى متعدد شروح لكھى گئى ہيں حاجى خليفہ نے بچاس سے زيادہ اس كى مانى جاتى ہے۔ اس كتاب كى متعدد شروح لكھى گئى ہيں حاجى خليفہ نے بچاس سے زيادہ اس كى

شروح کا ذکر کیا ہے۔اس کتاب کے متعدوراوی ہیں۔اوراس کے تلمی نننے استنبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔

الجامع الصغير \_نقه مين امام محركي بيتيري تعنيف ٢١٠ ١٠ من ٢١٥١ اسائل بي جن میں سے دو کے سواباتی تمام مسائل کی بنیا داحادیث اورآ ٹار بر رکھی ہے باقی دومسکول کو قیاس سے ثابت کیا ہے۔اس کتاب کی وجہ تالیف سیہ ہے کہ امام ابو یوسف نے امام محمہ سے فرمائش کی کہ وہ امام اعظم کے ان مسائل کوجمع کریں جوامام محد نے امام ابویوسف کی وساطت سے ساع کئے ہیں۔ جب بیر کتاب امام محرنے لکھ کرامام ابو پوسف پر پیش کی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور باوجود اپنی جلالت علمی کے سفر وحصر میں ہرجگہ اس کواینے ساتھ رکھتے تھے۔اس کتاب کے مسائل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی تسم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکرامام محمد کی دوسری کتب میر نہیں ہے۔دوسری قتم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دوسری کتب میں ہے کین سے تصریح نہیں ہے کہ امام ابوصنیفه کاقول ہے یائبیں ، بہاں براس بات کی تصریح کردی ہے۔ تیسری قتم میں وہ مسائل ہیں جن کا تحض اعادہ کیا ہے مکروہ بھی تغییر عبارت کی وجہ سے افادہ سے خالی تہیں ۔عہدہ قضاء کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔اس کی تمیں سے زیادہ شروح تکھی گئی ہیں (کشف الظنون ج اص ۵۶۱) متاخرین میں ہے ایک شرح مولانا عبدالی تلکھنوی نے لکھی ہے اور اس کے شروع میں مبسوط مقدمہ' النافع الکبیر کمن بطالع الجامع الصغیر' کے نام سے تحریر كيا ہے جس ميں اس كتاب كى تمام خصوصيات اور اس كى شروح كاذكركيا ہے۔

السير الصغير علم فقه ميں امام محمد كى يہ چوھى تصنيف ہے۔امام اعظم نے اپنے تلاندہ كوسير ومغازی کے باب میں جو پچھاملا کرایا بیاس کامجموعہ ہے۔

السير الكبير \_ فقه كے موضوع بربيامام محمد كى يانچويں تصنيف ہے۔امام اوزاعی نے سير صغير كا تعاقب کیااوراس کے جواب میں امام محمہ نے سیر کبیر کوتالیف کیا،سیرومغازی کے موضوع پر سیر ا کی انتهائی مفید کتاب شار کی جاتی ہے۔اس کتاب میں جہاد وقتال اور امن وسلم کے مواقع اور طرق بیان کئے ہیں۔غیرمسلم اقوام ہے مسلمانوں کے تعلقات ان کے حقوق وفرائض اور تخارتی اور عام معاملات پرسیر حاصل بحث کی ہے۔اسلام کے بین الاقوامی نقطہ نظر کو بھنے کیلئے

اس كتاب كامطالعه بهت ضروري ہے۔

یہ کتاب امام محمد کی انتہائی اہم اورادق کتاب شار جاتی ہے بقوت استدلال اوردفت

بیان کے اعتبار سے یہ کتاب انکی دیگر تمام کتب میں ممتاز ہے۔ ہارون الرشید کواس کتاب سے
اس ورجہ کچیسی تھی کہ اس نے اپنے دونوں لڑکوں امین اور مامون کواس کا ساع کرایا۔ اس کتاب
کی متعدد شروح لکھی جا چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت امام سرھی کی شرح کو حاصل
ہوئی ، یہ شرح معمتن کے حیدر آبادد کن سے جھیسے چکی ہے۔

زیا وات ۔ ظاہرالرولیۃ میں امام محمد کی سے چھٹی تصنیف ہے جو کہ سیر صغیر سیر کہیر کے تمہ کے حکم میں ہے۔ کیونکہ سیر اور مواضع کہ جو مسائل ان دو کتابوں میں رہ گئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔اس کے قلمی نسخے استنول کی لائبر ریوں میں موجود ہیں۔

فقہ ہے متعلق امام محمد کی ان چھ کتابوں کو ظاہرہ الروایہ کہاجا تا ہے۔ امام محمد بن محمد حاکم شہید متوفی ۱۳۳۴ھ نے مبسوط جامع صغیر اور جامع کبیر سے مکر رمسائل اور مطول عبارات کو حذف کر کے ایک مختصر متن تیار کیا اور اسکانام'' الکافی فی فروع الحنفیہ'' رکھا۔ ایک مرتبہ آئہیں خواب میں امام محمد کی زیارت ہوئی فرمایا تم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے فقہاء کو متسابل اور کسل مند پایا اس لئے مطول اور مکر رامور کو حذف کر دیا۔ امام محمد نے جلال میں آگر فرمایا جس طرح تم نے میری کتابوں میں کانٹ جھانٹ کی ہے اللہ تعالی تمہاری بھی ایسی ہی کانٹ چھانٹ کی ہے اللہ تعالی تمہاری بھی ایسی ہی کانٹ جھانٹ کی ہے اللہ تعالی تمہاری بھی ایسی ہی کانٹ جھانٹ کی ہے اللہ تعالی تمہاری بھی ایسی ہی کانٹ جھانٹ کریگا۔ چنانچ ایسا ہی ہوامر دے لئنگر نے آپ کوئل کر دیا چھا تھی۔ ایسی میں میں کانٹ جھانٹ کریگا۔ چنانچ ایسا ہی ہوامر دے لئنگر نے آپ کوئل کر دیا چھا تھی۔ ایسی میں میں کانٹ جھانٹ کریگا۔ چنانچ ایسا ہی ہوامر دے لئنگر نے آپ کوئل کر دیا چھا تھی۔ ایسی میں کانٹ جھا کی کے درخت پر افراد ویا۔ حدائق حنفی ہے ا

امام حاکم شہید کی الکافی کی متعدد علاء نے شروح تکھیں کیکن سب سے زیادہ شہرت شمس الائمہ محمد بن احمد سرحتی متوفی ۲۸۳ ھے شرح مبسوط کو حاصل ہوئی۔ یہ کتاب تمیں اجزاء پر مشتل ہے اور مصنف نے اس شرح کوقید خانے میں بغیر کسی مطالعہ کے فی البدیہ الملا کرایا ہے۔ فقہ فی میں یہ کتاب اصول کا درجہ رکھتی ہے اور ہدایہ وغیرہ میں جب مطلقا مبسوط کا لفظ آتا ہے تو اس سے مرادیہ ہی مبسوط سرحتی ہوتی ہے۔

و بگر کتب \_ ظاہر الروایة کےعلاوہ امام محمہ نے فقہ کےموضوع پرمتعدد کتب تصنیف فرمائی

ہیں جن کا احصاء مشکل ہے۔ چند کتابول کا ذکر ہم ہدایۃ العارفین کے حوالے سے کررہے ہیں۔ (۱) الاحتجاج على ما لك(٢) الاكتساب في الرزق المستطاب(٣) الجرجانيات (٣) الرقيات في المسائل(۵) عقا كدالشيبانيه(۲) كتاب الاصل في الفروع (۷) كتاب الاكراه (۸) كتاب الحيل(٩) كتاب السجلات (١٠) كتاب الشروط (١١) كتاب الكسب (١٢) كتاب النوادر (١٣) الكيمانيات (١٨) مناسك الحج (١٥) انوارالصيام (١٦) الهارونيات اوربهت ى كتابيل \_

سأنحه وصال ام محمه نے اٹھاون سال عمر گزاری اور عمر کا بیشتر حصہ فقہی تحقیقات اور مسائل کے استنباط اور اجتہاد میں گذارا۔جب دوبارہ عہدۂ قضایر بحال ہوئے اور قاضی القضاۃ مقرر ہوئے تو ان کوایک مرتبہ ہارون الرشیدائے ساتھ سفریر لے گیا ،وہاں رے کے اندر نبویہ نامی ایک بستی میں آپ کاوصال ہوگیا۔اس سفر میں ہارون رشید کے ساتھنجو کے مشہورا مام کسائی بھی تتے جوآپ کے خالہ زاد بھائی ہوتے تھے اور اتفاق سے اسی دن یا دودن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہارون رشید کوان دونوں ائمہ فن کے وصال کا بے حد ملال ہوااور اس نے افسوس سے کہا آتے میں نے فقہ اور نحو دونوں کو''ریے''میں دن کر دیا۔

روایت ہے کہ بعدوصال کسی نے خواب میں دیکھ کر بوچھا کہ آپ کا نزع کے وقت کیا حال تھا۔آپ نے فرمایا میں اس وفت مکاتب کے مسائل میں سے ایک مسئلہ برغور کرر ہاتھا مجھ كوروح نكلنے كى كيچھ خبر نہيں ہوئى۔

خطیب بغدادی نے امام محمہ کے تذکرہ کے اخیر میں محموبینا می ایک بہت بڑے بزرگ جن كاشارابدال ميں كياجاتا ہے، ہے ايك روايت نقل ہے وہ فرماتے ہيں: ميں نے محمد بن حسن كوان كے وصال كے بعد خواب ميں ديكھا تو يو جھاا كابوعبداللد! آپ كاكيا حال ہے؟ كہااللہ نے بھے ہے فرمایا اگر تمہیں عذاب دینے کاارادہ ہوتا تو میں تمہیں بیلم نہ عطا کرتا ، میں نے یو جھا اور ابو پوسف کا کیا حال ہے فر مایا مجھ سے بلند درجہ میں ہیں۔ یو جھااور ابوحنیفہ؟ کہاوہ ہم سے بهت زیاده بلند در جول برفائز ہیں۔(۵)

## امام داؤد طائی

نام ونسب: بنام، داؤد کنیت، ابوسفیان به والد کانام نصیر ہے۔ طائی کوفی ہیں اور فقیہ زاہد کے لقب سے مشہور ہیں۔

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور میں سال تک اکتساب علم میں مشغول رہے۔ارشد تلامذہ میں شار ہوتے تھے۔

عبادت وریاضت: ۔حدیث وفقہ حاصل کرنے کے بعد تارک الدنیا ہو گئے تھے، اہل تصوف میں سید السادات اور بے شل صوفی مانے گئے ہیں۔حضرت حبیب بن سلیم راعی سے بیعت ہوئے، پوری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بے سروسامانی کے عالم میں گزاری، زیدو قناعت کا بیعالم تھا کہ وراثت میں جیس دینار ملے تھے جنکو جیس سال میں خرج کیا۔

عطابن مسلم کہتے ہیں:۔

ہم جب آپ کے مکان پر آپ سے ملاقات کے لئے گئے توانکے یہاں بچھانے کے لئے ایک توانکے یہاں بچھانے کے لئے ایک بڑائی ، تکمیہ کے لئے ایک اینٹ ، ایک تھیلا جس میں خٹک روٹی کے چندٹکڑ سے اور وضو کے لئے ایک اینٹ ، ایک تھیلا جس میں خٹک روٹی کے چندٹکڑ سے اور وضو کے لئے ایک لوٹا تھا۔

اسیا تذه: \_امام اعظم ابوحنیفه، عبدالملک بن عمیر، اسمعیل بن خالد، حمیدالطویل، سعد بن سعید انصاری، ابن ابی لیلی ،امام اعمش \_

تلا مده: \_عبدالله بن ادرئيس، سفيان بن عيبينه، ابن عليه، مصعب بن مقدام، اسحاق بن منصور سلولی، امام وکيع ، ابونعيم، وغيرېم، -

وصال: ایک دن ایک صالح شخص نے خواب دیکھا کہ آپ دوڑر ہے ہیں۔ پوچھا کیابات ہے؟ جواب میں ارشادفر مایا: ابھی ابھی قید خانہ سے چھٹکارا پاکر آر ہاہوں، وہ صالح شخص بیدار ہواتو اسے پہنے چلاکہ حضرت امام داؤد طائی وصال فرما چکے ہیں۔

ابونعیم نے آپ کا سنہ وصال ۱۲۰ ہجری بیان کیا ہے۔لین ابن نمیرنے کہا کہ آپ کا

وصال ۲۵ اهیس ہوا۔

### تربب عالم (١٦٥) مادهٔ تاریخ سے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ (٢)

# فضيل بنءياض

تام ونسب: ـ نام بضیل ـ والد کا نام ،عیاض کنیت ابوعلی ہے۔ سیمی بر بوعی خراسانی ہیں ـ لعلیم وتر بیت: ۔ابندائی تعلیم کے بعد بچھ عرصہ یونمی گزرااور پھر جوانی کے عالم میں امام اعظم ابوحنیفه کی خدمت میں حاضر ہو ترتعلیم پائی۔ دیگر محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور مندحدیث بندکر کے مکہ مکرمہ چلے گئے اور بیت الله شریف کی مجاورت اختیار فرمائی۔

واقعہ تو ہدنے فضل بن موی ہے کی نوجوانی کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ ابیور داور سرخس کے درمیان راستہ میں ڈا کہ زنی کرتے تھے،جس سےلوگوں میں نہایت خوف وہراس كاماحول ببيدا هوكبيا تقابه

تحمی لڑکی برای دوران عاشق ہو گئے،رات کود بوار پر چڑھ کراسکے گھر میں داخل ہونا جاہتے تھے کہ کی طرف سے تلاوت قرآن کی آواز آئی ،اتفاق سے اس وقت کوئی صحف اس آيت کي تلاوت کر ر ہاتھا۔

الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله \_ کیاابھی ایمان والوں کے لئے وہ وفت نہیں آیا کہ ایکے دل خثیت ربانی اور ذکرانهی

يه يمعمور بهول پ

به آیت سنتے ہی اتر آئے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا:۔ يا رب! قدان\_

اےرب!ابوہ وفت آگیا۔

رات ایک ویرانه میں گزار دی ، و ہاں آ ہے ایک قافلہ کے لوگوں کی مختلو سن ، کوئی کہہ ر ما تھا، ابھی یہاں سے کوچ کرنا جا ہیے، دوسرا بولا جہیں صبح تک یہیں تھہرو، اس علاقہ میں فضیل ڈاکو پھرتا ہے۔

خود واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے، میں نے دل میں کہالوگ مجھ سےاتنے خوف زوہ

میں اور میں راتوں کومعاصی میں مبتلار ہتا ہوں۔فوراً تا ئب ہوااوروایس آیا۔

اسکے بعدشب بیداری، گریہ وزاری آپ کامحبوب مشغلہ بن گیا۔ بدن پردو کپڑوں کے علاوہ سامان دنیانہیں رکھتے تھے، آپ کے فضائل ومناقب سے یہ بھی ہے کہ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ثقہ صدوق صالح اور ججت تھے، محدثین آپ کی جلالت ثنان پر شفق ہیں۔

اسا تذه: امام اعظم ابوحنیفه، امام اعمش ، منصور، عبیدالله بن عمر، بشام بن حسان ، یحیی بن سعید انصاری ، محمد بن اسحاق ، لیث بن الی سلیم ، امام جعفر بن محمد صادق ، اسمعیل بن خالد ، سعید انصاری ، محمد بیان بن بشر ، وغیر ہم ۔
سفیان بن عیدینه ، بیان بن بشر ، وغیر ہم ۔

تلا مده: ـ امام سفیان توری، بیاستاذ بھی ہیں ۔ سفیان بن عیبینہ، عبداللہ بن مبارک، تحیی بن سعید قطان، عبدالرزاق، حسین بن علی انجھی، وغیرہم ۔

فضائل: عبدالله بن مبارك فرمات مين: ـ

آپ لوگول میں سب سے زیادہ پر ہیز گار تھے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ فضلت والا :ب روے زمین پرکوئی دوسرانہیں۔

عبیدالله بن عمر قوار ری نے کہا:۔

جن مشاركخ كوميس نے ويكھا آپ كوسب سے افضل بايا۔

ظیفه مارون رشید کہتے ہیں:۔

امام ما لک سے زیاد خشیت الہی والا ،اور فضیل بن عیاض سے زیادہ تقوی والا میں نے علماء میں نہیں دیکھا۔

وصال: \_ ۱۸۷ه میں آپ نے مکہ کرمہ میں وصال فرمایا ،امام عادل (۱۸۷) مادۃ تاریخ ہے۔ (۷)

### ابراتيم بن اديم

نام ونسب: \_نام، ابراہیم \_والد کانام، ادہم \_اور دادا کانام منصور ہے۔

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدانام اعظم ابوطنیفہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور حدیث و تربیت نے ابتدائی تعلیم کے بعدانام اعظم ابوطنیفہ کی خدمت میں بھی حاصل کی ۔ ساتھ ہی دوسر ہے حدثین وفقہاء کی خدمت میں بھی حاصر رہے اور بھرمند درس و تدریس کوزینت بخشی ۔

شیخ المشائخ حضرت دا تا سیخ بخش جوری فرماتے ہیں:۔

آپانہ کے بگانہ عارف باللہ اورسیداقران گزرے ہیں ،آپ کی بیعت حضرت خضرعلی نبینا وعلیہ الصلو ق والتسلیم سے تھی۔

آخر عمر میں درس و تدریس سے کنارہ کش ہوکر ہمہ تن عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں غیر مسلم زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور سینکڑوں گنا ہگار مسلمان آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ نہایت صابر و شاکراور متقی وی تھے۔

وصال: ۔ آپ مجاہدین اسلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوکر جہاد کے لئے بلاد روم میں تشریف لے گئے اور یہاں ہی ۱۶۲ھیں وصال فرمایا۔

اس**ا تذه**: ــ امام اعظم ابوحنیفه، تحیی بن سعید انصاری، سعید بن مرزبان، مقاتل بن حبان، وغیرجم ـ

تلا مُده: ـ امام سفیان توری، ابراہیم بن بشار، بقیہ بن ولید، شفیق بلخی، اوزاعی، وغیرہ ـ محدثین آپ کوثقه و مامون کہتے ہیں ۔ (۸)

### بشربن الحارث

نام ونسب: بنام، بشر کنیت ابونصر، والد کانام، حارث اور دادا کانام عبدالرحمٰن بن عطابن بلال مروزی ہے۔ زاہدوعارف باللہ تضاور جافی لقب سے مشہور ہوئے۔

تعلیم و تربیت: اصل وطن آپ کامرو ہے، ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوصنیفہ کی بارگاہ میں زانوئے تلمذکیا، پھر دوسرے محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کرنے کے بعد زمدو تصوف کی طرف مائل ہوئے ،مجاہدات و ریاضات میں بلندشان کے حامل تھے۔اعمال و

اخلاص میں حظ تام رکھتے تھے۔

حضرت فضیل بن عیاض کے خاص صحبت یا فتہ تھے، اپنے ماموں علی بن خشرم سے مرید تھے، اور علم اصول وفروع میں کیتا و بے مثال تھے۔علوم وفنون کی تخصیل کے بعد مستقل بغداد میں سکونت اختیار کرلی تھی۔

اسما تذه: ـ امام اعظم ابوحنیفه جماد بن زید ، ابراجیم بن سعد ، فضیل بن عیاض امام ما لک ، ابو کمر بن عیاش ، عبد الرحمٰن بن مهدی وغیر جم ،

تلا مُدہ: ۔ امام احمد بن حنبل، ابراہیم حر نی، ابراہیم بن ہانی، محمد بن حاتم، ابوحیثمہ وغیرہم \_ وصال: ۔ ۲۲۷ھ کو بغداد میں وصال ہوا۔ (۹)

# شفيق بلخي

نام ونسب: ـنام شفیق ـکنیت،ابوعلی،والد کانام،ابراہیم ہے۔از دی بلخی ہیں۔ اسا نذہ: ـامام اعظم ابوحنیفہ کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اورامام ابو یوسف و امام زفر کی صحبت حاصل رہی ـ

حضرت اسرائیل بن یونس اور عباد بن کثیر سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ائے علاوہ ، خودآ بے اینے اساتذہ کی تعداد (۰۰کا) بتائی ہے۔

تلا فدہ: حضرت حاتم اصم، محد بن ابان بلخی اور ابن مردویہ آ کے مشہور تلافدہ میں ہے ہیں زمدور یا صنت: آپ نے جس وقت توکل وقناعت کے میدان میں قدم رکھا تو آ کے باس تین سوگاؤں کی زمینداری تھی، لہذا سب فقراء میں تقسیم کردیئے حتی کی بوقت وصال کفن کیلئے بھی بچھ نہ تھا۔ ایک مدت تک حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے اور طریقت کاعلم حاصل کیا۔

وصال: ـ ختلان، ترکتان جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور ۱۹۳۳ میں یہاں شہادت پائی۔ نجم اہل دنیا ۱۹۳۴، کمی تاریخ وفات ہے۔ (۱۰)

### اسرينعمرو

نام ونسب: - نام، اسد - اور والد کانام - عمر و ب آپ آمام اعظم ابو صنیفه کے ان جالیس تلاندہ میں سے ہیں جو کتب و تو اعد فقد کی تدوین میں مشغول رہے، امام ابو یوسف، امام محمد امام زفر اور امام داؤد طائی وغیر ہم کی طرح اکابر میں شار ہوتے ہیں -

تمیں سال تک امام اعظم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ عہدہ قضا: ۔ امام ابو یوسف کے وصال کے بعد ہارون الرشید نے بغداد اور واسط کا قاضی مقرر کیا اور پی بٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔

کھ مدت کے بعد آپ اہلیہ کے ساتھ جج کے لئے کمہ کمرمہ روانہ ہوئے، آنکھوں سے معذور ہوجانے کی وجہ سے عہدہ قضا چھوڑ دیا تھا۔ تلا مُدہ: ۔ امام احمد بن عنبل، محمد بن بکار، اور احمد بن منبع آپ کے مشہور تلا مُدہ میں ہیں۔ ۱۹۰ھ یا ۱۸۸ھ میں وصال ہوا۔ (۱۱)

# وكيع بن الجراح

نام ونسب: ـنام، وكيع ـكنيت، ابوسفيان ـ والدكانام، جراح بن مليح ہے۔ كوفى اور حافظ حديث بيں ـ

تعلیم و تربیت: \_ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اوراعلی مقام حاصل کیا۔

ی اورانسی مقام حاس میا۔ دوسرے محدثین وفقہاء سے بھی اکتساب علم کیا، آبکے شیوخ واسا تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے۔

چندمشاہیر بیہ ہیں:۔

اسیا مذہ: \_ آ کے والد جراح بن ملیح ،اسمعیل بن ابی خالد، عکرمہ بن عمار، ہشام بن عروہ، سلیمان بن اعمش ، جریر بن حازم، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، معروف بن خربوذ ،ابن عون ،

عیسی بن طہان، مصعب بن سلیم، مسعر بن حبیب، بدربن عثان، ابن جری امام اوزاعی، امام اوراعی، امام مالک، اسامه بن زیدلیتی، سفیان توری، شعبه، ابن ابی لیلی، حماد بن سلمه، وغیر، مما تلا فده: - تلافده: - تلافده کی تعداد بھی بہت ہے، چند ریہ ہیں: -

امام شافعی، امام احمد بن صنبل، ابن اتی شیبه، ابوهیثمه حمیدی، قعنبی، علی بن خشرم، مسدد، محمد بن سلام، یحیی بن یحیی نمیثا پوری، محمد بن صباح دولا بی، وغیر جم۔

علم وفضل: محدثین آپی جلالت علمی پرمنفق ہیں ، امام احمد بن خبل کا ایک مرتبدام دوری ہے کی حدیث پر نذکراہ ہو رہا ہے تھا ، امام احمد نے پوچھا؟ آپ یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں ، بولے : شبابہ ہے ، فرمایا : میں یہ حدیث اس امام عالی شان سے روایت کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں نے ان کا مثل نہ ویکھا ہوگا۔ یعنی امام وکیج سے۔ آپ اپنے دور میں امام اسلمین تھے۔ تی بن معین کہتے ہیں :۔

میں نے وکیع سے افضل کسی کونہ دیکھا۔

نوح بن حبيب كہتے ہيں:۔

میں نے توری معمراورامام مالک کو دیکھاہے کیکن امام وکیع کی طرح میں نے کسی کونہ

يايا۔

یحی بن اکنم نے کہا:۔

میں نے امام وکیع کوسفر وحضر میں دیکھا،آپ ہمیشہ روزہ دارر ہتے اور رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔

وصال: \_ آپ نے ۱۰ سال کی عمر باکر ۱۹۷ھ میں وصال فر مایا \_لعبۂ الل دین مادہ تاریخ وصال ہے \_ (۱۲)

## يحكى بن سعيد قطان

نام ونسب: \_نام، یحیی کنیت، ابوسعید \_ والد کانام، سعید بن فروخ ہے ۔ تیمی بصری ہیں اور قطان ہے مشہور ہیں - تعلیم وٹر بیت:۔ابندائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ، اور تدوین فقہ کی مجلس میں رکن رکین کی حیثیت کے حامل رہے، نفذر جال حدیث میں خوب نام کمایا اور مشہور نقادان رجال کے استاد ہوئے۔

آپ کے درس حدیث کا وقت عصر سے مغرب تک تھا،نمازعصر کے بعد منارہ مبجد سے تکیہ لگا کر بیٹے جاتے اور سامنے امام احمد بن طبل علی بن مدینی بھی بن معین ،اور عمرو بن خالد جیسے ائمین کھڑے ہوکر درس حدیث لیتے، مغرب تک نہوہ کس سے بیٹھنے کو کہتے اور نہ کسی کی جراُت ہوتی۔

فن رجال میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا، پھر ایکے تلامذہ نے ،اور پھر آ کے تلامذہ امام بخاری وامام سلم وغیره نے قلم اٹھایا۔

ائمەحدىيە كاقول ہے كە جىكونجى قطان جھوڑ دىينگےاسكوہم بھی جھوڑ دیں گے۔اس فضل وکمال کے باوجود ہمیشہ امام اعظم کی شاگر دی پر فخر فر ماتے۔

امام احمد فرماتے ہیں:۔

میں نے تیلی بن سعید قطان کامثل نہیں دیکھا۔

علی بن مدینی فرماتے ہیں:۔

فن رجال میں سخیی قطان جیسامیں نے کوئی نہ دیکھا،

میں ہیں سال تک آئی خدمت میں آتا جاتارہا، میں نے بھی آپوگناہ کرتے

كثير محدثين آليكي مدح وستائش ميس رطب اللسان بين اورآ يكو ثقة، ثبت جحت، اور

اسا تذه: \_ امام اعظم ابوحنيفه ،سليمان يمي ،حيد الطويل ، اسمعيل بن ابي خالد،عبيد الله بن عمرو، ہشام بن عروہ ، بہز بن حکیم ، امام مالک ، امام اوز اعی ، امام شعبہ ، امام سفیان تو ری ، عثان بن غياث ، فضيل بن غزوان ، قره بن خالد ، وغير جم\_

وصال: \_اثبتر (۷۸)برس کی عمریا کر۱۹۸ه میں وصال ہوا۔ (۱۳)

## حفص بن غياث

نام ونسب: ـ نام، حفص ـ كنيت، ابوعمر ـ والدكانام غياث بن طلق بن معاوه بن مالك بن حارث بن تعلب ہے نخعی كوفی ہيں ـ

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں داخل ہوئے ، متاز فضلاء اصحاب میں شار ہوتے ہیں اور تسوید فقد خفی میں نمایاں رول ادا کیا۔امام عظم سے مسانید امام میں بکثر ت احادیث روایت کرتے ہیں۔

امام اعظم نے جن اصحاب کو وجہ سرور اور دافع غم فرمایا تھا یہ بھی انہیں میں سے ایک

بير-

محدثین آپ کوشته مانتے ہیں، زمدور یاضت کا یہ عالم تھا کہ جس دن آپ کاوصال ہواتو آپی ملکیت ہیں ایک درہم بھی نہ تھا۔ آپ کوفہ اور بغداد کے قاضی رہے۔
وصال: ۔ آپ کی ولا دت کا اھیں ہوئی اور ۱۹۳ھ میں وصال ہوا۔
اسما تلڈہ: ۔ آپی واداطلق بن معاویہ، امام اعظم ابوضیفہ، اسمعیل بن ابی خالد، ابو ما لک انجمی، اسمان تیمی ، عاصم احول، یحمی بن سعید انصاری ، ہشام بن عروہ ، امام الحمش ، امام ثوری ، امام جعفرصادق ، ابن جرتے ، وغیر ہم ۔
تلا مذہ : ۔ امام احمد بن ضبل ، اسحاق ، ابن ابی شیبہ، یحمی بن معین ، ابو نعیم ، علی بن مدین ، یکی بن معین ، ابو نعیم ، علی بن مدین ، یکی وظان ، وغیر ہم ۔ (۱۳)

### 

## امام ما لک بن انس

نام ونسب: -نام، ما لک کنیت، ابوعبدالله له الله الله ام دارالهر قروالد کانام، انس ہے اور سلم دنسب بول ہے اور سلم اللہ بن انس بن ما لک بن انس ابی عامر بن عمر و بن الحارث بن غیمان من خثیل اللہ بی اللہ بن خثیل اللہ بی ۔ بن خثیل اللہ بی ۔

امام مالک کے پر داداابوعامرانس بن عمر وجلیل القدر صحابی تھے،غزوہ بدر کے سواتمام مشاہد میں شریک رہے۔ بزرگوں کاوطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آپے پر داداابوعامر ہی نے مشاہد میں سکونت اختیار کی ،چونکہ یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ اصبح سے تعلق رکھتے تھے ادر آپکے مورث اعلی حارث اس خاندان کے شیخ تھے، اس لئے ان کالقب ذواصبح تھا، اس وجہ سے امام یا لک اصبح کہلاتے ہیں۔

ولا دیت ولعلیم ہے۔ ۹۳ میں ولا دت ہوئی ،خلاف معمول شکم مادر میں تین سال رہے۔ بعض نے دوسال بیان کیا ہے۔جائے مولد مدینۃ الرسول ہے۔

آپ نے جب آنکھ کھوٹی تومدینه منورہ میں ابن شہاب زہری بحی بن سعیدانصاری ، زید بن اسلم ،ربیعہ اورابوالزناد وغیرہم تابعین اور تبع تابعین کا آفناب علم وضل نصف النہار پر چمک رہاتھا۔

آپ نے قرآن مجید کی قرائت وسند مدینه منورہ کے امام القراء نافع بن عبدالرحمٰن متوفی ۱۹۹ سے حاصل کی ۔ دیگر علوم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پر ، دیعت سے ، زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس سر مایہ کچھ نہ تھا ، مکان کی حجیت تو ژ کر اس کی کڑیوں کو فروخت کر کے بھی کتب وغیرہ خریدی تھیں ۔ اسکے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا ، حافظ نہایت اعلی درجہ کا تھا ، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اسکو پھر بھی نہیں بھولا۔

اسما تذہبے اساتذہ میں زیادہ تر مدینہ کے بزرگان دین شامل ہیں ،امام زرقانی فرماتے ہیں ،آپ نے نوسو سے زیادہ مشائخ سے علم حاصل کیا۔ چند حضرات کے اساء یہ ہیں۔

زیدبن اسلم ، نافع مولی ابن عمر ، صالح بن کیسان ،عبدالله بن دینار ، تحیی بن سعید ، هشام بن عروه ،ابوب استحسستیانی ،عبدالله بن ابی بکر بن حزم ،جعفرصادق بن محمه با قر ،حمید بن

تقيس كى مهل بن ابي صالح ، ابوالزبير كلى \_ ابوالزياد ، ابوحازم ، عامر بن عبدالله بن العوام وغير جم تلامدہ ۔تلامدہ میں ایکے مشائخ معاصرین وغیرہم سب شامل ہیں ،اس لئے کہ آپ نے مستقل مسکن مدینه منوره کو بنالیا تھا ،لہذااطراف وا کناف سے لوگ یہاں آتے اور آپ سے اکتساب فیض کرتے مستفیدین کی فہرست طویل ہے چند رہے ہیں۔

ابن شهاب زبری مجی بن سعیدانصاری ،اوریزیدبن عبدالله بن الهاد، بیمشائخ میں

معاصرین میں سے امام اوز اعی ،امام توری ،ورقاء بن عمر ،شعبہ بن الحجاج ،ابن جرجی ، ابراجيم بن طهمان البيث بن سعد اورابن عيد يندوغير جم

مستحيى بن سعيد القطان ، ابواسحاق فزاري ،عبد الرحمٰن بن مهدى حسين بن دليد نيثا بوري . ا مام شافعی ،امام ابن مبارک ،ابن و جب ،ابن قاسم ،خالد بن مخلد ،سعید بن منصور ، یحیی بن ابوب مصری ، تنیبه بن سعید ، ابومصعب زبری ، امام محمد ـ

علم وصل ۔ آیکے کم وصل کی شہادت معاصرین و تلامذہ وغیرہم نے دی ہے۔

ابومصنب زہری قرماتے تھے:۔

امام ما لك ثقبه، مامون، ثبت، عالم، فقيه، جحت وورع بين

سيحيى بن معين اوريحي بن سعيد القطان نے فر مايا: \_

آب امير المونين في الحديث بير-

عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے۔

روے زمین برامام مالک سے بڑھکر حدیث نبوی کاکوئی امانت دارہیں ۔سفیان توری امام حدیث بین امام سنت نبین ،اور اوزاعی امام سنت بین امام حدیث نبین ،اور امام مالک

امام اعظم فرماتے ہیں:۔

میں نے امام مالک سے زیادہ جلد اور سے جواب دینے والا اوراجھی برکھ والانہیں

امام شافعی فرماتے ہیں:۔

تا بعین کے بعدامام مالک مخلوق خدا کی جست تنے ،اورعلم تین آ دمیوں میں دائر ہے۔ ما لك بن الس سفيان بن عيد، ليث بن سعد

امام احمد بن عنبل سے سے سے بوجھا کہ اگر کسی کی صدیث زبانی یاد کرنا جا ہے تو کس کی كرے فرمايا: مالك بن ائس كى \_

امام بخاری نے اصح الاسانید کے سلسلہ میں فرمایا:۔ ما لك عن نا قع عن ابن عمر \_

بشارت عظمی امت مسلمہ کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت آئی ذات گرامی تھی۔

حضورنے فرمایا:۔

يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلايجدون عالما اعلم من عالم المدينة \_

قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پرسوار ہوکر آئیں گے اور عالم مدینہ سے بڑھکر کوئی عالم نہ

ا مام عبد الرزاق اورا مام سفیان بن عیبینه نے فرمایا: اس حدیث کے مصداق امام مالک

عشق رسول ۔ آئی شخصیت عشق رسالت سے معمورتھی ،مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں پیار تھا،اس مقدس شہر کی سرز مین پر بھی کسی سواری پرنہ بیٹھے اس خیال سے کہ بھی اس جگہ حضور پیادہ

درس حدیث کانہایت اہتمام فرماتے ، عسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے پھرخوشبولگا کرمند درس پر بیٹھ جاتے اور اس طرح بیٹھے رہتے تھے،ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈیک لگاتا رہا تکراس پیکرعشق ومحبت کے جسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا ، پورے انہاک واستغراق کے ساتھ اینے محبوب کی دلکش روایات اور دلنثیں احادیث بیان کرتے ر ہے۔ جب تک درس جاری رہتا انگیٹھی میں عود اورلو بان ڈ الا جا تارہتا۔

ابتلاء ۔امام مالک کامسلک، تھا کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی ۔ا نظے زمانہ کے حاکم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا اور ان کوزووکوب کیا ،اونٹ پرسوار کرکے شہر میں گشت بھی کرایا کیکن آپ اس حال میں بھی بلند آ واز سے رہیں کہتے جاتے تھے:۔

جو خص مجھے جانتا ہے اور جوہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس صحی ہوں ،اور میرامسلک یہ ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی ۔جعفر بن سلیمان تک جب پیزبر پہونجی تو اس نے حکم دیا کہ اونٹ سے اتار لیا جائے۔

بعض نے قصہ یوں بیان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت کردی کہ امام مالک آپ لوگوں کی بیعت کوشیح نہیں سمجھتے ،اس پر اسکوغصہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑ ہے لگوائے ،آپکو کھینچا گیا اور دونوں ہاتھوں کومونڈھوں سے اتر وادیا۔ان چیزوں سے آپکی عزت ووقعت اور شہرت زیادہ ہی ہوئی۔

حلم و برد باری خلیفه منصور جب جج کیلئے حربین حاضر ہوا تو اس نے جعفر سے امام مالک کا قصاص لینا جا ہاتھا تھر آپ نے روک دیا اور فر مایا:

والله! جب مجھ پر کوڑ اپڑتا تھا میں اسکواسی وفت حلال اور جائز کر دیتا تھا کہ اسکوحضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرابت ہے۔

وصاً لَ یکی بن یکی مصموری بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض وصال طویل ہوا
اور وقت آخر آپہو نچا تو مدینه منورہ اور دوسرے شہر وں سے علماء وفضلاء آپے مکان میں جمع
ہوگئتا کہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ میں بار بارامام کے پاس جاتا اور
سلام عرض کرتا تھا۔ کہ اس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑجائے اور وہ نظر میری سعادت
اخروی کا سبب بن جائے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ امام نے آئی میں کھولیں اور ہماری طرف
متحہ ہو کر فریا یا:

اللہ تعالیٰ کاشکر جس نے ہم کو بھی ہنسایا اور بھی راا یا ،اسکے حکم سے زندہ رہے اور اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔اسکے بعد فر مایا: موت آگئی ،خدائے تعالیٰ سے ملاقات کا دفت قریب ہے۔

، حاضرین نے عرض کیا: اس وقت آ کیے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں اس وقت حاضرین نے عرض کیا: اس وقت آ کیے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں اس وقت

اولیاءاللد کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں ، کیونکہ میں اہل علم کواولیاءاللہ شار کرتا ہوں ۔اللہ تعالی کوحضرات انبیاء علیم الصلوة والسلام کے بعدعلاء سے زیادہ کوئی شخص پندنہیں نیز میں اس کے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے۔اور میں اس سلسله میں اپنی تمام مساعی کومستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں ۔اس لئے کہ تمام فرائض اور سنن اورائے تواب کی تفصیلات ہم کوزبان رسالت سے معلوم ہوئیں۔مثلاج کا اتنا تواب ہے اورزکوۃ کااتنا،اوران تمام معلومات کوسواحدیث کے طالب علم کے اور کوئی تخص نہیں جان سکتا۔ اور ریہ ہی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔

سلحی بن بھی مصمودی کہتے ہیں:اسکے بعدامام مالک نے حضرت رہیعہ کی روایت بیان فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میں نے اب تک بدروایت تہیں بیان کی ہے۔

حضرت رہیعہ فرماتے ہیں کہتم بخدا! کسی شخص کونماز کے مسائل بتلاناروئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی الجھن دورکر دینا سوج کرنے سے افضل ہے۔اورابن شہاب زہری کی روایات سے بتلایا کیسٹخص کودینی مشورہ دینا سوغز وات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔اس گفتگو کے بعدامام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان جان آفریں کے سیر دکر دی۔

ااريام ارربيج الاول ٩ كاهكوآب نے مدينه طيبه ميں وصال فرمايا اور جنت أبقيع ميں مدفون ہوئے ۔اولا دامجاد میں تین صاحبز آدے یکی محمد ،اور احمد چھوڑے ،کسی نے آ کی سنہ ولا دت اورسنه وصال کو بول نظم کیا ہے۔

> فخرالائمه مالك \_نعم الامام السالك مولده نجم هدي \_ وفاته فازمالك

### مؤطاامام مالك

آپ نے متعدد کتب تصنیف فر ما کیں لیکن مؤطا آ کی مشہور ترین کتاب جو کتب خانہ اسلام کی فقہی تر تیب پر دوسری کتاب مجھی جاتی ہے۔اس کی تالیف وتر تیب مدینہ طیبہ ہی میں

ہوئی، کیونکہ آپ کا قیام ہمیشہ مدینہ منورہ ہی میں رہا، آپ نے جج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا باقی پوری حیات مبارکہ مدینہ یاک ہی میں گذاردی۔

امام شافعی نے اس کتاب کود کیے کرفر مایا تھا: کہ کتاب اللہ کے بعدروئے زمین پراس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔

امام ابوزرعدرازی فن جرح وتعدیل کے امام فرماتے ہیں: اگر کو کی شخص قسم کھالے کہ مؤطا کی تمام احادیث سجیح ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

امام مالک نے ایک لا کھا حادیث میں ہے مؤطا کا انتخاب کیا ، پہلے اس میں دس ہزار احادیث بی اس میں دس ہزار احادیث بی مسلسل غور کرتے رہے یہاں تک کہ اس میں چھ سواحادیث باتی رہ گئیں۔بعد ہ مراسل وموقوف اور اقوال تابعین کا اضافہ ہے۔ یعنی کل روایات کی تعداد ایک ہزار سات سوبیں ہے۔

لفظ موطا'' توطیه'' کا اسم مفعول ہے جسکے معنی ہیں ، روندا ہوا ، تیار کیا ہوا ، نرم وہل بنایا ہوا۔ یہاں بیسب معانی بطوراستعارہ مراد لئے ہیں۔

امام ما لک خود فرماتے ہیں: میں نے اس کتاب کولکھ کرفقہاء مدینہ میں سرحفزات کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے جھ سے اتفاق کیا لیخی انظار دقیقہ سے روندا، لہذا میں نے اسکا نام مؤطا رکھا۔ دوسرے ائمہ نے وجہ تسمیہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کر کے لوگوں کیلئے بہل اور آسمان بنادیا ہے اس کئے اسکومؤطا امام مالک کہتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کتیمیں سے زیادہ نسخے ہیں، بستان المحد ثین میں سولہ کاذکر بالنفصیل ہے لیکن اس وقت امت کے ہاتھوں میں دو نسخ موجود ہیں۔ایک بحتی بن تحیی مصمودی کا جومؤطا امام مالک سے مشہور ہے۔اور دوسرامام محمد بن حسن کا جومؤطا امام محمد سے شہرت یا فتہ اور عام طور پر داخل نصاب ہے۔(10)

7-9

# امامشافعي

تام ونسب: - تام ، محمد کنیت ، ابوعبدالله - والد کا نام ، ادریس ہے ، سلسله نسب یوں ہے ، ابوعبدالله کا نام ، ادریس ہے ، سلسله نسب یوں ہے ، ابوعبدالله محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد بزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف -

حضورافدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داداحضرت ہاشم پرآپ کاسلسلہ نسب ملتا ہے لہذا آپ قرشی ہیں اور یوں ائمہ اربعہ ہیں آ بکوا متیازی حیثیت حاصل ہے۔

آپ کے دادا 'العباس' کے داداشافع تصے جوصغار صحابہ سے ہیں اورائے والدحفرت سائب غزوۂ بدر کے موقع پراسلام لائے اور بیے صور کے چچاز ادبھائی تھے۔

ولا دت و تعلیم غزه کے مقام پر ۱۵ هیں آپی ولا دت ہوئی ، کہتے ہیں خاص اس دن جس دن امام اعظم کاوصال ہوا۔

ا ہو گئی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ محض ہیں حضرت حسن مثنی کی بوتی اور سیدنا امام حسن کی بر بوتی تھیں ۔۔

آ کے والد کا انتقال دوسال کی عمر ہی میں ہوگیا تھا۔لہذاوالدہ ماجدہ آپ کو صغرتی میں ہی وہاں ہے۔ ہی وہاں سے مکہ لے آئیں اور آپ نے وہیں پرورش یائی۔

سنتمیز ہے ہی علوم وفنون کی طرف توجہ شروع کر دی تھی ،ابتداء شعر،لغت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی ،اسکے بعد تجوید قر اُت اور حدیث وفقہ کی تحصیل شروع کی ۔

بارہ سال کی عمر تک پہو نیخے سے پہلے مؤطا کو حفظ کرلیا تھا اور اسکے بعد امام مالک کی خدمت میں پہو نیچے اور ان پرمؤطا کی قرائت کی۔ آپ علوم دیدیہ کی طرف اپنے رجحان کا واقعہ خوداس طرح بیان فرماتے تھے۔

علم فقد کی طرف توجہ۔ایک دن میں ذوق وشوق سےلبید کے اشعار پڑھ رہاتھا کہ ناگاہ نفیہ کی طرف توجہ۔ایک دن میں زوق وشوق سےلبید کے اشعار پڑھ رہاتھا کہ ناگاہ نفیہ مصل نفیہ میں آواز آئی ،اشعار میں پڑکر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جا کرفقہ کاعلم حاصل کرو فرماتے ہیں: میرے دل پراس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کرسفیان بن عیمینہ کی کرو فرماتے ہیں: میرے دل پراس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کرسفیان بن عیمینہ کی

درسگاه میں حاضری میں النے بعد مسلم بن خالد زنجی اور پھر مدینہ طبیبہ حضرت امام مالک کی خدمت میں پہونیجا۔

اسما تذہر۔امام شافعی کا زمانہ حدیث وفقہ کے ائمہ کا نا درالشال دور ہے۔لہذا آپ نے اس زمانہ کے جلیل القدرمحد ثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا بعض کے اساء یہ ہیں۔

ا مام سفیان بن عیبینه، ا ما ما لک مسلم بن خالد زنجی ، ابرا ہیم بن سعد۔ اسمعیل بن جعفر محمد بن خالد جندی ، ہشام بن یوسف صنعانی ، ا مام محمد وغیر ہم۔

آپ کے اساتذہ میں جن کا رنگ آپ پر غالب نظر آتا ہے وہ آخر الذکہ امام اعظم ابوصنیفہ قدس سرہ کے شاگر درشید امام محمد بن حسن شیبانی ہیں ۔ کیونکہ امام شافعی کی والدہ سے آپ نے نکاح کرلیا تھا اور اپنا تمام مال اور کتابیں امام شافعی کے حوالہ کر دی تھیں ۔ امام محمد کی تصانیف کے مطالعہ سے ہی آپ میں فقاہت کا ملکہ پیدا ہوا۔ اسی فیضان سے متاثر ہوکر امام شافعی نے فرمایا: جو شخص فقہ میں نام کمانا چاہتا ہے وہ امام ابوصنیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استنباط مسائل اور استخراج احکام کی راہیں ان لوگوں پر کشادہ کردی ہیں۔

نیز قرماتے ہیں۔

قتم بخدا! مجھے فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محد کی کتب کا مطالعہ نہ کرتا۔ جس شخص کا فقہ میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔
تلا مذہ : ۔ حدیث وفقہ میں آ کچے تلامذہ کی فہرست کا احاطنہیں کیا جاسکتا۔ چند حضرات سے ہیں۔ امام احمد بن صنبل ، امام حمید کی سلیمان بن داؤد ہاشی ، ابراہیم بن منذر جزامی ، ابراہیم بن منذر جزامی ، ابراہیم بن خالد ، ابوثور ابراہیم بن خالد ، ربیع بن سلیمان جنیدی ، حسن بن محمد بن صباح زعفرانی۔
میارک خواب ۔ امام شافعی فرماتے ہیں :۔

میں نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کودیکھا کہ آپ نے جھے سلام کیا اور مصافحہ فر ماکر ایک انگشتری میرے ہاتھ میں بہنائی ۔میرے عم محترم نے اسکی تعبیر یوں بیان فر مائی کہ:۔

مصافحہ کرنے کا مطلب ہے کہتم عذاب سے مامون رہو گے اور انگوشی پہنانے کی تعبیر مصافحہ کرنے کا مطلب ہے کہتم عذاب سے مامون رہو گے اور انگوشی پہنانے کی تعبیر بیات ہے کہ جہاں تک مولی علی کے نام کی شہرت ہے وہاں تک تمہارا نام بھی مشہور ہوگا۔

بشارت عظمی حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی حدیث پاک ہے۔

اللهم اهد قريشا، فان عالمها يملأ طباق الارض علما الحديث\_

البی قریش گوسیدهی راه پر چلا ،ان میں ایک عالم ایسا ہوگا جوطبقات زمین کوعلم وعرفان دیگا

حافظ ابونعيم عبد الملك بن محمد كيتم بين: اس حديث كمصداق حضرت امام شافعي

ىل-

علم فصل امام احمد بن طبل نے فرمایا:۔

امام شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں جس طرح خلیفۂ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے۔

نیز فرماتے ہیں:۔

تمیں سال ہے میری کوئی رات ایی نہیں گذری جس رات میں امام شافعی کیلئے میں نے دعانہ کی ۔

حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں:۔

جس طرح علماء یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام منفرد ہتھے اس طرح علماء اسلام میں امام شافعی منفرد ہیں ۔

شاکل و خصاکل ۔ امام شافعی طبعا فیاض تھے، اپی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کوتر بچے دیے ، بے حدغیور اورخود دار تھے، اہل جاہ وحثم اور ارباب ثروت واقتد ارسے بھی کسی چیز کی طبع اور تقیدت اور تھے ، اسکے ساتھ بے حد خلیق اور بامروت تھے۔ اگر کوئی شخص بھی محبت اور عقیدت ہے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذبیس کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیا و پر اسکو پاس رکھتے بھی نہیں سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذبیس کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیا و پر اسکو پاس رکھتے بھی نہیں سے ، بار با ایہا ہوا کہ آپ خلیفہ ہارون رشید کی دعوت پر در بار میں گئے ، اس نے اشر فیوں کی تھیلیاں نذرانہ کیس اور آپ واپسی میں دونوں ہاتھوں سے ان اشر فیوں کو تھیم کرتے ہوئے جو کے ، یہاں تک کہ جب گھر بہو نچ تو آپ کے پاس اس نذرانے میں سے ایک درہم بھی نہیں تھا۔

امام حميدي فرمات بين:

امام شافعی جب صنعاء سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس دس ہزار دینار تھے۔آپ نے ایک جگہ خیمہ نصب کرکے قیام فرمایا۔لوگول کو پہتہ چلا تو مختلف اطراف سے بے شارلوگ ملاقات کیلئے حاضر ہوئے جن میں بہت ہے لوگ ضرورت مند بھی تھے، جب آپ لوگول کی ملاقات سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس ایک دینار بھی باقی نہیں تھا۔

مزنی کہتے ہیں:۔

میں نے امام شافعی سے بردھکر کوئی فیاض شخص نہیں دیکھا، ایک شب میں ان کے ساتھ مسجد سے انکے گھر تک آیا، میں کسی شرعی مسئلہ میں ان سے گفتگو کر رہاتھا کہ اسے میں ایک غلام آیا اور کہنے لگا: میرے آقانے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ تھیلی نذر کی ہے، آپ نے تھیلی رکھ لی، تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا: میری بیوی کے ہاں بچہ بیدا ہوا ہے اور ہمارے پاس بچھ نہیں، آپ نے وہ تھیلی اٹھا کر اسے دیدی۔

ز هد و تقوی علمی و جاہت اور نقهی متانت کے ساتھ عبادت وریاضت اور زهد و تقوی میں بھی اندیاز حاصل تھا۔ بعض و اقعات تو خرق عادت اور کر امت معلوم ہوتے ہیں۔ بھی اندیاز حاصل تھا۔ بعض و اقعات تو خرق عادت اور کر امت معلوم ہوتے ہیں۔ رہیج بن سلیمان کہتے ہیں:۔

امام شافعی رمضان کے نوافل میں ساٹھ مرتبہ قرآن عظیم پڑھتے تھے، عام ایام میں وہ رات کے تین حصہ کرتے ، پہلے حصہ میں تصنیف و تالیف، دوسرے میں نوافل اور تیسرے میں آرام فرماتے۔

ابراہیم بن محمد کا قول ہے:۔

میں نے امام شافعی سے عمرہ کسی شخص کونماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپکی نماز مسلم بن خالد
کی نماز کے مشابھی ،اورائلی مسلم بن جریج کی نماز کے مماثل ،اورائلی عطاء بن الی رباح ،اور
انگی عبداللہ بن زبیر ،اورائلی ابو بکر صدیق ،اورائلی حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے
مماثل تھی۔

خوف الهی اورخشیت ربانی سے لرز ہ براندام ہوجاتے تھے۔

تصنیف و تالیف -امام شافعی کی زندگی کا اکثر حصد درس و تدریس علمی مباحث ،مسائل کے استنباط اور افغاء وغیرہ میں گذرا، اسکے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پر تصنیف و تالیف کی گرال قدر خدمات انجام دی ہیں۔

عبدالرحمٰن بن مہدی نے امام شافعی سے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی کتاب تصنیف فرمادیں جس میں قرآن عظیم کے معانی معتبرہ ،احادیث اور ان کے ساتھ اجماع اور تاسخ ومنسوخ کا بھی بیان ہو۔آپ نے عفوان شاب میں کتاب الرسالہ کے نام سے ایک کتاب کھی جو مذکورہ بالاتمام مقاصد پر مشمل تھی۔

فن حدیث میں امام شافعی کی روایات کو کتاب الام اور کتاب المبسوط میں ان کے تلامذہ نے جمع کیا ہے،کین جو کتاب امام شافعی کی روایات کی جامع ہے وہ مسند شافعی ہے۔ سریت

یہ کتاب ان احادیث مرفوعہ کا مجموعہ ہے جنہیں امام شافعی خود اپنے تلامذہ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ امام شافعی کی بعض روایات کا ابوا العباس محمد بن یعقوب اصم نے رہیج بن سلیمان مرادی سے ساع کر کے ان کو کتاب الام اور مبسوط کے شمن میں جمع کر دیا تھا۔ ابوالعباس اصم نے ان تمام روایت کو ایک جگہ جمع کر کے مجموعہ کا نام مند شافعی رکھ دیا ہے۔

وصال: - مزنی کہتے ہیں جب امام شافعی کے وصال کا وقت قریب آیا تو ہیں ان کی خدمت میں حاضرتھا، میں نے عرض کیا: کیا حال ہے؟ فر مایا: دنیا سے کوچ اور احباب سے جدائی کا وقت ہے، موت کا بیالہ پیش ہوا جا ہتا ہے اور نتیجہ اعمال نکلنے والا ہے ، عنقریب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہوگی ، کون جانے کہ میری روح کدھر لیجائی جائے گی۔

در بار میں حاضری ہوگی ، کون جانے کہ میری روح کدھر لیجائی جائے گی۔

آپ اس وقت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھ دہے تھے۔

تعاظمني ذنبي فلما قرنته 🏠 بعفوك ربي كان عفوك اعظما\_

میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن میں تیری رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو وہ میرے گنا ہوں کی نسبت کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

آپکاوصال ۳۰ سرر جب ۲۰۴ ھ شب جمعہ بعد نماز مغرب ہوااور مزار مبارک مصرکے شہر تر اف میں ہے۔ (۱۲) شہر تر اف میں ہے۔ (۱۲)

# امام احمد بن منبل

نام ونسب: - نام ،احمد - کنیت ، ابوعبدالله ـ والد کانام ،محمد ہے ـ سلسله نسب اس طرح ہے۔ ابوعبدالله اللہ کانام ، محمد ہے ـ سلسله نسب اس طرح ہے ـ ابوعبدالله الحرین محمد بن مخمد بن منبل بن ہلالی بن اسد بن ادریس بن عبدالله الذیلی الشیبانی ثم المروزی مثم البغد ادی ـ ثم البغد ادی ـ

ولا دت و مجلم : آپ کے والدمحمد بن صبل مرو سے بغداد آکرا قامت پذیر ہوئے اور آپ کی ولا دت ماہ رہیج الاول ۲۲۲ھ بغداد میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم کے بعدسب سے پہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضری دیا کرنے سے کیے کین بعد میں علم حدیث کی طرف توجہ کی اور پندرہ سال کی عمر میں احادیث کا ساع کرنے کیا ہے ۹ کا دیمیں بغداد کے مشہور شیخ بیٹم کی خدمت میں حاضری دی۔ ای سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے ، امام احمد کوان کا علم ہوا تو ان کی مجلس میں پہو نچے ، وہاں پہو نچ کم معلوم ہوا کہ وہ طرطوس جا چکے ہیں۔ اس کے بعدوہ بغدادوا پس نہیں آئے اور دوسال بعدان کا وہیں وصال ہوگیا۔

امام بیٹم کی وفات کے بعد آپ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کارخ کیا ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کوفہ، بھرہ شام ، بمن اور جزیرہ کے مشائخ وفت سے ساع حدیث کیا۔

استا تذہ: آپ نے علم حدیث مندرجہ ذیل مشاہیر وفت سے حاصل کیا۔

بشر بن مفصل ، اساعیل بن علیه ، سفیان بن عیینه ، جرید بن عبدالمجید ، یخی بن سعید القطان ، ابو داؤد طیالسی ،عبدالله بن نمیر ،عبدالرزاق علی بن عیاش خمصی ، امام شافعی معتمر بن سلیمان ، بیثم ،ابرا بیم بن سعد ،عباده بن عباداور یخیی بن زائر ه وغیر بهم -

تلامدہ: ۔ آپ کا زمانہ درس وتدریس نہایت ابتلاء وآ زمائش کا دور ہے مگر جبر واستبداد کی زنجیر میں آپ کا راستہ نہ روک سکیس آپ کے تلامدہ اور مستفسدین کی فہرست نہایت طویل ہے چندا ساء میں آپ

امام بخاری،امام مسلم،امام ابوداؤد،اسود بن عامر،شاذ ان،ابن مهدی-

ساتھ ہی آب کے اساتذہ نے بھی آب سے ساع حدیث کیا ہے، ان میں امام شافعی، ابوالوليد ،عبدالرزاق ،وكيع ، يحيى بن آدم ، يزيد بن مارون نهايت مشهور بين \_

نیز اکابرمحد تین میں قنیبہ بن سعید، داؤد بن عمرو،اور خلف بن ہشام نے بھی آ ہے ہے ساع کیا ہے۔ اورمعاصرین میں بھی بن معین علی بن مدینی مسین بن منصور ، زیا د بن ایوب ، ابوقد ای سرحسی محمد بن رافع محمد بن یخی اوراحمد بن ابی حواری بھی آپ کے تلا فدہ سے ہیں۔ باقی تلامذہ میں آپ کے دونوں صاحبز ادے عبداللہ اور صالح اور ان کے علاوہ ابو بکر اثر م ہتر ب کر مانی ، بھی بن مخلد معتبل بن اسحاق اور شاہین وغیر ہم کثیر محدثین شار ہوتے ہیں۔ ا بتلا و آز مانش: ۱۲۰ هائمه ملمین اورمقتدایان قوم کیلئے انتہائی صبر آز ماسال تھا،اس سال عباس خلفاء کے ایک خلفیہ مامون رشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدہ کا انلہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدہ کو پھیلا تار ہا۔ ۲۱۲ ھیں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابرا بيم معتزلي كولكها كمالله تعالى قرآن مين فرماتا ب، انا جعلناه قرانا عربيا ،اس آيت مين الثدتعالى نے قرآن کومجعول قرار دیا اور جومجعول ہووہ مخلوق ہے۔لہذا جو شخص قدم قرآن کاعقیدہ ر کھتا ہے اس کاعقیدہ قرآن مجید کی تص صرح کا انکار ہے۔تم بغداد کے تمام علماءاور مقتدر لوگوں کوجمع کرواوران پر بیعقیدہ پیش کروجو مان لےاس کوامان دواور جونہ مانے ان کے جوابات لکھ کر مجھے جیج دو۔ بہت سے سرکر دہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر خلق قرآن کاعقیدہ قبول کرلیا۔امام احمد بن صبل سے جب یو چھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوااور بچھ بیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔قاضی اسحاق بن ابراہیم نے بیہ جواب مامون رشید کولکھ کر بھیجا، مامون رشید نے جواب لکھا، جو شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نهكر ےاس كودرس اورا فتاء سے روك دو\_

مجهم صدبعد مامون رشیدنے قاضی بغداد کولکھا جولوگ عقیدہ خلق قر آن ہے موافقت نه کریں ان کوقید کر کے فوج کے حوالے کر دو۔اگر خلق قرآن کا اقر ارکرلیں تو ٹھیک ورنہ ان کوئل کر دیا جائے۔ اس دھمکی سے مرعوب ہو کر احمہ بن حتمل ہمحمہ بن نوح اور قوار بری کے سوابغداد ے بتمام علماء نے خلق قرآن کا اقر ارکرلیا۔قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کوقید کرکے مامون کی طرف بھجوادیا گیالیکن اس ہے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پرتگواراٹھا تا ،سیف قضا نے خود

اس کا کام تمام کردیا۔

امام احمد کے شاگر داحمد بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے تھم پر جھے اور امام احمد بن خلبل کو یہ خبل کہ دخلیفہ مامون رشید نے تسم کھائی ہے کہ اگر احمد بن خلبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ انکو اور انکے شاگر دکو مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام احمد نے آسان کی طرف سرا تھا کر کہا۔ اے اللہ آئ اس فاجر کو یہاں تک جرائت ہوگئ ہے کہ یہ تیر ے اولیاء کو للکار تا ہے۔ اگر تیرا قرآن غیر کلوق ہے تو تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا ایک تہائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سیابی دوڑ تے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبد اللہ تم واقعی سیچ ہواور قرآن غیر مخلوق ہے ۔ قسم بیابی دوڑ تے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبد اللہ تم واقعی سیچ ہواور قرآن غیر مخلوق ہے ۔ قسم بخد اظلاک ہوگیا۔

۲۱۸ ه پس مامون رشید بلاک ہوااور اس کا بھائی معظم باللہ بن ہارون رشید تخت حکومت سنجالے حکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معظم بھی اعتز ال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنجالے کے بعد عقیدہ اعتز ال کی ترویج کی پہلے مختلف حیلوں سے امام احمد کو اعتز ال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتار ہا۔ بالآخر ۲۲۰ ه پس اس نے امام احمد بن صنبل کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ یہ وہ و زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر ۲۵ سال کی ہوچکی تھی۔ شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بر حمال کی ہوچکی تھی۔ شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بر حمال ورخیف ونز ارتھا لیکن اعصاب فولا دکی طرح مضبوط اور قوت ارادی جنان سے کہیں زیادہ راسخ تھی۔

خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احمد کا بنیادی تکتہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہواور اللہ تعالیٰ کی فات کی صفت ہے آگر میں حادث ہوتو اللہ تعالیٰ کی فات محل حوادث بن جائے گی اور سیمال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتز لی قاضی اور اس کے حواری معتز لی علاء نے کہا کہ ہم فتوی دیتے ہیں کہ اس محف کا خون آپ پر مباح ہے۔ آپ اس فتل کر دیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عنبل کے جسم پر کوڑ ہے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑ ہے مارتے شل ہوجاتا تو دوسرا جلاد آجاتا اس طرح باربار جلاد بر ہے اور امام احمد بن عنبل صبر واستقامت سے کوڑ ہے کھاتے رہے۔ اس فتنہ میں جارعلاء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ دوسرے محمد بن اس فتنہ میں جارعلاء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ دوسرے محمد بن

نوح بن میمون که انکاانقال راسته بی میں ہوگیا تھا۔تیسرے تعیم بن حمادخز اعی ،ان کاانقال قید خانه میں ہوا۔ابولیقوب بویظی ،ا زکاوصال بھی قیدخانہ میں ہوا، چوتھے احمہ بن نفرخز اعی۔

امام احمد بن هبل کو جب کوڑے مارے جارہے تصفیواسی اثنا میں ضرب شدید کی وجہ سے آپ کا از اربندٹوٹ گیا ،قریب تھا کہ بے ستری ہوجاتی ،آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی ، ياغياث استعنين ما الدالعالمين ،توخوب جانتا ہے اگر ميں حق پر ہوں تو ميري پر ده پوشی فرما۔ فورأ آپ کا یا جامه این جگه رک گیا۔

وارالخلافت سے اسحاق بن ابراہیم معتزلی کے مکان برلائے گئے تو آپ روزہ دار تنے۔ کمزوری بہت تھی الہذا کھانے کیلئے ستووغیرہ لائے گئے لیکن آپ نے روزہ کمیل فرمایا۔ ظهر کی نماز و ہیں ادافر مائی ، قاصی ابن ساعہ نے کہا آپ نے نمازخون آلودجسم و کپڑوں میں پڑھ لی؟ فرمایا:حضرت عمرنے بھی اس حالت میں نماز پڑھی تھی۔ پینکر قاضی صاحب خاموش ہو گئے فضل و کمال: \_ آ کیے علم فضل ،زهد وتقوی ،اور ابتلاء وامتحان میں استقامت پر ان کے ز مانہ کے اکابر،معاصرین اورمعتقدین نے بے پناہ خراج تحسین بیش کیا ہے۔

امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں:۔

میں نے دوسوماہرین علم سے استفادہ کیا لیکن ان میں امام احمد کے مثل کوئی نہ تھا۔وہ مبھی عام د نباوی کلام نہیں کرتے ، جب گفتگوکرتے تو موضوع بخن کوئی علمی مسئلہ ہوتا۔ حا فظ ابوزر عد كہتے ہيں: امام احمد علم ونن ميں اپنا ثانی نہيں رکھتے تھے۔

تنیه بن سعید کہتے ہیں: اگر امام احمد بن حنبل کا زمانہ امام مالک سفیان توری اوراوزاعی کا زمانہ ہوتاعلم وصل میں ان پرمقدم ہوتے۔اورامام احمد نہ ہوتے تو دنیا ہے تقوی

اسحاق بن راهویه کہتے تھے ،اگر اسلام کی خاطر امام احمد کی قربانیاں نہ ہوتیں تو آج بمار مينول مين اسلام ند بوتا م

ابوعبدالله بحتاتي بيان كرتے ہيں كەميں ايك مرتبه خواب ميں حضور نبي كريم صلى الله تعالی علیه وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، بوجھاحضورہم اس زمانہ میں کس کی افتداء کریں بفر مایا : احمد بن متبل کی امام مزنی کہتے ہیں ،آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ کانمونہ تھی

ہلال بن معافی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس امت پر چار عظیم شخصیتوں کے ذریعہ احسان فر مایا: امام شافعی ،ابوعبید ، بحی بن معین ،احمر بن صنبل ۔

آ کے استاد بھی بن سعید قطان فر ماتے تھے۔بغداد میں جولوگ آئے سب میں مجھے احمد بن منبل زیادہ محبوب ہیں۔ احمد بن صنبل زیادہ محبوب ہیں۔

ز ماروا ققومی: - آیج زمدو تقوی کی متعدد مثالیں گذریں ، شان استغناء کابیا مام تھا کہ آیکے استاذ امام عبدالرزاق نے بچھر تم آیکی ناداری کے زمانہ میں بھیجی تو آپ کے غیور شمیر نے لینا گوارہ نہ کی اور خود محنت و مشقت کر کے اپنی ضرورت بوری فرمائی۔

حسن بن عبدالعزیز کوایک لا کھ دیناروراثت سے ملے،اس نے ان میں سے تمین ہزار دینارا آئی خرمت میں پیش کئے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے فا کدہ اٹھا کیں اور این خرمت میں پیش کئے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے فا کدہ اٹھا کیں اور این غرماد نے کہ مجھے انگی ضرورت نہیں۔

علمی اورنظری مصروفیات کے باوجود آپ عبادت میں قدم راسخ رکھتے تھے، آپ کے صاحبز ادیے بیان کرتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں تین سونوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ نوافل میں قر آن پڑھے اور سات راتوں میں ایک قر آن مجید ختم فر ماتے۔

آپ کو بھی تلاش کیاجاتا تو آپ یا تو مسجد میں ملتے ، یا نماز جنازہ میں ، یا کسی مریض کے یہاں عیادت میں۔

محبت رسول سے قلب وسینہ معمور تھا ،آپ کے صاحبز اوے عبداللہ بیان کرتے ہیں ،

کرآ کے پاس حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک تھا ،اس مقدس بال کو ہوئے وں پررکھ کرچو متے اور بھی آنکھوں سے لگاتے ، جب بھی بیار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر اس کا غسالہ یہتے جس سے شفا حاصل ہوتی۔

اس کا غسالہ یہتے جس سے شفا حاصل ہوتی۔

" ہے۔ ہے۔ الدعوات تھے، لوگ کثرت سے دعا کیلئے آ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ خوبصورتی سے ٹال بھی دیتے تھے۔

علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی اپانچ ماں کیلئے دعا کرانے حاضر ہوا ،فر مایا ،ہم خود د عائے بناج ہیں ان ہے کہنا ہمارے لئے دعا کیا کریں ،میں گھرواپس آیا تو دیکھاوالدہ گھر میں

مھیک تھاک چل پھررہی ہیں۔

وصال: ۔ آپ ابتلاء وآزمائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے بطق خداکو فیض پہو نیجاتے رہے ،کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوں کرتے تھے ،کیکن عبادت وریاضت میں مستقيم اور درس وتدريس ميس بهمةن مصروف رہے۔

الرربيج الاول الهم مروز جمعه آب نے وصال فرمایا: معصم کے بیٹے واتق باللہ کا ز مانہ تھا۔ محمد بن طاہر نے اپنے دربان کے ہاتھ کفن کیلئے مختلف چیزیں بھیجیں اور کہا: پی خلیفہ کی طرف سے مجھوکہ اگروہ خودیہاں ہوتا تو پہیزیں بھیجنا۔

صاحبزادگان نے کہا: آ کی حیات ظاہری میں خلیفہ نے آ کی ناپبندیدہ چیزوں سے آ بکومعذوررکھا تھالہذا ہم بھی بیکن نہیں لیں گےاورآ پکوان کپڑوں میں کفن دیا گیا جوآ پ کی ہاندی نے بن کرتیار کیاتھا۔آ کیے عسل میں دارالخلافہ کے تقریباً سوخاندان بنوہاشم کے شنرإدگان تھےاورسب آیکی پیشانی کو چومتے تھے۔

جیننارلوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے کئی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی ،لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضرر ہا۔اسکے حکم سے تعداد کا انداز ہ کیا گیا تو دس لا کھ ہے ہیں لا کھ تک کی روائیتیں منقول ہیں ۔اس کثر ت از دحام اور مقبولیت انام ہے متاثر ہوکر بیں ہزاریہو دونصاری اور مجوس نے اسلام قبول کیا۔

عبدالو ہاب وراق کہتے ہیں۔

جا ہلیت اور اسلام میں بھی کسی کے جناز ہراتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنے آ کیے جناز ہ

ا مام احمد بن صبل نے جس طرح خدمت دین انجام دی اورامتحان میں صبرواستفامت ے کام لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیحد انعام واکر ام سے نواز اجشیش بن ورد کہتے ہیں کہ میں خواب بیل حضورا کرم صلی الله تعالیٰ نلیه وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے یو جھا ،حضوراحمہ بن حنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا عنقریب حضرت موسی تشریف لاتے ہیں ان سے بوچھنا۔جب حسرت موسی تشریف لائے تو میں نے یو چھاا ہے اللہ کے نبی! احمہ بن حتبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا أنبين عيش وراحت اور يخكى وتكليف مين كيا كياليكن هرحال ميں ان كوصديق پايا گيا پس ان كو

صدیقین کے ساتھ لاحق کر دیا گیا۔

مروزی کہتے ہیں: میں نے وصال کے بعدامام احمد بن طنبل کوخواب میں دیکھاانہوں نے سبزرنگ کے دو حلے پہنے ہوئے تھے اور بیروں میں حیکتے ہوئے سونے کی دو علین تھیں۔جن کے تھے سبز زمرد کے تھے اور سر پر جواہر سے مرضع ایک تاج تھا اور وہ بڑے ناز ہے چل رہے تصمیں نے یو چھاا ہے ابوعبداللہ رہیسی جال ہے؟ فرمایا ریہ جنت کے غدام کی جال ہے پھر میں نے پوچھاا سے اللہ کے حبیب! بیآ ب کے سر پرتاج کیسا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جھے اپنی جنت میں داخل کرلیامیرے سر پرتاج رکھا اور اپنا دیدار مجھ پرمباح کر دیا اور فرمایا اے احمد سے تیرے کلام اللہ غیر مخلوق کہنے کا صلہ ہے۔

تصانیف: \_ آب نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں ، ان میں منداحرنہایت مشہور ہے۔ آپ نے اسکو بیاض کی صورت میں جمع فر مایا تھا اور اسکی با قاعدہ تر تبیب کی مہلت آپ کونہ کی ۔ آ کیے بعد آ کیے صاحبز او ہے حضرت عبداللہ اور اس مند کے راوی حضرت ابو بمرفظیعی نے اس میں کچھاضانے کئے اور پھراسکی تر تنیب حضرت عبداللہ نے انجام دی۔

امام احمد بن صبل نے اس مسند کوساڑے سات لا کھا جادیث سے منتخب فرمایا تھا ،اب اس میں ستائیس ہزار ایک سواحادیث ہیں جنکو آٹھ سوصحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔ رضوان التدنعالي عليهم اجمعين \_

امام سیوطی نے فرمایا: مسنداحمد کی ہرحدیث مقبول ہے۔ ا ۔، بیمندالفتح الربانی کے نام سے ۱ امجلدات میں ترتیب فقہی پر بھی مرتب ہوگئی ہے جسکوافسام کے تحت شیخ احمد بن عبدالرحمٰن ساعاتی نے پیش کیا ہے جوبطور حاشیہ فوائد علمیہ پر بھی مشتل ہے۔(۱۷)

## امام بخاري

نام ونسب: ـنام بحد ـكنيت ، ابوعبدالله ـ والدكانام ـ اسمعيل لقب ، امير المونين في الحديث اورامام بخاري هـ بسلسلة نسب بول هـ -

ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بعقی ۔آ کے جدامجد مغیرہ بن بروز بہ عقی مجوسی سے جدامی مغیرہ بن بروز بہ عقی مجوسی سے ۔ حاکم بخاری بیمان بعقی کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے ،اسی نسبت سے جعفی کہلاتے ،امام بخاری کوبھی بعقی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

ولا دت و تعلیم: ۔ولا دت ۱۳ ارشوال ۱۹۴ھ میں ماوراء اٹھر کے مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ ایام طفولیت میں والد کا انتقال ہوگیا ،والدہ ماجدہ نے پرورش کی ۔ آپ بچپن ہی میں نا بینا ہو گئے تھے۔اطباء دمعالیمین کی کوششوں کے باوجود آپ کی بینائی واپس نہ آسکی۔

آ کی والدہ ماجدہ نہایت عابدہ زامرہ تھیں ،اور روکر رات کو دعا کیں کرتیں آخر کار آ کے نالہائے شب کاثمرہ ظاہر ہوا۔ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ النسلیم تشریف لائے اور فر مایا ، بشارت ہو کہ تمہار بے فرزند کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بینائی عطاکی ۔ ضبح کو بیدار ہوئے تو بینا تھے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لیا، انتہائی گئن اور محنت سے جلد ہی اپنے ساتھیوں میں امتیازی مقام حاصل کرلیا اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حج وزیارت: اٹھارہ سال کی عمر میں برادرا کبراحمہ بن آسمعیل اور والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر حرمین کیلئے روانہ ہوئے ۔ جج وزیارت سے فارغ ہوکر آپ و بیس تھر گئے اور حصول علم حدیث شب وروز کا مضغلہ تھا۔ اسی دوران آپ نے قضایا الصحابہ والتا بعین کے نام سے ایک کتاب کسی۔

ای زمانہ میں اسکے بعد جاندنی راتوں میں روضۂ انور کے مواجھہ اقدی میں بیٹھ کر تاریخ کبیر تصنیف کی۔ آئی اس تصنیف کی متعدد تقلیں وہاں کے حضرات نے لیں ، بیز مانہ آپ کی نوجوانی کا تھا۔

قوت حافظہ۔امام بخاری کواللہ رب العزت نے عظیم قوت حافظہ سے سر فراز فر مایا تھا۔ آپے ساتھی حاشد بن اسمعیل کہتے ہیں: آپ ہمارے ساتھ بچپن میں حدیث کی ساعت کیلئے مشائخ بھرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ،سب لوگ احادیث سنکر لکھتے لیکن آپ سرف ساعت کرنے سولہ دن کے بعر ہم نے ان سے کہا: آپ بلا وجہ وقت ضائع کررہے ہیں کہ سبطلبہ کے برخلاف آپ ساعت پر تکمیہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اچھا آپ سب لوگ اپ نوشتے لا دُ اور مجھ سے سنکرمقا بلہ کرو۔

ہم نے ایسا کیا، سنگر ہماری حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ ۱۲ ارایام میں حاصل شدہ پندرہ ہزاراحادیث آپ نے فرفر سنادیں، گویامعلوم ہوتا تھا کہ بیسب روایات آپ نے ہی ہمیں املا کرائی تھیں۔

تعلیم کیلئے اسفار۔امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد کثیر ہے، آپ نے شہر درشہراور قربیقریہ سفر کر کے ائمہ کرام سے احادثیث ساعت کیں۔خود فرماتے ہیں۔

میں نے طلب علم میں مصروشام کا دومر تنبہ دورہ کیا۔ جارمر تنبہ بھرہ گیا ، چھ سال حجاز مقدس میں رہا، اور کوفہ و بغداد کا شار نہیں کہ کتنی مرتبہ سفر کیا۔

علم وصل آپواللہ ربالعزت نے قوت حافظہ کے ساتھ جودت ذہن اور نکتہ رس فکر سے مجھی نواز اتھا۔ معاصرین نے بار ہا آپ کا امتحان لیا لیکن ہر مرتبہ آپ کا میاب وفائز المرام رہے۔ روایتوں کی طرق پرآپ کوخصوصی طور سے ملکہ تھا۔

بغدادشریف میں سواحادیث کی سندوں میں الٹ پھیر کی گئی کین آپ نے جمع عام میں انگی تھیر کی گئی کین آپ نے جمع عام میں انگی تھیج کر کے سب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ سمر قند میں بھی جارسو محدثین نے آپ کوآز مانا جا ہا لیکن آپ نے تمام سندوں کے برکل جواب عنایت فرمائے۔

علل حدیث کوفنون حدیث میں نہایت اہمیت حاصل ہے اور بہت مشکل فن سمجھا جاتا ہے۔ ہے جتی کے عبد الرحمٰن مہدی کا کہنا ہے کہ بیلم بغیر الہام حاصل نہیں ہوتا لیکن آپ کواس پرانیا عبور حاصل تھا کہ شاید و باید۔

پرسوالات کے اور آپ نے جواب دیناشروع کے تو ایبامحسوں ہور ہاتھا کہ آ کے منہ سے جواب نہیں بلکہ کمان سے تیرنکل رہاہو۔

شاکل وخصائل -امام بخاری کے والدنہایت دولت منداورامیر کبیر محض تھے،وراشت میں كافى مال ملائقاليكن بهى آب نے خود تجارت نہيں كى بلكه بميشہ بين مضاربت بررقم ديتے تھے۔ اس مال ومتاع اور شمول کے باجود آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گذاری اور کفایت شعاری وجفائشى اختياركى اورعلمى انهاك بى بورى حيات آپ كامشغله رېا\_سخاوت وفياضى آپ كاعام شیدہ تھا۔عیش وعشرت سے ہمیشہ کوسول دوررہے۔عبادت وریاضت اورشب بیداری کرتے اور کثرت ہے نوافل پڑھتے۔

فقهی مسلک دامام بخاری کی تصانیف میں اس بات کی صراحت تونبیں کہ آپ کا فقهی مسلك كياتها ،البيته امام تاج الدين سبكي ،امام قسطلا في اورآخر مين نواب صديق حسن خال بحويالي نے آپ کوائمہ شافعیہ میں شار کیا ہے۔ لیکن یہ بات گویا مطے شدہ ہے کہ آپ بحض مقلد تہیں تھے بلکہ مجہد فی المسائل ہے۔ آپ کی مثال شواقع میں ایسی ہی ہے جیسے امام ابوجعفر طحاوی کی احناف

امام بخاری کی مدح وثناء تلامذہ بمعاصرین حتی کہاسا تذہ نے بھی کی ہے جوآ کیے علم وصل کابین ثبوت ہیں۔

آب نے بوری عمر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسور حسنہ کی تلاش میں گذاری ،اگرچہ آپ کوئسی جگہ سکون سے بیٹھنے اور کام کرنے کاموقع نہیں ملا ،کیکن پھر بھی آپ ن تقریباً دو درجن کتابیس تصنیف فرما نمیں ،ان میں سیح بخاری کوشہرت دوام حاصل ہے اور آج جسکواضح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

وصال : \_ كم شوال ۲۵۲ه كو باسته سال كى عمر شريف ميں آپ كا وصال سمر قند كے قريب خرتنگ نامیستی میں ہوا۔آپ کی قبرانور ہے ایک زمانہ تک منتک کی خوشبوآتی تھی اور دور دراز ے لوگ آ کربطور تبرک لے جاتے تھے۔

## صحیح بخاری

امام بخاری نے اس کتاب کانام "الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وسنته و ایامه "رکھاتھا،اوراب یہ بیخاری شریف کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔

سیحی بخاری کا اصل موضوع احادیث مرفوعه منده بین اور آنبین احادیث کی صحت کا آپ نے التزام کیا ہے۔ انکے علاوہ جوتعلیقات، متابعات، شواہر، آثار صحابہ، اقوال تابعین اور انکہ فقاوی کے احکام ذکر کئے ہیں وہ سب بالتبع ہیں اور اس ضمن میں جواحادیث ذکر کی ہیں وہ امام بخاری کے موضوع سے خارج ہیں اور نہ ہی انکی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث وارد کرنے کی بیشر طمقرر کی ہے کہ ایکے شیخ سے لیکر صحابی تک تمام راوی ثقة اور متصل ہوں۔

صحی بخاری کی تعدادمرویات میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن صلاح کی تحقیق یہ ہے کہ کل تعداد (۲۷۵۷) ہے، اور حذف مکررات کے بعدیہ تعداد (۲۰۰۰) ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کی شخفیق کے مطابق کل تعداد (۹۰۸۲) ہے اور حذف مکررات کے بعداحادیث مرفوعہ کی تعداد دوہزار حجے سوئیس (۲۲۲۳)رہ جانی ہے۔ (۱۸)

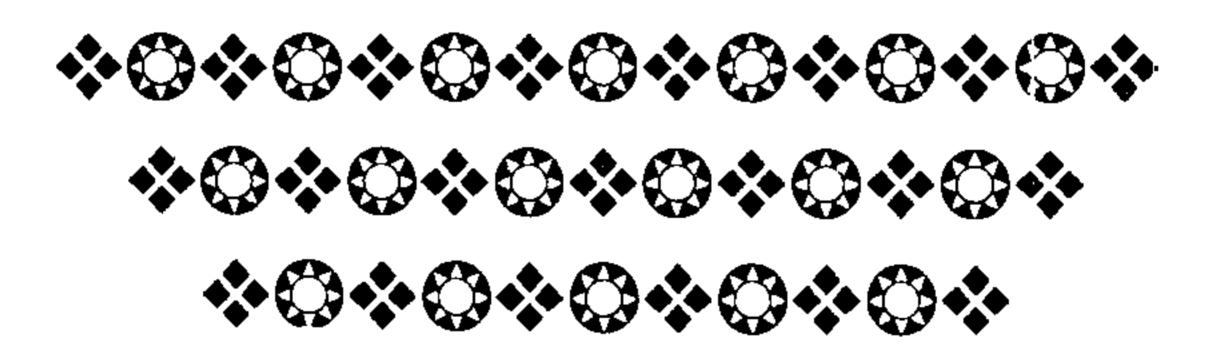

# اماممسلم

نام نسب : - نام ، سلم - کنیت ، ابوانحسین - لقب عسا کرالملت والدین - اور والد کانام الحجاج بن سلم بن در دبن کرشاد القشیری - آپ کا بن سلم بے - سلسله نسب بول ہے ، سلم بن الحجاج بن مسلم بن در دبن کرشاد القشیری - آپ کا سلسله نسب عرب کے مشہور قبیلہ بنوقشیر سے ملتا ہے اس کئے آپ کوقشیری کہا جاتا ہے۔

ولا دت و ملیم خراسان کے مشہوراور عظیم شہر نمیثا پور میں آپی ولا دت ہوئی ،سنہولا دت ولا دت ہوئی العلماء تقا۔وہاں سے اپنے علماء وائمہ نکلے جنکا شارنہیں۔

امام بنی نے فرمایا: بیشہرس قدر بڑے اور عظیم شہروں میں تھا کہ بغداد کے بعداسکی نظیر نہ تھی ۔مؤرخین نے اسکوامہات البلاد کہا ہے۔

ابتدائی تعلیم نمیشا پورمیں حاصل کی ،اس وقت وہاں امام ذبلی اور اسحاق بن را ہو یہ جیسے امام فن موجود تھے۔ آپ نے احادیث کی ساعت چودہ سال کی عمر شریف سے شروع کر دی تھی۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آپ نے دور دراز کا سفر کیا اور مختلف مقامات کی خاک چھانی ۔ عراق ، حجاز ، شام اور مصروغیرہ مقامات کا متعدد مرتبہ دورہ کیا۔ بغداد معلیٰ کئی بارگئے یہاں تک کہ آپ نے ایک زمانہ میں درس بھی دیا تھا۔

شائل وخصائل: آپسرخ وسفیدرنگ، بلندقامت اور و جیشخصیت کے مالک تھے، سرپر عمامہ باندھتے تھے۔ علم دین کو بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا ، کپڑوں کی تجارت کر کے ضرور بات پوری فرماتے ۔ آپ کے خصائل میں سے ہے کہ عمر بھرنہ کسی کی غیبت کی ، نہ کسی کو مارااور نہ کسی کے ساتھ درشت کلامی کی ۔

اسما مذہ \_ آ بچے اسا مذہ کا شار مشکل ہے چند حضرات سے ہیں ۔ محد بن بحی ذبلی ، اسحاق بن را ہو یہ محد بن مہران ، ابوغسان ، امام احمد بن صنبل ، عبداللہ بن مسلمہ عنبی ، احمد بن یونس بر بوعی ، سعید بن منصور ، ابومصد ب ، حر ملہ بن بحی صینم بن خارجہ ، شیبان بن فروخ ، امام بخاری -مثلا مذہ : ۔ آ بچے تلاندہ کا حصر واستیعا ب بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ چند مشاہیر کے اساءاس طرح ہیں

امام ترندی ،امام ابوحاتم رازی ،ابن خزیمه ،ابوعوانه ،ابوعمر وستملی ،عبدالله بن الشرقی یعلی بن اساعیل الصفار ،

علم وصل - آب فن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے، حدیث می وسقیم کی بہچان میں وہ اپنے زمانہ کے اکثر محدثین پر فوقیت رکھتے تھے تی کہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر بھی فضیلت حاصل تھی ، کیونکہ امام بخاری نے الل شام کی اکثر روایات بطریق مناولہ حاصل کی بیری جسکے سبب بھی غلطی واقع ہوجاتی ہے اور نام وکنیت کے تعدد سے آپ ایک راوی کو دو بچھ لینے ہیں۔ امام مسلم نے براہ راست ساع کیا ہے جسکی وجہ سے آپ مغالط نہیں کھاتے۔

امام سلم کی خدمات ،ایجے کمالات اور توت حافظہ کی وجہ سے لوگ اس قدر گرویدہ تھے کہ اسحاق بن راہو یہ جیسے امام فن کہتے ہیں۔

خداجانتا ہے کہ میض کتناعظیم انسان ہوگا۔

ا مام ابوزرعه اورا مام ابوحاتم رازی اینج بمعصر مشائخ پرآ پکوفضیلت دیتے تھے۔ ابن اخرم نے کہا:۔

نیشا پورنے تین محدث بیدا کئے محمد بن بھی ،ابراہیم بن ابی طالب،امام سلم۔ ابو بکر جارودی کہتے تھے:امام سلم علم کے محافظ تھے ۔مسلمہ بن قاسم نے کہاوہ جلیل ررامام تھے۔

بندار نے کہا: دنیا میں صرف جارحفاظ ہیں ۔ابوزرعہ جمد بن اسمعیل بخاری ، دارمی اور مسلم بن حجاج ۔

آ يكايك استاذ تمر بن عبدالوماب فراد كهتے تھے۔

مسلم علم کاخزانہ ہیں میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ ہیں پایا۔

وصال آپ کے وصال کا واقعہ بھی نہایت عجیب بیان کیاجا تا ہے کہ کسی مجلس میں آپ سے
ایک حدیث کے بارے میں سوال ہوا، اتفاق سے وہ حدیث یا دنہ آئی ،گھر آ کر ابن حدیث کو
کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا، قریب ہی تھجوروں کا ایک ٹوکر ابھی رکھا تھا، حدیث کی تلاش
کے دوران ایک ایک تھجورا ٹھا کر کھاتے رہے اوراس انہاک میں مقدار کی طرف توجہ نہ ہو تکی
اور پوراٹو کرا خالی ہوگیا، جب حدیث مل گئ تو مؤکر دیکھا تو تھجوریں زیادہ کھالینے کا احساس ہوا،

اس كى وجهست آب بيار ہو محتے اور ٢٢ ار جب ٢١١ هر وز اتو اروصال ہوگيا۔

صحيحمسلم

آ بی تصانف کی تعداد ہیں ہے متجاوز ہے لیکن سے مسلم کوظیم شہرت اور قبولیت عامہ کا شرائ حاصل ہے ۔ جتی کہ متقد مین میں بعض مغاربہ اور محققین نے سیحے مسلم کوچیح بخاری پر بھی فوقبت دی ہے۔

امام بخاری کامقصداحادیث سیحه مرفوعه کی تخ تک اور فقه وسیرت نیز تغییر وغیره کااستنباط تقااس لئے انہوں نے موقوف معلق ، صحابه و تابعین کے فقاوی بھی نقل کئے جسکے نتیجہ میں احادیث کے متون وطرق کے کرے کتاب میں بھر گئے۔ اور امام سلم کامقصد صرف احادیث سیحے کو منتخب کرنا ہے ، وہ استنباط وغیرہ سے تعرض نہیں کرتے بلکہ ہر حدیث کے مختلف طرق کو حسن ترتیب سے بچابیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اس لئے احادیث منقطعہ وغیرہ کی تعداد نا در ہے۔

آپ نے اپنشیوخ سے براہ راست ساعت کی ہوئی تین لا کھا اور یہ سے جے مسلم کا انتخاب کیا ہے، اور مختلف حیثیات سے احادیث کی تعداد جار ہزار ، آٹھ ہزار اور بارہ ہزار شار کی انتخاب کیا ہے، اور مختلف حیثیات سے احادیث کی تعداد جار ہزار ، آٹھ ہزار اور بارہ ہزار شار کی گئی ہے۔ کتاب کی ترتیب میں ابواب کا لحاظ تو آپ نے رکھا تھا کیکن تراجم ابواب قائم ہیں فر ،ائے ،آئے بعددیگر محدثین نے بیکام انجام دیا۔ (۱۹)

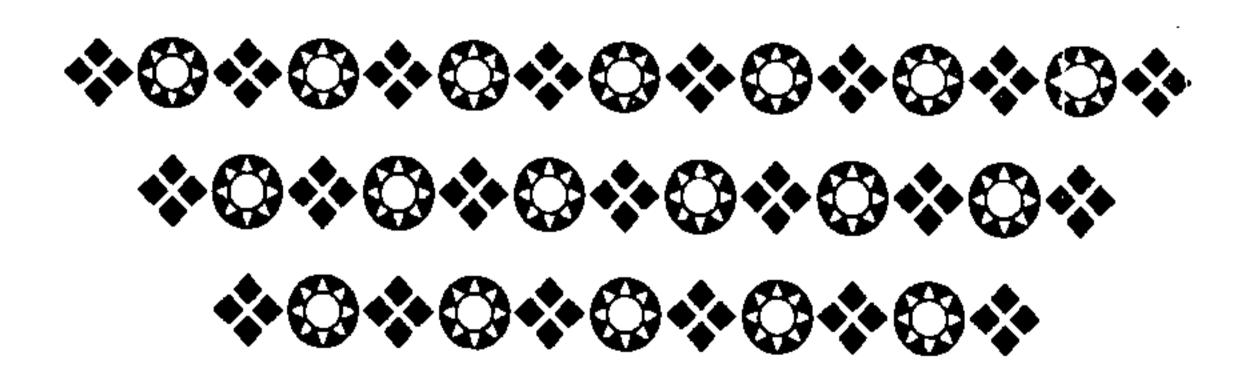

## امام ايوداؤد

ولا دت وتعلیم ہے بکی ولا دت بر وسی ملک بحتان (اسبتان) میں ہوئی جوسندھ اور ہرات کے درمیان ہندوستان کے پڑوس میں قندھار سے متصل واقع ہے۔

آپ نے جس زمانہ میں ہوش سنجالا اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا ،

آپ نے بلا داسلامیہ کاعمو ما دورہ کیا اور بالخصوص مصر ، شام ، تجاز ، عراق اور خراسان کے سفر
افتیار کئے اور اس دور کے مشاہیر اساتذہ وشیوخ سے علم حدیث حاصل کیا اور متعدد بار بغداد کا
سفر فر مایا ، پھر آخر میں بغداد ہی کو آپ نے وطن بنالیا لیکن اے اور میں بعض وجوہ کی بناپر بغداد کو
خیر باد کہہ کربھرہ میں مقیم ہوگئے تھے۔

اسا تذہ: بن اساتذہ وشیوخ سے آب نے علم حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ان کا استقصاء مشکل ہے۔ علامہ ابن مجرعسقلانی نے آپ کے تین سوشیوخ کی تعداد تحریر کی ہے، ان میں بلند پایہ محدثین وفقہاء شار کئے جاتے ہیں ، جیسے امام احمد بن صنبل ، اسحاق بن را ہویہ ، تنیبہ ، ابوالولید طیالی ، تنی بن معین ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، عثمان بن ابی شیبہ وغیر ہم۔

تلا مذہ: آ میے حلقہ درس میں شریک ہونے والے بیثار ہیں بعض اوقات ہزاروں کا جم غفیر بھی ہوتا تھا ،امام احمد بن حنبل اگر چہ آ میے استاذ حدیث ہیں لیکن آپ سے روایت بھی کی ہے۔ آپ کے تلامذہ میں چار حضرات جماعت محدثین کے پیٹیوااور سر دار ہوئے ہیں۔

آ کیے صاحبز ادے ابو بکر بن ابی داؤد۔ ابوعلی محمد بن احمد بن عمر ٹولوی ۔ ابوسعیداحمد بن محمد بن زیا داعر ابی ۔ ابو بکرمحمد بن عبدالرز اق بن داسر۔

علم فضل \_حافظ محمر بن اسحاق صنعانی اور ابراہیم حربی فرماتے تھے۔

امام ابوداؤد كيك الله تعالى نے علم حدیث ایسانرم کردیا تھا جیسے حضرت داؤدعلیہ السلام کیلئے لوہا۔

محمر بن ليث كہتے ہيں:\_

ا مام ابوداؤ دونیا میں علم صدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے بیدا کئے گئے۔ موسی بن ہارون نے کہا:۔

میں نے ان سے افضل کسی کونہ دیکھا۔

امام حاكم نے فرمایا:۔

علم حدیث میں آئی امامت مسلم چیز ہے۔

اصحاب صحاح ستہ کی بہ نسبت آپ پر فقہی ذوق زیادہ غالب تھا، چنانچہ علامہ شخ ابو اسحاق شیرازی نے صرف آپ کوطبقات فقہاء میں شار کیا ہے، وجہ بھی معقول ہے کہ احادیث فقہیہ کے حصر واستیعاب کے سلسلہ میں ابوداؤ دکوجو بات حاصل ہے وہ دوسر مصنفین صحاح ستہ کوحاصل نہیں۔علامہ یافعی نے آپ کوحدیث وفقہ دونوں کا امام کہا ہے۔

حفظ حدیث اور انقان وروایت کے ساتھ آپ زهد وعبادت میں بھی بگتائے روزگار تھے، یقین وتو کل میں مثالی کر دارا دافر ماتے ،اس لئے آپی مجلس میں ہر طرح کے لوگ حاضری دیتے ،طلبہ وعلماء، شاہان وقت وامراء اور محدثین وصوفیاء سب نے آپی بارگاہ میں نیاز مندانہ حاضری دی ہے۔

ایک مرتبه مشہور عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری آپ سے ملاقات کیلئے عاضر ہوئے ، جب آپ کومعلوم ہوا تو آپ کونہایت خوشی ہوئی اور خوش آ مدید کہتے ہوئے تشریف لائے ۔ حضرت سہل نے کہا: اے امام! ذرااپی وہ مبارک زبان وکھا کیں جس سے آپ احادیث رسول بیان کرتے ہیں تا کہ میں اس مقدس زبان کو بوسہ دوں ۔ آپ نے زبان منہ نے باہرنکالی تو انتہائی عقیدت ہے آپ نے اسکو چوم لیا۔ وصال ہروز جمعہ وصال فرمایا اور بھرہ میں امام سفیان توری کے پہلومیں مفون ہوئے۔

## سنن ابي داؤد

آ کی پوری زندگی طلب حدیث اور مختلف بلاد کے سفر میں گذری کیکن اسکے باوجود آپ
نے تقریباً ہیں کتابیں تصنیف فرما کمیں۔ان سب میں سنن ابی داؤدکوغیر معمولی شہرت حاصل
ہوئی جو آ کیے نام کو قیامت تک زندہ رکھنے کیلئے کافی ہے۔ تمام طبقات فقہاء میں مسلکی اختلاف
کے، باوجودیہ کتاب مقبول رہی ہے۔

حسن بن محد بن ابراہیم کہتے ہیں: ایک بار میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار پر انوار کیا ،حضور فر مارہے تھے، جو محض سنن کاعلم حاصل کرنا چاہے وہ سنن ابی داؤ د کاعلم حاصل کرنا جاہے ہیں مقبول داؤ د کاعلم حاصل کرے۔حضور کے اس فر مان سے ظاہر ہوا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول

پانچ لا کھا جادیث ہے انتخاب کر کے آپ نے بیر کتاب تصنیف فرمائی جوابی نظیر آپ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں:۔

علم حدیث میں صرف یہ ہی ایک کتاب مجہد کیلئے کافی ہے۔ آپ نے یہ کتاب اپنے شیخ امام احمد بن عنبل کی حیات ہی میں لکھی اور کمل کر کے پیش کی تو انہوں نے اسکو بہت پیند فر مایا اور دعا کمیں دیں ،اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کتاب کی تصنیف سے جوانی ہی میں فارغ ہو تھے تھے۔

خصالص منی ۔امام ابوداؤد نے اپنی اس کتاب میں جمع ترتیب کے لحاظ ہے جن اسالیب کو اختیار کیاوہ بہت خوبیوں اور نکات پر مشمل ہیں ۔آپ نے اہل مکہ کے نام جو مکتوب رسالہ مکہ کے نام جو مکتوب رسالہ مکہ کے نام سے ارسال کیا تھا اس میں بہت سے شرائط و نکات کی طرف رہنمائی کی ہے۔فرماتے ۔

آپ لوگوں نے مجھ سے احادیث سنن کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں درج شدہ کیا میرے نزدیک صحیح ترین احادیث ہیں۔ تو سن لیجئے بتاؤں کہ اس میں درج شدہ کیا میرے نزدیک صحیح طریقوں سے مروی ہوں اور ایک کا پہتمام احادیث ایسی ہی ہیں۔ البتہ وہ احادیث جودوجیح طریقوں سے مروی ہوں اور ایک کا پہتمام احادیث ایسی ہی ہیں۔ البتہ وہ احادیث جودوجیح طریقوں سے مروی ہوں اور ایک کا

راوی اسنادیمی مقدم ہو کہ اسکی سند عالی اور واسطے کم ہوں اور دوسرے کا راوی حفظ میں بڑھا ہوا ہوالی صورت میں اول الذکر طریقہ کولکھ دیتا ہوں۔حالانکہ ایسی احادیث کی تعداد بمشکل دی ہوگی۔

باقی مراسل کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے زمانہ میں امام مالک ،سفیان توری اور امام اوز اعلی مولی کے اور امام اوز اعلی استدلال کرتے تھے، یہائتک کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا اور انہوں نے ریکلام کرنا شروع کیا ،اللہ تعالی ان سب کواپنی رضا نصیب فرمائے۔

میرا مسلک میہ ہے کہ جب کوئی مسند روایت مرسل روایت کے خلاف موجود نہ ہویا مسندروایت نہ بائی جائے تو الی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چہوہ متصل کی طرح قوی نہیں ہوتی ۔ میں نے اپنی سنن میں متروک راوی کی روایت نہیں لی ہے، اور اگر کوئی منکر حدیث آئی ہے تو میں نے اسکو بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اور علت ہوتو اسکو بھی اگر کوئی منکر حدیث آئی ہے تو میں نے اسکو بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اور علت ہوتو اسکو بھی نے بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں نے بی کھی ہوتا ہے۔ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں نے بی کھی ہیں۔

میں نے کتاب سنن میں صرف احکام ہی کوتھنیف کیا ہے، زھد اور فضائل اعمال سے متعلق احاد بیث نہیں بیان کی ہیں۔ متعلق احاد بیث نہیں بیان کی ہیں۔ لہذا ہے چار ہزار آٹھ سواحاد بیث (۴۸۰۰) ہیں۔ سیاس کتاب کا اجمالی تعارف جوخود مصنف علیہ الرحمة نے بیان فر مایا تفصیل کیلئے مطولات کا مطالعہ کریں۔ (۲۰)

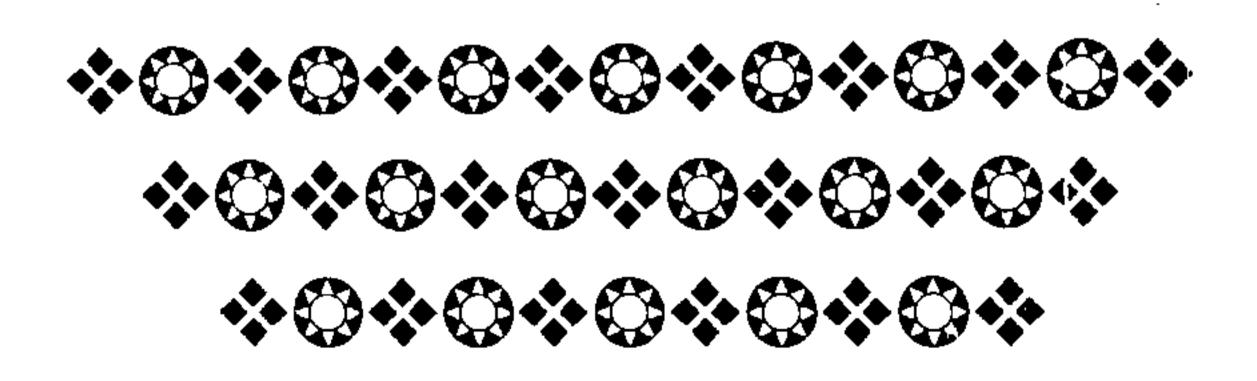

## امام ترمذي

نام ونسب ۔ نام ،محد۔ کنیت ، ابوعیسی ۔ والد کا نام عیسی ۔ اورسلسلہ نسب یوں ہے ، ابوعیسی محمد بن تعیسی بن موسی بن الضحاک بن السکن سلمی تر ندی ۔

ولا دت وتعلیم ۔ بلخ کے شہرتر ند میں ۹۰اھ میں پیدا ہوئے ۔ بیشہر دریائے جیمون کے قربب داقع تھا۔ قبیلہ بنوسلیم سے علق رکھتے تھے اس لئے نسب میں سلمی کہلاتے ہیں۔

حصول علم کی خاطر آپ نے خراسان ،عراق اور تجاز کے متعدد شہروں کاسفر کیا اور اپنے وقت کے جلیل القدرمحد ثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا۔ بیوہ وزمانہ تھا جبکہ علم حدیث کا شہرہ عام موج کا تھا۔

اساتذه: \_ آپ کے اساتذہ میں مندرجہ ذیل حضرات شارہوئے ہیں۔

ا مام بخاری امام سلم بختیبه بن سعید ، ابومصعب ، ابرا ہیم بن عبداللہ هروی ، اسمعیل بن موسی اسدی مجمد بن بشار ، زیاد بن ابوب ، سعید بن عبدالرحمٰن ، فضل بن مہل ، وغیر ہم ۔ تلا مذہ: ۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے ، چند سے ہیں ۔

سیم بن کلیب شاشی ، داور بن نفر بن تهل بز دوی ، عبد بن محمد بن محمود نفی ، محمد بن نمیر ، وغیر بهم ین نمیر ، وغیر بهم ین آپ سے صدیت کا وغیر بهم ین آپ سے صدیت کا سیاع کیا ہے ۔ آپ نے الیمی دواحادیث کی طرف اپنی جامع میں اشارہ فر مایا ۔ ایک ابواب النفیر سورۃ الحشر میں اور دوسری ابواب المناقب فضیلت علی میں ۔ بید دونوں احادیث امام بخاری نے آپ سے تی بیں ۔

نیز اہام سلم نے ،رویت ھلال ، کے باب میں آ کچی روایت سے بیان کی ہے۔ علم وضل ۔اللّٰدرب العزت نے آپ کونا در المثال قوت حافظ سے نواز اتھا ، آپ نے ایک داقعہ یوں بیان فرمایا :۔

میں نے ایک استاذ ہے انکی مرویات کے دوجزنقل کئے تھے،ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں وومبرے ہمراہ تھے۔ مجھے اب تک دوبارہ ان اجزاء کی جانج پڑتال کاموقع نہیں ملاتھا میں نے

مین سے درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی قر اُت کریں میں سکر مقابلہ کرتا جاؤں ،شخ نے منظو کرلیا اور فرمایا: اجزاء نکال لو، میں پڑھتا ہوں اور تم مقابلہ کرتے جانا۔ آپ نے وہ اجزاء تلاش کئے مرساتھ نہتے، بہت فکر مند ہوئے لیکن میں نے ساعت کی غرض سے سادہ کاغذ ہاتھ میں کے لئے اور فرضی طور پر سنتے میں مشغول ہو گیا۔اتفاق سے ان اور اق پر بینے کی نظر پر کئی تو ناراض ہوکر بولے۔ تم کوشرم ہیں آتی مجھے سے مذاق کرتے ہو، پھر میں نے سارا ماجرا سنا کر عذر بيش كيا، اور عرض كيا آب كى سنائى ہوئى تمام احادیث مجھے محفوظ ہیں۔

شیخ نے کہا: سناؤ ، میں نے وہ تمام احادیث من وعن سنادیں ، شیخ نے دوبارہ امتحان کینے کی غرض سے جالیس احادیث اور پڑھیں میں نے ان سب کوبھی ای تر تیب سے سنادیا ، اس پریشنے نے نہایت تحسین وآ فریں فر مائی اور فر مایا۔

مارأيت مثلك \_

میں نے تمہاری مثل آج تک کسی کوہیں دیکھا۔

خ**وف خدا**:۔۔امام تر مذی زہروورع اورخوف خدا میں ضرب المثل ہتھے،خثبت الهی کےغلبہ سے اتناروتے تھے کہ آخر میں آپ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

الارجب ٤٤٩ مقام ترمذين شب دوشنبه آپ كا وصال ہوااور وہيں مدفون ہوئے۔سترسال کی عمریائی۔سنہوفات اور مدت عمراس شعرے ظاہر ہے۔ التر مذى محمدذوزين منطروفاة عمره في عين

تصانیف۔ آپی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔ جامع ترندی، كتاب العلل ، كتاب التاريخ ، كتاب الزهد ، كتاب الاساء والكني ، كتاب الشماكل التبوييه

## جامع ترمذي

آپ کی تصانیف میں خاص شہرت جامع تر مذی کو حاصل ہے ، اور پیرا بنی جودت ترتیب اورا فا دیت و جامعیت کے اعتبار سے سیجین کے بعد ثیار کی جاتی ہے۔ اسکے نام میں اختلاف ہے ،بعض حضرات اسکوسنن تر مذی کے نام سے موسوم کرتے Marfat.com

عالات محدثین ونقباء جامع الاحادیث جامع الاحادیث جامع الاحادیث عبی المحالاحا جامع کہنا بالکل جیں ، لیکن مشہور جامع تر فدی ہے کہ اسکی جامعیت کے پیش نظر اسکو اصطلاحاً جامع کہنا بالکل

خصالص عرندی میں آپ نے مندرجہ ذیل اسلوب اختیار فرمائے ہیں۔

ا۔ حدیث ذکر کر کے ائمہ نداہب کے اقوال اوران کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔

۲۔ پیالتزام رہاہے کہ وہ حدیث بیان کی جائے جو کسی امام کامذہب ہے۔

س جب حدیث چند صحابہ سے مروی ہوتو مشہور راوی سے روایت کرتے ہیں اور باقی کو

وفی الباب عن فلان الح ، سے بیان کرتے ہیں۔

راوی کی روایت کے بعد ُوفی الباب الخ 'میں بھی ان کا نام لیں تو ان سے اسی معنی کی روسری روای**ت مراد ہوتی ہے۔** 

۵. حدیث میں اضطراب ہوتومتن یا سند کے اضطراب کو بیان کر دیتے ہیں۔

حدیث منقطع کےانقطاع اور بعض اوقات دجہانقطاع کی صراحت کرتے ہیں۔

حدیث غیر محفوظ اور شاذ کی صراحت کرتے ہیں اور بھی وجہ شذوذ بھی بیان کرتے ہیں۔

حدیث منکر کی صراحت اور بعض مقامات پروجه بھی بیان کرتے ہیں۔

حدیث صحیح اگر دوسری سند ہے مدرج ہوتو اسکی وضاحت بھی کرتے ہیں۔

۱۰۔ حدیث مرفوع اگر در حقیقت موقوف ہوتو اسکی صراحت بھی کرتے ہیں۔

ان کے علاوہ دیگراسلوب بھی اختیار کئے ہیں جنکوتفصیل سے علامہ غلام رسول سعیدی

نے مقدمہ ترندی میں بیان کیا ہے۔

جامع ترندی کی جملہ احادیث کی تعداد (۳۹۵۷) بتائی جاتی ہے اور توابع وشواہد کو جدا کر کے احادیث مقصورہ کی تعداد (۱۳۸۵)رہ جاتی ہے۔ (۲۱)

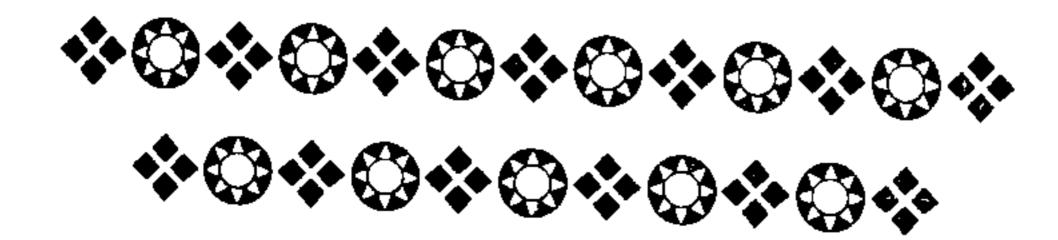

# امامنسائی

تام وتسب : ـ نام ،احمد \_ کنیت ،ابوعبدالرحمٰن \_ والد کا نام ، شعیب ہے اور سلسلہ اس طرح بیان کیاجا تا ہے۔احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینارنسائی ۔

ولا دت و تعلیم آ بکی ولا دت ۲۱۵ هیل خراسان کے ایک مشہور شہرنیاء میں ہوئی ،ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے اساتذہ سے حاصل کی ،اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۲۳۰ هیں سب سے پہلے تعلیم اپنے سال دوماہ رہر علم حدیث تنبیہ بن سعید بخی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انکی خدمت میں ایک سال دوماہ رہر علم حدیث حاصل کیا۔

اسکے بعد دور درازشہروں میں جا کرعلم حدیث کا اکتساب کیا۔اس سلسلہ میں خراسان ، عراق ، حجاز ،شام اورمصرخاص طور پر قابل ذکر ہیں ،آپ نے آخر میں مستقل سکونت مصرمیں اختیار کرلی تھی۔

اسائذه: ــ اسائذه کی فهرست طویل ہے، چندیہ ہیں: ـ

قتیبه بن سعید،اسحاق بن را هویه،هشام بن عمار مجمد بن نصر مروزی مجمود بن غیلان ، ابودا وُ دسلیمان بن اشعد شه ،ابوعبدالله محمد بن اسمعیل بخاری وغیر ہم

ملامده: - آیکے تلامدہ کی فہرست نہایت طویل بعض کے اساء یہ ہیں۔

ابوجعفرطحاوی ،ابو القاسم طبرانی ،ابوجعفر عقیلی ،حافظ ابوعلی نمیثا بوری ، حافظ ابوالقاسم اندلی ،ابو بکربن حدادفقیه وغیر ہم

شائل وخصائل رامام نسائی نہایت و جیہ اور خوبصورت مخص تھے، کیم شیم اور خوب تندرست ، دستر خوان ابواع واقسام کے لذیذ کھانوں سے بھرار ہتا ۔ کھانے کے بعد نبیذ استعال فرماتے ، ساتھ ہی خوش وضع اور خوش لباس تھے ، آ کی چار ہیویاں تھیں اور ایکے علاوہ کنیزیں بھی ساتھ رہتی تھیں ۔

عبادت: ۔ان تمام ظاہری اسباب عیش وآرام کے باوجود آپنہایت عبادت گذار اور شب بیدار تھے۔صوم داؤدی پر ہمیشہ عامل رہے،طبیعت میں صد درجہ استغناء تھا اس لئے حکام وقت

کی مجلسوں سے ہمیشہ احتر از کرتے تھے۔

آپ عقائد میں راسخ اور متصلب ہتھے،جس زمانہ میں معنزلہ کے عقیدہ مطلق قرآن کا جِرجاً تقاان دنول محمد بن اعين نے ايک مرتبه عبدالله بن مبارک سے کہا: فلال صحف کہتا ہے کہ جو

انني اناالله لااله الاانافاعبدوني\_

كومخلوق مانے وہ كافر ہے،حضرت عبدالله بن مبارك نے فرمایا: بیری ہے،امام نسائی نے جب بیروایت سی تو فر مایا: میرانجی بیہی مذھب ہے۔

حق گوتی وشها دیت امام نسائی اخیرعمر میں حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے تک آ کرفلسطین کے ایک مقام رملہ آگئے ، یہاں بنوامیہ کی طویل حکومت کے سبب خار جیت و ناصبیت کا زورتھا ، عوام حضرت علی سے بدگمان تنے، بلکہ دمشق میں اس وقت اکثریت ان ہی لوگوں کی تھی۔آپ نے بیفضادیکھی تو اصلاح عقائد کی غرض سے حضرت علی کے مناقب پرمشمل کتاب انصائص

تصنیف سے فارغ ہوکر آپ نے دمثق کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اسکو پڑھکر سنادیا ، چونکہ رہے کتاب وہاں کے لوگول کے نظریات کے خلاف تھی اس لئے اسکوسنگروہاں کے لوگ مشتعل ہو گئے۔ مجمع سے کسی شخص نے کہا: ہمیں آپ کوئی ایسی روایت سنائیں جس سے حضرت امیرمعاویه کی حضرت علی پر برتری ظاہر ہو۔

آب نے جواب میں فرمایا: حضرت معاوید کا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو کیا ہیہ تہارے خوش ہونے کیلئے کافی نہیں ہے ، یا مطلب بیتھا کہ کیا امیرمعاویہ کیلئے حضرت علی کے مساوی ہونا کافی نہیں ہے جوتم برتری کا سوال کررہے ہو، بیسننا تھا کہ وہ لوگ آگ بگولہ ہو گئے اورتمام آداب کو بالائے طاق رکھ کرانہوں نے آپ کوز دوکوب کرنا شروع کیا بعض اشقیاءنے آ یے جسم نازک بربھی لاٹھیاں ماریں جسکی وجہ ہے آپ بہت نڈھال ہو گئے۔اس حالت میں آپ کومکان پر لائے ،آپ نے فرمایا : مجھے مکہ مکرمہ لے چلو تا کہ میراانقال مکہ مکرمہ میں ہو ای حادثه سے آیکاوصال ۱۳ ارصفر المظفر ۲۰۰۳ ه۸۸سال کی عمر میں ہوا۔صفامروہ کے درمیان ون ہوئے۔ دکن ہوئے۔ تصانیف: ۔ امامنسائی نے کثرت مشاغل کے باوجودمتعدد کتابیں تصنیف کیس جنکے اساءاس

۱-۰ اسنن الکبری ،انجنی ،خصائص علی ،مسند علی ،مسند ما لک ،مسندمنصور ،فضائل الصحابہ ، كتاب التميز ، كتاب المدسين ،كتاب الضعفاء كتاب الاخوة ،كتاب الجرح والتعديل مشيخة النسائي، اساء الرواة ، مناسك حج،

ان سب میں آئی سنن نسائی کو کامل شہرت حاصل ہوئی جوصحاح ستہ کی اہم کتاب ہے۔اسنن الکبری تصنیف کرنے کے بعد امیر رملہ (فلسطین ) کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا ، امیرنے بوجھا کیا آپ کی اس کتاب میں تمام احادیث بھیج ہیں؟ آپ نے فرمایا جہیں ،اس میں جے اور حسن دونوں مسم کی احادیث ہیں ،اس پر امیر نے عرض کیا: آپ میرے لئے ان احادیث كومنتخب فرمادين جوتمام ترتيح ہوں الہذاامير كى فرمائش پرآپ نے سنن كبرى سے احادیث صحیحہ كاانتخاب فرمايا اوراسكانام الخبني ركهابه

اسی کوسنن صغری بھی کہتے ہیں ،عرف عام میں سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے۔ محدثین جب مطلقا رواه النسائی کہیں تو بیہی کتاب مراد ہوتی ہے اور کتب ستہ میں اس کا اعتبار

آ کی اس کتاب کی خوبی رہی ہے کہ اکثر کتب صحاح کے اسالیب کی جامع ہے، یعنی ا مام بخاری کے طرز پر ایک حدیث کومتعد دابواب میں لا کرمختلف مسائل کا اثبات کیا ہے۔امام مسلم کے طریقہ برایک حدیث کے تمام طرق کو اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔امام ابوداؤ د کے انداز برصرف احکام فقہیہ ہے متعلق احادیث کی تدوین کی ہے۔اورامام ترندی کی طرح احادیث کے ذیل میں ان برفی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی ہے جنکا بچھ تذکرہ آپ نے جامع تر ندی کے تحت ملاحظہ فر مایا۔(۲۲)

## امام ابن ملجه

نام ونسب: محمد کنیت ، ابوعبدالله عرف ، ابن ماجه اور والد کانام بزید ہے ، سلسله نسب یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ابوعبدالله محمد بن بزید بن عبدالله الربعی القزوی \_

ملجہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیآ کی والدہ ماجدہ کانام تھا، علامہ زبیدی نے تاج العروس میں اسکو بعض علائے تول بتایا ہے۔

لیکن سی بات سے کہ ماجہ آ کے والدیز بد کالقب ہے اور بیہ ہی اکثر علماءاور قزوین کے مؤرمین کا مختار ہے۔ خالبًا یہ ماہیجہ کامعرب ہے۔

ولا دت و میم ۔ تزوین عراق عجم کامشہور شہر ہے، یہ ہی آپ کامولد و مسکن ہے، آپ کی ولا دت و مسکن ہے، آپ کی ولا دت و ۲۰۹ھ میں ہوئی ۔ بجین کا زمانہ علوم وفنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا، اس وقت بنو عباس کا آفناب اقبال نصف النھار پر تھا۔ مامون رشید اس دور میں سربر آرائے سلطنت تھا۔

عام دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم کی پخیل کی ،اسکے بعد محدثین کی درسگاہوں کی طرف رخ کیا تا کہ علم حدیث حاصل کریں ۔قزوین میں اس وقت جلیل القدر محدثین موجود تھے۔مثلا

ابوالحس على بن محمد طنافسى متوفى ٢٣٣٠ ابو مجر عمر و بن رافع بحلى متوفى ٢٣٧٥ ابوسليمان اسمعيل بن توبة قزوين متوفى ٢٣٧٥ ابوموسى ہارون بن موسى بن حبان تنبي

ابوبكرمحمه بن ابي خالدين يدقزوي طبري وغيرهم

آپ نے پہلے ان حفرات سے حدیث کا بڑا ذخیرہ حاصل کیا اور پھر تھیل فن کیلئے خراسان ، عراق ، حجاز ، مصراور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا۔ بالخصوص مکہ مکرمہ ، مدینہ طیب ، بھرہ اور بغداد کے محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا۔ ایکے علاوہ طہران ، اصفہان ، رہواز ، رملہ ، بین بیت المقدس ، حران ، دمشق فلسطین ، عسقلان ، مرواور نبیثا بورکا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا جاتا

ے۔

اسباً مذه-آ کے اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، مندرجہ بالا کے علاوہ چندا ساءیہ ہیں۔ محمد بن عبدالله بن تمير،ابراہيم بن المنذ رالخرامي ،عبدالله بن معاويه هشام بن عمار ، ابوبكربن ابی شیبه مجمد بن يحي نيشا بوري ،احمد بن ثابت الجحد ري ،ابو بكر بن خلاد با بلي مجمد بن بشارعلى بن منذر \_وغيرتهم

مثلا مُدہ: \_آ کیے تلامذہ میں بعض کے اساءاس طرح ہیں: \_

علی بن سعید عسکری ،احمد بن ابراہیم قزوینی ،ابوالطیب احمد بن روح شعرانی ،اسحاق بن محمد قزوینی ،ابرا نبیم بن دینار الجرشی الصمدانی ،حسین بن علی بن برانیاد ،سلیمان بن برید قزویی ، حکیم پدنی اصبها بی ، وغیر ہم

علم وصل \_امام ابن ماجه کی امامت فن نصل و کمال ،جلالت شان ،وسعت نظراور حفظ حدیث وثقابت کے تمام علماء معترف ہیں۔

ابوليعلى عليلي لكصته بين:\_

ابن ماجه برزے نقه متفق علیه، قابل احتجاج ہیں، آپکوحدیث اور حفظ حدیث میں یوری معرفت حاصل ہے۔

علامدابن جوزی کہتے ہیں۔

آپ نے بہت سے شیوخ سے ساع حدیث کیا ،اورسنن ،تاریخ اور تفسیر کے آپ

علامه ذهبي فرمات بين: ـ

بيتك آب حافظ حديث بصدوق اوروا فرانعكم تنهے۔

مورخ ابن خاكان نے لكھا: \_

آ ب حدیث کے امام اور حدیث کے جمیع متعلقات سے واقف تھے۔ وصال: ٢٠٢٠رمضان المبارك٢٦٣ هيروز بيرآ پكاوصال بوا، چونسٹھسال كىعمريائى۔ آ کیے بھائی ابو بکرنے نماز جنازہ پڑھائی ، دسرے دن تدفین عمل میں آئی۔ آب نے تین تصانف اپن یا دگار جھوڑی تھیں جن میں دونا بید ہیں ،تفصیل اس طرح ہے۔ ا۔ النفسیر، حافظ بن کثیر نے اسکوتفسیر حافل کہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا لیک ضخیم

تالیف تھی ۔اس میں آپ نے تفییر کیلئے جس قدراحادیث اور صحابہ وتا بعین کے اقوال مل سکتے تصب كويكباكرديا ب-امام سيوطى في طبقه ثالثه كي تفسيرون مين شاركيا ب-۲۔ التاریخ: ابن خلکان نے اسکوتاریخ ملیح ،اور ابن کثیر نے تاریخ کامل کاعنوان دیا ہے۔ میصحابہ سے کیکر مصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے جس میں بلا داسلامیہ اور راویان حدیث کے حالات ہیں۔

ستن ابن ملجه

ریں امام ماجہ کی سیمائیۂ نازاور شہرہ آفاق تصنیف ہے، حافظ ذہبی نے اس کتاب کی بابت خود آپ کار پول نقل کیا ہے کہ:۔

میں نے جب کتاب لکھ کرامام حافظ ابوزرعہ کی خدمت میں پیش کی تووہ اسکودیکھ کریے

یہ کتاب اگر لوگوں کے ہاتھوں میں پہونے گئی تو اس دور کی اکثر جوامع ومصنفات بیکار اور معطل ہوکررہ جائیں گی۔

چنانچه حافظ ابوزرعه كايةول حرف بحرف بورابود اورسنن ابن ماجه كے فروغ كے سامنے متعدد جوامع اورمصنفات کے چراغ ماند پڑ گئے۔

سنن ابن ماجه کوجس چیز نے عوام وخواص میں پذیرائی اور قبولیت عطا کی وہ اس کا شانداراسلوب اورروایت کاحسن انتخاب ہے۔ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب اور مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیجیدگی اور البھن کے مطابقت نے اسکےحسن کونکھارا ہے۔ چندخصوصیات ریہ ہیں۔

اس کتاب کی اکثر روایات وه بین جوکتب خمسه میں تہیں۔

کوئی حدیث مررہیں لائی گئی ہے۔

اختصاروجامعیت میں این مثال آپ ہے۔

مسائل واحکام ہے متعلق احادیث ہی زیادہ تر لائی گئی ہیں۔ سم\_\_

یا نبویں صدی کے آخر تک صحاح کی بنیا دی کتب میں صرف پانچے کتابوں کا شار ہوتا تھا بعد میں حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی متو فی ے ۵۰ صدنے اپنی کتاب شروط الاعمة السنة ، میں

ابن ماجہ کی شروط سے بھی بحث کی اور اسکو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق کر کے صحاح کی اصل جھے کتابوں کو قرار دیا۔

ای دور میں محدث ذرین بن معاویہ مالکی متوفی ۵۵۲ ھے اپی کتاب التجرید للصحاح والسنن ، میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤطا امام مالک کو لائق کردیا۔ اسکے بعد سے یہ اختلاف رہا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب مؤطا ہے یا ابن ماجہ عام مغاربہ مؤطا کو ترجیح دیتے تصاور مشارقہ سنن ابن ماجہ کو لیکن متاخرین نے ابن ماجہ کے تق میں اتفاق کر لیا اور اب غالب اکثریت اسی طرف ہے کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ علامہ ابوالحن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں۔ علامہ ابوالحن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں۔ وغالب المتا حدین علی انہ سادس الستة۔ (۲۳)

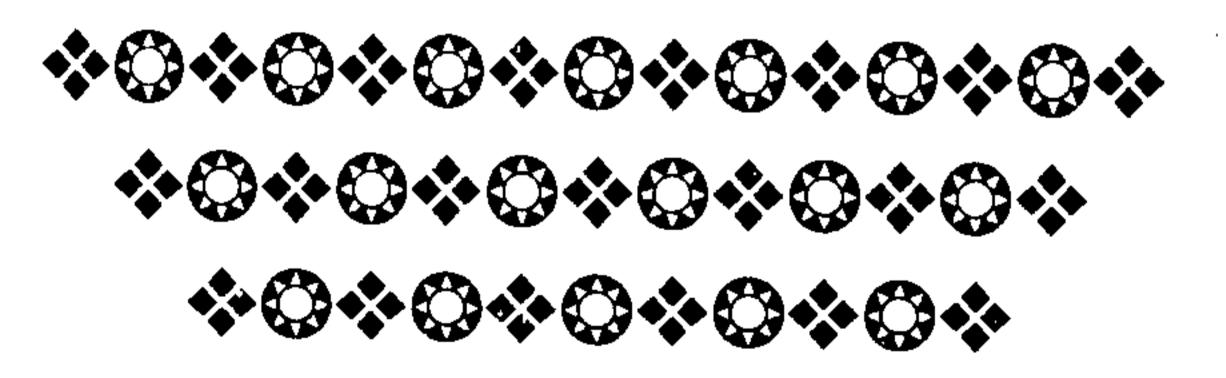

امام طحاوي

نام ونسب: ۔نام ،احمد کنیت ،ابوجعفر ۔والد کانام ،محمد ہے۔سلسلہ نسب یوں ہے۔ابوجعفر احمد بن محمد ہے۔سلسلہ نسب یوں ہے۔ابوجعفر احمد بن محمد بن سلمہ بن محمد بن سلمہ بن محمد بن محم

ازدیمن کا ایک طویل الذیل قبیلہ ہے اور جمرا کی ایک شاخ ہے۔ جمرنام کے تین قبائل سے ۔ جمرنام کے تین قبائل سے ، ۔ جمرن وحید۔ جمرزی اعین ۔ جمراز د۔ اور از دنام کے بھی دو قبیلے تنے ، از دجمر۔ از دشنوء ہ ۔ نہذا انتیاز کیلئے آپے نام کے ساتھ دونوں ذکر کر کے از دی جمری کہا جاتا ہے۔ آپے آباء واجداد فتح اسلام کے، بعد مصر میں فروکش ہوگئے تنے لہذا آپ مصری کہلائے۔

ولا دت وتعلیم طحانام کی بستی مصرمیں وادی نیل کے کنارے آبادھی، آبی ولادت ۲۲۹ھ میں ای بستی میں ہوئی۔اس لئے آبیوطحاوی کہاجاتا ہے۔

آب طلب علم کیلئے مصر آئے اور یہان اپنے ماموں ابو ابراہیم اسمعیل بن یحی مزنی سے سے تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے ،مزنی امام شافعی کے اجل تلانہ ہ اوراصحاب میں سے ابتداء میں آب امام شافعی کے مسلک پررہ بھر فقہ خفی کے نتیج ہوگئے تھے۔ اسمی ہوبہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں سے پڑھ رہ ہے تھے کہ آپ کے بین میں بیر مسئلہ آیا کہ اگر کوئی حالمہ عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں بچرزندہ ہوتو بر خلاف فدھب امام ابو صنیفہ کے امام شافعی کے نزد میک عورت کا پیٹ چیر کم بچہ نکالنا جائز نہیں ۔ آپ اس مسئلہ کے پڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئی جائوں کہ تا جو جھ جیسے آ دمی کی ہلاکت امام شافعی کے نزد میک میں سے کہ آپ کی والدہ نو تھی ہوگئے ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کے ماموں نے اب سے کہا ضدا کی تھیں اور آپ بیٹ چیر کر نکالے گئے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کے ماموں نے اب سے کہا ضدا کی فتم تو ہرگز فقیہ نہیں ہوگئے۔ پس جب آپ خدا کے فضل سے فقہ وحدیث میں امام بے معدیل اور موزندہ نوشل بے شل ہوئے تو اکثر کہا کرتے تھے کہ میر سے ماموں پرخدا کی رحمت نازل ہواگروہ زندہ بوتے تو آپ نے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شجرہ آ قاتی استاذ ابو جعفر اور نیاں مطاوی کے نے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شجرہ آ قاتی استاذ ابو جعفر اس مطاوی کے نے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شجرہ آ قاتی استاذ ابو جعفر اس مطاوی کے نے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شجرہ آ قاتی استاذ ابو جعفر اس مطاوی کے ناموں کی درسگاہ کے بعد مصر کے شجرہ آ قاتی استاذ ابو جعفر اسے ناموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شجرہ آ قاتی استاذ ابو جعفر

حالات محدثين ونقتهاء الاحاديث

احمد بن الى عمر ان موى بن عيسى سي فقد عنى كم تخصيل شروع كى ، فقد عنى برا عو كال دست الما ما ما ما كالى اور صرف دو واسطول سے ان کاسلسلہ امام اعظم سے مل جاتا ہے۔ اس طرح امام طحاوی کی سند

عن احمد بن ابي عمران عن محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي

اسما تذہ ۔مصرکے بعد آپ نے ملک شام، بیت المقدس ،غزہ اورعسقلان کے مشائج سے ساعت کی ، دمثق میں ابوحازم عبدالحمید قاضی دمثق سے ملاقات کی اور ان سے فقہ حاصل کی۔ اسكے بعد مصروا پس تشریف لائے اور جس قدرمشائ حدیث ہی حیات میں مصرآئے ان سب سے امام طحاوی نے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ چنداسا تذہ کے نام یہ ہیں۔

سليمان بن شعيب كيساني ، ابوموس بونس بن عبدالاعلى ، مارون بن سعيد رملى ، ابراجيم بن ا بی داوُ د برلسی ،احمد بن قاسم کوفی ،احمد بن داوُ دسدوی ،احمد بن سهل رازی جعفرابن سلمی ،حسن بن عبدالاعلى صنعاني ،صالح بن شعيب بصرى محمد بن جعفر فريا بي ، مارون بن محمد عسقلا تي يحيي بن

تلامده: \_ آنجی علمی شهرت دور دراز علاقوں میں تھیل گئی تھی ،حدیث وفقہ کی جامعیت نے آپکو طلبه كامرجع بناديا تها بلهذا دور درازے تشنگان علم آتے اورسیراب ہوكر جاتے۔ بے شارلوگوں نے بڑھااورصاحب کمال ہو محتے چندنام بیہ ہیں۔

ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب طبراني صاحب معاجيم ثلاثه \_ابوعثان احمد بن ابراجيم ،احمد بن عبدالوارث زجاج ،احمد بن محمد دامغاني ،ابومحد حسن بن قاسم ،عبدالرحمن بن آطق

علمی مقام \_آپ حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ واجتہاد میں بہت بلند مقام پر فائز تھے، آب كاشاراعاظم مجتهدين مين موتاب، چنانچه ملاعلى قارى نے آپ كوطبقه ثالث كے محدثين ميں شار کیاہے فرماتے ہیں:۔

اس ہے مرادوہ مجتمدین ہیں جوان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب ندہب ہے کوئی روایت منقول نہ ہو۔جیسے ابو بکر خصاف ،ابوجعفر طحاوی ،ابوالحن کرخی ہمس

الائنيه سرحسى بخرالاسلام بزدوى بخرالدين قاضي خال وغيرهم\_

بیلوگ امام اعظم سے اصول وفروع میں مخالفت نہیں کرتے البتہ حسب اصول وقواعد ان مِسائل کا استنباط کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب ہے کوئی نص نہ ہو۔

حق گوئی۔امام طحاوی حق گوئڈراور بے باک شخصیت کے مالک تھے،بغیر کی لاگ لیب کے اور نتائج کی برواہ کئے بغیر کامیہ حق کہتے اور اس پر قائم رہتے ،آپ قاضی ابوعبید کے نائب تھے لیکن انکو ہمیشہ کی روش کی تلقین کرتے رہتے تھے،ایک مرتبہ قاضی صاحب سے فرمایا: وہ اپنے کار ندوں کا محاسبہ کیا کریں۔قاضی صاحب نے جواب دبا: اسمعیل بن اسحاق اپنے کار ندوں کا محاسبہ کیا کریے تھے مسابنیں لیتے تھے، امام طحاوی نے فرفایا: قاضی بکار اپنے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے ۔قضی صاحب نے پھر اسمعیل کی مثال دی،امام طحاوی نے فرمایا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔قضی صاحب نے پھر اسمعیل کی مثال دی،امام طحاوی نے فرمایا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔قضی صاحب نے پھر اسمعیل کی مثال دی،امام طحاوی نے فرمایا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسبے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اس سلسلسہ میں البتینة کا قصہ سنایا۔

جب کارندوں کو اس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ غضبنا ک ہوگئے اور انہوں نے قاضی کو امام طحاوی کے خلاف ہوگئے ۔اس اثناء طحاوی کے خلاف ہوگئے ۔اس اثناء میں قاضی معزول کردیئے گئے۔جب امام طحاوی نے معزول کا پروانہ پڑھاتو کچھالوگ کہنے گئے ، آپ کومبارک ہو،آپ یہ سنکر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے،قاضی صاحب بہر حال ایک صاحب علم آدی تھے،اب میں کس کے ساتھ ملمی گفتگو کیا کرونگا۔

قضل و کمال ۔امام طحاوی کے فضل و کمال ، ثقابت و دیانت کا اعتراف ہر دور کے محدثین مؤرخین نے کیا ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں:۔

امام طحاوی کی ثقابت ، دیانت علم حدیث میں بدطولی اور حدیث کے ناسخ ومنسوخ کی مہارت پراجماع ہو چکاہے۔

ابوسعید بن بونس تاریخ علما ءمصر میں لکھتے ہیں:۔

آرپ صاحب ثقامت اور صاحب فقد تھے، آپے بعد کوئی آپ جیسانہیں ہوا۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:۔

طحا دی حنفی المذہب ہونے کے باوجود تمام فقہی مداہب پر نظرر کھتے تھے۔

ابن جوزی فرماتے ہیں:۔

م معند، ثبت اورنبیم تنصه

امام دهمی نے فرمایا:۔

آپ فقید، محدث، حافظ، زبردست امام اور ثقه تھے۔

امام سیوطی فرماتے ہیں:۔

آب امام،علامہ، حافظ،صاحب تصانف، تقد ثبت، فقیہ ہیں،آپ کے بعد آپ جیما کوئی دوسرانہ ہوا۔

جب عبدالرحمٰن بن اسحاق معمر جو ہری مصر کے عہدہ تفنا پر شمکن ہوئے تو وہ آپ کے ادب واحترام کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ،سواری پر ہمیشہ انکے بعد سوار ہوتے ۔ جب ان سے اس کا سبب بدچھا گیا تو کہنے لگے۔امام طحاوی مجھ سے گیارہ برس بڑے ہیں ،اوروہ مجھ سے اگر گرارہ گھنے بھی بڑے ہوئے اپنی بڑی چیز کہارہ گھنے بھی بڑے ہوئے تو پھر بھی ان کا احترام لازم تھا۔ کیونکہ عہدہ قضا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں جسکی وجہ سے میں امام طحادی جیسی شخصیت پر فخر کرسکوں۔

وصال ۔ بانوے سال کی عظیم عمراور پر شکوہ زندگی گذار نے کے بعد آپ نے کیم ذی قعدہ اسلام میں وسال فرمایا ، قبرشریف قرافہ میں ہے جومصر کے اماکن متبر کہ میں سے ہے۔ شارع شاتعیہ سے دائیں جانب شارع طحاویہ کے سامنے ایک گذید کے بیچے بیآ فاب علم موخواب ہے۔ مزار پرتاریخ وصال کندہ ہے اورایک خاص عظمت برسی ہے۔

تصانیف آ بی تصانیف کشر تعداد میں ہیں بعض کتابوں میں تقریبا تمیں کی فہرست ملتی ہے، ان میں مشکل الآثار اورشرح معانی الآثار نہایت مشہور کتابیں ہیں۔

شرح معانی الآ ثار کے بارے میں علامہ اتقانی نے فخر سے کہاتھا، جو محض طحاوی کی علمی مہارت کا اندازہ کرنا جا ہتا ہوا سے جا بیئے کہ وہ شرح معانی الآ ثار کا مطالعہ کرے ،مسلک حنی تو الگ رہا کی نہیں کی جاسکتی ۔ الگ رہا کی نہیں کی جاسکتی ۔

اس کتاب سے امام طحاوی کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنانہیں تھا بلکہ ان کے سامنے اصل مقصد احناف کی تائید اور بیٹا بت کرنا تھا کہ امام اعظم کاموقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف نہیں ۔ اور جوروایات بظاہر امام اعظم کے مسلک کے خلاف ہیں وہ یا مؤول ہیں یا

منسوخ۔

اس تصنیف میں امام طحاوی متعدد جگہ پراحادیث پرفنی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور مخافین کی پیش کردہ روایات پرفن رجال کے لحاظ سے جرح کرتے ہیں اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی مخالفین کے نقط کنظر کی تضعیف کرتے ہیں۔اسی وجہ سے کہاجا تا ہے کہ یہ کتاب روایت اور درایت کی جامع ہے اور جن خوبیوں اور محاس پریہ کتاب مشتمل ہے صحاح ستہ کی تمام کتب ان سے خالی ہیں۔

سبب تالیف ۔ امام جعفر طحاوی اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جھ سے بعض اہل علم حضرات نے فرمائش کی کہ جس الیمی کتاب تصنیف کروں جس جس ادکام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اور دیث کوجمع کروں جو بظاہر متعارض ہیں اور چونکہ کلحدین اور مخالفین اسلام اس ظاہری تعارض کی وجہ سے اسلام پر طعن کرتے ہیں اس لئے ان متعارض روایات جس تطبیق دینے کیلئے علاء اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کئے ان متعارض روایات میں قاورا قاویل صحابہ سے موید ہے اور جوروایات منسوخ ہوچکی ہیں ان کے کئے پر دلائل پیش کروں تا کہ احادیث نبویہ کے در میان تعارض نہ رہے اور طعن مخالفین سے یہ روایات بے غرار ہوجا کیں۔

اسلوب ترام امہات کتب حدیث میں امام طحاوی کا طرزسب مے منفر داور دلچیپ ہوہ ایک باب کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث دارد کرتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے می سند مستعبط کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ احناف کشر ہم اللہ تعالی اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی دلیل ایک اور حدیث ہے جواس حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں اخیر میں فہ ہب احناف کو حدیث کے خالف ہے پھر اس حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں اخیر میں فہ ہب احناف کو تقویت دیتے ہیں۔ دونوں حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں اخیر میں فہ ہب احداث کی تعدید کی سند کا ضعف ثابت کر کے دوسری حدیث کوتر جج دیتے ہیں اور بعض اوقات ہمل مدیث کی سند کا ضعف ثابت کر کے دوسری حدیث کوتر جج دیتے ہیں اور بعض اوقات ہمل حدیث کا منسوخ ہونا واضح کر دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے مدیث کا مندوخ ہونا واضح کر دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ احناف پر کہ اختاف کی تائید کرنے کیلئے آخر میں ایک عقلی دلیل پیش کی جائے ۔ اور اگر مسلک احناف پر کوئی اشکال وار دہوتا ہوتو اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ (۲۲۷)

# مثنخ على متقى

نام ونسب: -نام على لقت متقى والدكانام عبدالملك لقب مهام الدين برسليله نسب على بن عبدالملك بن قاضى خال شاذلى مدين چشتى ـ

آب کے والد عبد الملک حسام الدین بن قاضی خال متی قادری شاذی مدینی چشی بیں آباء واجد او جو نبور سے آکر برھان پور میں مقیم ہوئے ، آپی ولا دت ۸۸۵ھ میں ای شہر میں ہوئی ، پاکیزہ ماحول میں تعلیم وتربیت پائی ، آٹھ سال کی عمر میں شیخ بہاء الدین صوفی برھان پوری جو شاہ باجن چشتی ہے مشہور تھے مرید ہوئے ، والد کا انقال اسکے بعد ہی آپی مغری میں ہوگیا۔

وشاہ باجن چشتی ہے مشہور تھے مرید ہوئے ، والد کا انقال اسکے بعد ہی آپی مغری میں ہوگیا۔

نو جو انی میں بمقام مند وایک بادشاہ کی ملازمت بھی کر کی تھی جو اس وقت مالوہ کی قدیم صورت کا صدر مقام تھا۔ لیکن سعادت از لی نے اور عنایت الہی نے اس سے دل برداشتہ کر دیا ملازمت ترک کرکے ملتان کا رخ کیا اور وہاں شیخ حسام الدین متی ملتانی کی خدمت میں صاضری میں۔

دوسال کی مدت میں تفسیر بیضاوی اورعین انعلم کا آپ ہے درس بھی لیا۔اسکے بعد تقوی وتو کل کوز ادراہ بنا کرحر مین شریفین زاحما الله شرفا وتعظیما کاسفراختیارفر مایا۔

مکر معظمہ پہونی کرش ابواکس شافعی بکری کی خدمت میں حاضر ہوکر مزید علم شریعت وطریقت پایا ،سلسلہ عالیہ قادر میہ شاذ لیہ مدینیہ میں مجاز ہوئے اور پھرشنے محمہ بن محمہ سخاوی کی خدمت میں رہکر سلسلہ عالیہ قادر میہ کا خرقہ حاصل کیا۔ دیگر مشائخ طریقت سے بھی اجازت وخلافت سے نوازے گئے اور حدیث کی سندشنے شہاب الدین احمہ بن حجر مکی سے حاصل کی اور مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کرلی۔

شيخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:۔

ای دوران آپ نے کنز العمال نامی کتاب مدون ومرتب فر مائی جو آپ کاعظیم علمی و بنی شاہکار ہے۔ نیز آپ نے احادیث مکررہ کو چھانٹ کر منتخب کنز العمال بھی تحریر فر مائی۔ ان کتابوں کو دکھے کر آپ کے شیخ ابوالحسن بکری شافعی نے فر مایا تھا، امام سیوطی نے جمع الجوامع لکھ کرتمام لوگوں پر احسان کیا تھالیکن شیخ علی متق نے کنز العمال کی تدوین فر ماکرخودان پر احسان

کیاہے۔

آ کی تصانیف کی تعداد ایک سوسے متجاوز ہے۔ پوری عمر زھد وتو کل میں بسر فر مائی۔ اسکے بعد ھندوستان میں محمود شاہ صغیر تجراتی کے دور میں دومر تبہتشریف لائے ، شاہ صغیر آپ کا مرید بھی ہوگیا اتھا۔

آپ کا وصال ۲ رجمادی الآخرہ ۹۷۵ ہے صادق کے وقت مکہ معظمہ میں ہوا، مکہ معظمہ میں تدفین کی گئی۔ شیخ عبدالو ہاب متقی آپ کے ارشد تلاندہ میں شار ہوتے ہیں۔ (۲۵)

# شخ عبرالوماب متقى

نسب وولادت: \_آپ کی ولادت مندومین ۹۰۲ همین بهوئی \_

آپ کے والد ماجد شیخ ولی اللہ مندو کے اکابرین میں سے تھے، بعد میں برھان پور
سکونت اختیار کر لی تھی لیکن تھوڑ ہے دن بعد انقال ہوگیا ۔ پچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ بھی
رحلت فر ما گئیں لیکن تائیدر بانی اور تو فیق برز دانی نے آپ کی رفاقت کی ۔ آپ نے چھوٹی سی
عربی سے طلب حق کیلئے فقہ و تیج بد ، سفر وسیاحت اختیار فر مائی ، نواح گجرات ، علاقہ دکن ، سیلون
انکا اور سراندیپ کے مختلف مقامات پر گئے ، آپ کامعمول تھا کہ تین دن سے زیادہ کہیں قیام
نہیں کرتے تھے، البہ تخصیل علم کاموقع جہاں ماتا تو حسب ضرورت قیام کرتے۔

بیں سال کی عمر ہوگی کہ آپ سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہونج گئے۔ یہ ۱۹۲۳ کا زمانہ تھا۔ مکہ معظمہ میں اس وفت شیخ علی متقی مند درس پر شمکن تھے، دور دورانکی شہرت تھی، وہ شیخ عبدالوہا ب متقی کے والد سے بھی واقف تھے، چنانچ آپ انکی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں

کے ہور ہے۔

سیخ عبدالوہاب متقی کا خطنہایت پاکیزہ تھا، شیخ علی متق نے سب سے پہلے ان سے یہ یک کام لیا ، جو شخص مدتو ں صحرا نور دی کرتا رہا ہوائکی طبیعت میں یکسوئی پیدا کرنے کیلئے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے دل وجان سے یہ کام انجام دیا اور شیخ علی متق کی ایک کتاب جو بارہ ہزار سطروں کی تھی کل بارہ راتوں میں مکمل کتابت کردی۔ تعجب خیز بات یہ ہے

كهدن مجردومري كتابول كي صحيح وكتابت مين مشغوليت رهتي بصرف رات كوييخ كي كتاب لكصنے كا موقع ملتا تقا۔ شیخ علی متقی نے ان کا بیزوق وشوق دیکھا تو مزید قلبی تعلق ہو گیا ، شیخ عبدالوہاب نے بھی ایکے آستانہ کواس مضبوطی سے بکڑا کہ ۹۷۵ھ آ کیے وصال تک وہیں جے رہے ،خود

میرے شیخ علی متنی کاوصال میرے زانوں پر ہوا۔ اسکے بعد مکہ معظمہ میں ایبامرکز قائم کیا جسکی شہرت دور دور تک بھیل گئی۔ شیخ محقق لکھتے

اس زمانے میں اسکے برابرعلوم شرعیہ برعبور رکھنے والے کم ہو نگے۔اگر کہاجائے کہ لغت قاموس آپکو پوری یاد تھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔ای طرح فقہ وحدیث اور فلسفہ کی کتابیں بیشتر يا وتحيس \_ برسول حرم شريف مين درس ديا\_

مكه منظمه ميں بيٹھ کرساری علمی دنیا کواپنی طرف متوجه کرلیا تھااورا بينے علمی تبحر کاسکہ حجاز

ويمن اورمصروشام كےعلماء سےمنوایا تھا۔

سیخ عبدالوماب متقی عمر کے بیشتر حصہ میں مجرد ہی رہے،عمر جب حالیس اور پیاس کے درمیان تھی تو شادی کی ،شادی سے پہلے ان کا بیرحال تھا کہ جو کتابت وغیرہ کی اجرت مکتی سب فقراء پرتقتیم کردیتے تھے۔شادی کے بعد اہل وعیال کے حقوق کومقدم بھھتے تھے لیکن پھر بھی ہیہ حال تفاكم كم في عناج كى مدوسے كريزنه كرتے تھے۔

ھندوستان کے فقراءانکی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کھا۔نے کپڑے وغیرہ سے

آپ اینے زمانہ میں علم عمل ،حال واتباع ،استفامت وتربیت ،مریدوں کےسلوک اور طالب علموں کی افادیت وامداد ،غریبوں فقیروں پرمہر بانی وشفقت ،مخلوق البی کونفیحت اور تمام نیک کاموں کی تلقین کرنے میں اپنے بیرومرشد کے حقیقی وارث ،اولین خلیفہ اور صاحب

آپ کاوصال ۱۰۰ اهیں مکه معظمه میں ہوا۔ (۲۷)

# مشخ عبرالحق محدث دبلوي

نام ونسب: \_ نام ،عبدالحق \_ والدكانام ،سيف الدين \_ اورلقب ، شيخ محدث د ہلوى ، اور محقق على الاطلاق ہے \_ سلمله نسب يوں ہے \_

شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله بن شیخ فیروز بن ملک موسی بن ملک معز الدین بن آیامحمرتزک بخاری \_

آپ کے مورث اعلی آغا محمد ترک بخارا کے باشندے تھے،وطن کے ماپوس کن حالات سے دل برداشتہ ہوکر تیر تو میں صدی عیسوی میں ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ صند دستان آئے۔

یہ سلطان علاء الدین خلجی متوفی ۱۳۱۱ء کا دور حکومت تھا۔ سلطان نے آپ کواعلی عہد وں سے نوازا۔ انہی ایام میں گجرات کی مہم پیش آئی تو آپ نے اس میں خوب حصہ لیا اور فتح سجرات کے مہم پیش آئی تو آپ نے اس میں خوب حصہ لیا اور فتح سجرات کے بعد و میں سکونت اختیار کرلی۔ آپکواللہ تعالی نے کثیر اولا دعطا کی تھی ، ایک سوایک بیئے تھے ، ایک مناوقد رکے فیصلے انگ بیئے تھے ، ایک مناخصہ یہ بیش آیا کہ سولڑ کے انتقال کر گئے۔

سب سے بڑے صاحزاد معزالدین باقی رہے، آغامحدترک کے دل ود ماغ پر بحل سی گرگئی، فتح ونصرت کے ڈیٹے بجا تاہوا گجرات آنے والاشخص ماتمی لباس پہن کر پھرواپس دہلی آگیا اور شیخ صلاح الدین سہروردی کی خانقاہ میں گوشہ تنہائی اختیار کرلی ۔ یہاں ہی انتقال ہوا اور عیدگاہ شسی کے عقب میں سپر دخاک کئے گئے۔

المک معز الدین: ملک معزالدین نے خاندان کے ماتمی ماحول کوختم کیا اورعزم وہمت محساتھ دہلی میں سکونت اختیار کی۔

ملک موسی : \_اسکے بعد ایکے فرزند ملک موسی نے بڑی عزت وشہرت حاصل کی تھی کئیکن حالات نے پھر کرون کی اور اس مرتبہ ملک موسی کو دہلی چھوڑ ناپڑی اور ماورا والنظر جا کرسکوئٹ اختیار کرلی .. پچھ عرصہ بعد حب تیمور نے ۱۳۹۸ء میں ہندوستان پر مملہ کیا تو ملک موسی اسکی فوجوں کے ساتھ تھے۔

مين فيروز ملك موى كئي بينے تنصان ميں پينے فيروز انتيازي شان كے مالک تنصے۔انہوں نے اسنے خاندان کی شہرت اور عظمت کو جار جانداگائے علم سیدگری ہشعروشاعری اور سخاوت ولطافت میں وحیدعصر اور یکتا ئے روزگار تھے ، ہبرائج شریف کے کسی معرکہ میں ۸۶۰ھ / ۱۲۵۵ ء میں شہید ہوئے۔

آپ جب معرکہ کیلئے جانے لگےتو انگی ہیوی جوان دنوں حاملہ تھیں انہوں نے رو کئے

کی کوشش کی اس پرجواب دیا۔ میں نے خداسے دعا کی ہے کہ بیٹا ہواور اس سے سل چلے۔اسکواور تم کو خدا کے سپر د كرتا ہول نەمعلوم اب مجھے كيا پيش آئے۔

ستین سعداللد کے ایام کے بعدی سعداللہ بیدا ہوئے بیش محدث کے داد ہیں۔ بوی خوبیوں کے مالک اوراپیے شہیر باپ کے اوصاف وخصائل کے جامع تھے، ابتدائی زمانہ صیل علم میں گذرا، پھرعبادت ور باضت کی طرف متوجہ ہو گئے اور شیخ منکن کے دست حق پرست پر بیعت کرلی۔انگی رہنمائی میں سلوک ومعرفت کی منزلیں طے کیں۔ائے بیٹے شیخ سیف الدین نے انگورات کے وقت روروکر عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھاتھا۔ایکے دو صاحبز ادے

شيخ رزق الله، شيخ سيف الدين \_

میخ سعداللہ کے وصال کے وقت شیخ سیف الدین کی عمر آٹھ سال تھی۔وصال ہے کچھ ون قبل سے اینے بیٹے کولیکر دومنزلہ پر پہونے اور نماز تہجد کے بعد بیٹے کوقبلہ رو کھڑا کیا اور بارگاہ الى ميں دعاكى -الى اتو جانتا ہے كەميں دوسر كاڑكوں كى تربيت سے فارغ ہو چكا اور الحكے حقوق سے عہدہ برآ ہوگیا ہمین اس لڑ کے کو بیٹم و بے کس چھوڑ رہا ہوں اسکے حقوق میرے ذمہ میں،اسکوتیر ہے سپر دکرتا ہوں تو اسکی حفاظت فر ما۔

میجهدن کے بعد ۹۴۸ ھووصال ہوگیا۔ دعاشرف قبولیت یا چکی تھی ،لہذاان کا پیجگر وشما يك دن دبلى كانهايت بى باوقعت اور باعزت انسان بنااوراس گھر ميں وہ آفاب علم مودارہواجس نے ساری فضائے علم کومنور کر دیا۔

سیخ سیف الدین ۔ شیخ سیف الدین ۱۹۳۰ ه مطابق ۱۵۱۲ کو دیلی میں پیدا ہوئے اللہ تعالی نے اکوعلم عمل کی بہت می خوبیاں عطا کی تھیں وہ ایک صاحب ول بزرگ ، اچھے شاعر اور پر لطف بذلہ تنج انسان تھے۔ ساتھ ہی وہ صاحب باطن اور خدار سیدہ بزرگ تھے۔ شیخ امان اللہ پانی پنی سے بیعت کاشرف حاصل تھا۔ بسااوقات خوف وخشیت کا اس قدر نلبر بہتا کہ اس میں مستخر تی رہتے ۔ لیکن وصال کے وقت یہ کیفیت ذوق وشوق میں بدل گئ ، عصر کا وقت تھا ، شیخ عبد الحق کو مسجد سے بلوایا ، شیخ نے بحالی کی حالت دیکھی تو متجب ہوئے ، فر مایا۔ بابا ، جان اوک مجھواس وقت پھورنے وفکر نہیں ہے بلکہ شوت پرشوق اور خوشی پرخوشی ہے۔ جو میر المطلوب تھا اب ماصل ہوا ہے ایسا نہ ہوکہ وہ ہاتھ سے جاتا رہے ، تمام عربیں نے دعا کی تھی آخر وقت میں ذوق وشوق کے ساتھ اس جگہ سے لیجانا۔ ۲۷ رشعبان ۹۹ ھے ۱۵۸۲ کو یہ بے چین عاشق اپ مجبوب مقبق سے جاملا۔

شیخ محدث دہلوی کی ولا دت اور تعلیم وتربیت: ۔ آپی ولادت ماہ محرم ۹۵۸ھ (۱۵۵۱ء کو دہلی میں ہوئی۔ یہ اسلام شاہ سوری کا زمانہ تھا، مہدوی تحریک اس وقت پورے وقت پرتھی جسکے بانی سید محمد جو نبوری تھے۔ شیخ کی ابتدائی تعلیم وتربیت خود والد ماجد کی آغوش ہی میں ہوئی۔ والد ماجد نے ائکو بعض ایسی ہدایتیں کی تھیں جس پر آپ تمام عمم مل بیرار ہے، قر آن کریم کی تعلیم سے کیک والد ماجد ہی سے پڑھا۔

شیخ سیف الدین اپنے بیٹے کی تعلیم نودا بنی نگرانی میں کمل کرانے کیلئے بے چین رہتے سے ،انگی تمناتھی کہ وہ اپنے جگر گوشہ کے سینہ میں وہ تمام علوم منتقل کر دیں جوانہوں نے عمر بھر کے ریاض سے حاصل کئے تھے ،کین انگی پیرانہ سالی کا زمانہ تھا ،اس لئے سخت مجبور بھی تھے بھی کتابوں،کا شار کرتے اور حسرت کے ساتھ کہتے کہ بیاور پڑھالوں۔پھر فرماتے۔

بی مجھے برسی خوشی ہوتی ہے جس وقت بیاتصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھے کواس کمال تک

پیونیادے جومیں نے خیال کیا ہے۔

بیت شخ محدث خود بے حدذ ہین تھے، طلب علم کا سچا جذبہ تھا، بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ کی اور بندرہ برس کی عمر ہوگی، کہ خضر ومطول سے فارغ ہوئے، اٹھارہ برس كى عمر ميس علوم عقليه ونقليه كاكوئي كوشه ايبان تقاجسكي سيرنه كريجيهول\_

عربی میں کامل دستگاہ اور علم کلام ومنطق پر بوراعبور حاصل کرنے کے بعدیشنخ محدث نے وانشمندان ماوراءالنہرے اکتساب کیا۔ بیٹے نے ان بزرگوں کے نام ہیں بتائے ، بہر حال ان علوم کے حصول میں بھی انگی مشغولیت اور انہاک کا وہی عالم رہا کہ رات و دن کے کسی حصہ میں فرصت نەملىخى ـ

مینے نے یا کئی عقل وخرد کے ساتھ ساتھ عفت قلب ونگاہ کا بھی پورا پورا خیال رکھا ، بجپن سے انکوعباوت وریاضت میں دلچیسی تھی ،ایکے والد ماجد نے ہدایت کی تھی۔

ملائے خشک و ناہموار نیاشی۔

چنانچه عمر بھرائے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہااور دوسرے میں سندان عشق ۔والد ماجد نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات بھونک دیئے تنھے جو آخر عمر تک ایکے قلب وجگر کو

اس زمانہ میں شیخ محدث کوعلماء ومشاکخ کی صحت میں بیٹھنے سے مستفید ہونے کا بڑا شوق تھا،اپنے ندہبی جذبات اور خلوص نیت کے باعث وہ ان بزرگوں کےلطف وکرم کامر کزبن

سیخ اسحاق متوفی ۹۸۹ هسهرور دبیسلسله کے مشہور بزرگ یتصاور ملتان سے دہلی سکونت اختياركر ليكفى ،اكثر اوقات خاموش رہتے ليكن جب جينح انكى خدمت ميں حاضر ہوتے تو بے حد التفات وكرم قرماتي

شیخ نے بھیل علم کے بعد ہندوستان کیوں چھوڑ ااسکی داستان طویل ہے مختصر ہیا کہ آپ سیچھ صدفتے پورسیری میں رہے، وہاں اکبر کے دربار یوں نے آئی قدر بھی کی لیکن حالات کی تبدیلی نے یوں کروٹ لی کہ اکبرنے دین الہی کا فتنہ کھڑا کردیا۔ابوالفضل اور قیضی نے اس دینی انتشار کی رہبری کی ، بیدد مکھر آئی طبیعت گھبرا گئی ،ان حالات میں ترک وطن کے سواکوئی جارہ نہ تھا، لہذا آپ نے غیرت دین سے مجبور ہوکر حجاز کی راہ لی۔

٩٩٦ ه ميں جبكہ ينتنج كى عمرار تميں سال تھى وہ حياز كى طرف روانہ ہو گئے ۔وہاں پہونچ كرآب نے تقریباً تین سال كا زمانہ شيخ عبدالو ہاب متقى كى خدمت میں گذارا۔ انكی صحبت نے

سونے پرسہاکے کا کام کیا ، میٹے نے علم کی تھیل کرائی اور احسان وسلوک کی راہوں ہے آشنا کیا۔ مینے عبدالوہاب متقی نے آپیومشکوٰۃ کا درس دینا شروع کیا ، درمیان میں مدینه طیبہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوااور پھر تین سال کی مدت میں مشکوۃ کا درس مکمل ہوا۔

اسکے بعد آداب ذکر ہفتلیل طعام وغیرہ کی تعلیم دی اور نضوف کی کچھ کتابیں یر هائیں۔ پھر حرم شریف کے ایک جمرہ میں ریاضت کیلئے بٹھا دیا۔ پینے عبدالوہاب متقینے اس ز مانه میں انکی طرف خاص توجه کی ۔ان کا بید ستورتھا کہ ہر جمعہ کوحرم شریف میں حاضر ہوا کرتے تصے۔جب بہال آتے تو میخ عبدالحق سے بھی ملتے اور انکی عبادت وریاضت کی نگرانی فرماتے۔ فقد في كم متعلق شيخ محدث كے خيالات قيام تجاز كے دوران بدل كئے تھے اور وہ شافعی ندبه اختيار كرنے كااراده ركھتے تھے، شخ عبدالوہاب كواس كاعلم ہواتو مناقب امام اعظم براييا یرتا <sup>شیر خ</sup>طبہارشادفر مایا کہ مین محدث کے خیالات بدل گئے اور فقد حنفی کی عظمت ان کے دل میں جا گزیں ہوگئی۔ حدیث ،نصوف فقہ خفی اور حقوق العباد کی اعلی تعلیم در حقیقت شیخ عبدالو ہا<sub>ب</sub> متق کے قدموں میں حاصل کی۔

علم وممل کی سب وادیوں کی سیر کرنے کے بعدی عبدالوہاب متی نے بیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہندوستان واپس جانے کی ہدایت کی اور فرمایا۔

اب تم اینے گھر جاؤ کہ تمہاری والدہ اور بیجے بہت پریثان حال اورتمہارے منتظر

شیخ محدث ہندوستان کے حالات سے چھالیے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ یہاں آنے كومطلق طبيعت نه جا ہتی تھی ليكن شيخ كاتھم مانتااز بس ضروری تھا، شيخ نے رخصت كرتے وفت جصرت سيدناغوث اعظم يشخ عبدالقادر جيلاني رضى اللدتعالى عنه كاايك، بيرابهن مبارك عنايت

آپ ۱۰۰۰ ه میں ہندوستان واپس آئے۔ بیوہ زمانہ تھا جب اکبر کے غیر متعین ندہی افکارنے دین الہی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ملک کا سارا ندہبی ماحول خراب ہو چکا تھا۔شریعت وسنت ہے ہاعتنائی عام ہوگئ تھی۔در بار میں اسلامی شعار کی تھلم کھلاتفتیک کی جاتی تھی۔ حجاز ہے واپسی بریشنے عبدالحق نے دہلی میں مسند درس وارشاد بچھادی۔شالی ہندوستان

مل اس زمانه کابیه پهلامدرسه تهاجهال سے شربعت وسنت کی آواز بلند ہو کی ۔ درس و تدریس کابیہ مشغله سين تخرى كمات تك جاري ركها الكامدرسه دبلي بي مين تبيس سار ي شالى مندوستان میں الی امتیازی شان رکھتا تھا کہ سیروں کی تعداد میں طلبہ استفادہ کیلئے جمع ہوتے اور متعدد اسأتذه درس وتدريس كاكام انجام دية تقيه

بددارالعلوم اس طوفانی دور میں شریعت اسلامیداورسنت نبوید کی سب سے بردی پشت پناہ تھا، مذہبی کمراہیوں کے بادل جاروں طرف منڈلائے ،مخالف طاقتیں بار باراس دارالعلوم کے ہام ودر سے نگرائیں لیکن سیخ محدث کے پائے ثبات میں ذرابھی لغزش پیدانہ ہوئی۔آیئے عزم واستقلال يصوه كام انجام ديا جوان حالات ميں ناممكن نظراً تا تھا۔

سينخ نے سب سے پہلے والد ماجد سے روحانی تعلیم حاصل کی تھی اور انہیں کے تھم سے حضرت سیدموی گیلانی کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے ۔ بیسلسلہ قادریہ کے عظیم المرتب بزرگ تھے۔مکہ معظمہ سے بھی سلسلہ قادر رہے، چشتیہ، شاذلیہ اور مدیدیہ میں خلافت حاصل کی۔

ہندوستان والیسی پرحضرت خواجہ باقی باللہ کے فیوض وبرکات ہے مستفید ہوئے۔ حضرت خواجه باقی باللّه کی ذات گرامی احیاءسنت اوراماتت بدعت کی تمام تحریکوں کامنبع ومخرج تھی۔ائےملفوطات ومکتوبات کا ایک ایک حرف انگی مجد دانہ مساعی ، بلندی فکر ونظر کا شاہد ہے۔ شيخ كاقلبى اور حقيقى تعلق سلسله قادريه سيرتها ،انكى عقيدت وارادات كامركز حضرت سيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه يتصه السنكه دل ودماغ كاريشه ريشه يشخ عبدالقادر جيلاني قدس سره کے عشق میں گرفتارتھا، پیسب کچھآ کی تصانیف سے ظاہر و باہر ہے۔

مینیخ عبدالحق محدث دہلوی سلیم شاہ بنوری کے عہد میں پیدا ہوئے اور شاہجہان کے سنہ جلوس میں وصال فر مایا۔

ا كبر، جہانگيراورشا بجہال كاعهدانهوں نے اپنی آنكھوں سے دیکھا اور حالات كا بغور مطالعه كميا تقاليكن انهول ني بمحى سلاطين ياار باب حكومت سي كوئي تعلق نه ركها عمر محر كوث ينها أتي

وصال: ــ ١١ ربيع الاول٥٢٠ احكوبية فأب علم جس نے چورانو بسال تک فضائے ہندكو این ضوفشانی مصنور رکھاتھاغروب ہوگیا۔اناللہواناالیہراجعون۔

· تصانیف: ــ آ یکی تصانیف سوے زائد شار کی گئی ہیں ، المکا تیب والرسائل کے مجموعہ میں ۸۷ رسائل شامل میں ،انکوایک کتاب شار کرنے والے تعداد تصنیف پیجاس بتاتے ہیں۔

آپ نے بیبوں موضوعات پر لکھالیکن آپ کااصل وظیفہ احباء سنت اورنشر احادیث رسول تھا ، اس کئے اس موضوع پر آپنے ایک درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں ، دو کتابیں نہایت مشہور ہیں۔

اشعة اللمعات مدافعة الممعات فارى زبان مين مشكوة كى نهايت جامع اوركمل شرح بــــ مین محدث نے بیکارنامہ جوسال کی مدت میں انجام دیا۔

لمعات المجيح مربي زبان ميں مفكوة كي شرح ہے، دوجلدوں برمشمل ، فہرست التواليف میں شیخ نے سرفہرست اسکاذ کر کیا ہے، اوجہ اللمعات کی تصنیف کے دوران بعض مضامین ایسے پیش آئے جن کی تشریح کو فارس میں مناسب نہ سمجھا کہ بیاس وفتت عوام کی زبان تھی بعض مباحث میںعوام کوشر یک کرنامصلحت کےخلاف تھا،لہذا جو ہاتیں قلم انداز کر دی تھیں وہ عربی میں بیان فرمادیں لمعات میں لغوی ہجوی مشکلات اور فقہی مسائل کونہایت عمر کی سے طل کیا گیا۔ ہے۔علاوہ ازیں احادیث سے فقہ تن کی تطبیق نہایت کامیابی کے ساتھ کی گئے ہے۔ اسى طرح دوسرى تصانيف حديث واصول يرآ كي بيش بهامعلومات كاخزانه بيل \_ شيخ كى علمى خدمات كاليك شاندار پهلويه ب كدانهون نے تقریبانصف صدى تك فقه وحدیث میں تطبیق کی اہم کوشش فر مائی بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں انکی خدمات کو غلط رنگ

مثلانواب صديق حسن خال لكصة بين: -

فقيه حنفي وعلامه دين حنفي است،اما بمحدث مشهوراست \_

شيخ محقق فقہاءاحناف سے تتھےاور دین صنیف کے زبر دست عالم کیکن محدث مشہور ہیں۔ یعنی بیتا ٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ شہرت واقعی نہھی ، گویا محدث ہونا اسی صورت میں متصور ہوتا ہے جب کسی امام کی تقلید کا قلادہ گردن میں نہ ہو۔

مزيد لكھتے من: \_

میں پیش کیا ہے۔

وستنگا بهش درفقه بیشتر ازمهارت درعلوم سنت سدیدست \_ولهذا جانب داری ابل رائے جانب اوگرفنذ ۔معہذا جاہا حمایت سنت صحیحہ نیزنمودہ ۔طالب علم راہا ید کہ درتصانیف وے'' خذ ما صفاودع ما كدر'' پیش نظر دارد وزلات تقلید اور رابرمامل نیک فرود آرد ــ از سوءظن در حق چنیں بزرگوارال خودرادور کرداند

لينخ علم فقه ميں بەنىبىت علوم سنت زيادہ قدرت رکھتے تھے،لہذا فقہاءرائے زيادہ تر انگی حمایت کرتے ہیں ،ان تمام چیزوں کے باوجودانہوں نے سنن صیحہ کی حمایت بھی کی ہے۔ لہذاطالب علم کو چاہیئے کہ انگی سیحے باتیں اختیار کرے اور غیر شخفین باتوں سے پر ہیز کرے کیکن ا کے تقلیدی مسائل کوا چھے مواقع ومحامل پرمنطبق کرنا جاہیئے ۔ا سے بزرگوں سے بدگمانی ایکی

اہل علم پر واضح ہے کہ بیرائے انصاف ودیانت سے بہت دوراور پر تشدد خیالات کو

شيخ محدث كالصل مقصدية تفاكه فقه اسلامي كوعزت واحترام كي نگاه يه ويكها جانا جاہئے۔اس کئے کہ اسکی بنیا دقر آن وحدیث پر ہے اور وہ ایک الی روح کی بیداوار ہے جس پر اسلامی رنگ چرماہواہے،خاص طور پر فقہ تفی پر میاعتر اض کہ وجھن قیاس اور رائے کا نام ہے، بالكل بے بنیاد ہے،اسمی بنیاد منتحکم طور پراحادیث پررکھی گئی ہے۔مشکوۃ کا گہرامطالعہ فقہ فی کی برتریت کوثابت کرتا ہے۔

اليے دور میں جبکه مسلمانوں کا ساجی نظام نہایت تیزی سے انحطاط پذیر ہور ہاتھا۔ جب اجتهاد کمراہی پھیلانے کا دوسرانام تھا، جب علماء سو کی حیلہ بازیوں نے بنی اسرائیل کی حیلہ ساڑفطرت کوشر مادیا تھا ،سلاطین ز مانہ کے در باروں میں اورمختلف مقامات پرلوگ اپنی اپنی قکر ونظر میں الجھارامت کے شیراز ہ کومنتشر کرر ہے تھے تو ایسے وقت میں خاص طور بر کوئی عافیت کی راه ہوسکتی تھی و وہ تقلید ہی تھی ،اس لئے کہ:۔

> مضمحل كردد جوتقويم حيات ملت از تقليدي كير دثبات

ر ہاعلم حدیث تو اسکی اشاعت کے سلسلہ میں شیخ محقق کا تمام اہل ہند پرعظیم احسان ہے

۔ خواہ وہ مقلدین ہوں یاغیر مقلدین۔ بلکہ غیر مقلدین جوآئ کل اہل صدیث ہونے کے دعوی دار ہیں انکوتو خاص طور پر مرہون منت ہونا چاہیئے کہ سب سے پہلے علم حدیث کی ترویج واشاعت میں نمایاں کردار شیخ ہی نے ادا کیا بلکہ اس فن میں اولیت کا سہرا آپ ہی کے سرب آتے کے اہل حدیث خواہ اسکا انکار کریں لیکن اسکے سرخیل مولوی عبدالرحمٰن مبار کپوری مقد مہ شرح تر مذی میں لکھتے ہیں۔

حتى من الله تعالى على الهند بافاضة هذاالعلم على بعض علمائها ، كالشيخ عبدالحق بن سيف الدين الترك الدهلوى المتوفى سنة اسنتين و حمسين والف وامثالهم وهو اول من جاء به فى هذالاقليم وافاضه على سكانه فى احسن تقويم ـثم تصدى له ولده الشيخ نورالحق المتوفى فى سنة ثلاث وسبعين والف ، وكذلك بعض تلامذته على القلة ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها ، كما اتفق عليه اهل الملة \_

یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہندوستان پراحسان فرمایا کہ بعض علاء ہندکواس علم سے نوازا۔ جیسے ن عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۵۰۱ھ وغیرہ۔ یہ پہلے خص ہیں جواس ہندوستان میں بیعلم لائے اور یہاں کے باشندگان پراچھ طریقے سے اس علم کا فیضان کیا۔ پھرا کے صاحبزاد ۔ بیخ نورالحق متوفی ساے اس خرائی ۔ اس طرح آ کے بعض تالمذہ بھی اس میں مشغول ہوئے۔ لہذاجس نے اچھاطریقہ ایجاد کیااسکواسکااجر ملے گااور بعد کے ان لوگول)کا بھی جواس پر عمل پیرار ہے، جیسا کہ الل اسلام کا اس پراتفاق ہے۔ کہ ان لوگول)کا بھی جواس پر علی پیرار ہے، جیسا کہ الل اسلام کا اس پراتفاق ہے۔ خرن یہ بات واضح ہو چکی کہ شخ محقق علی الاطلاق محدث دہلوی نے علم حدیث کی شروا شاعت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس سے آج بلااختلاف مذہب ومسلک سب نشروا شاعت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس سے آج بلااختلاف مذہب ومسلک سب مستنفید ہیں نید دوسری بات ہے کہ اکثر شکر گذار ہیں اور بعض کفران نعت میں متلا ہیں۔ مستنفید ہیں نید دوسری بات ہے کہ اکثر شکر گذار ہیں اور بعض کفران نعت میں متلا ہیں۔ حضرت شاہ و لی اللہ محدث دہلوی اور آ کے صاحبز! دگان ہیں جنگی علمی خد مات نے ہندوستان کو علم حدیث کے انوار و تجلیات سے معمور کیا۔ (۲۷)

# حضرت شاه ولى التدمحدث د بلوى

نام ونسب: ـ نام، احمد ـ کنیت ، ابوالفیاض ـ عرف ، ولی الله تاریخی نام عظیم الدین اور بشادتی نام عظیم الدین اور بشادتی نام ، نظب الدین ہے ـ سلسله نسب والدکی طرف سے امیرالمؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت امام موسی کاظم تک پہونچتا ہے ، اس لحاظ سے آپ خالص عربی النسل اور نسبا فاروقی ہیں ۔

والد ماجد حضرت علامہ شاہ عبدالرحیم فقہاء احناف کے جید علماء میں شار ہوتے تھے، فآوی ہند ریکی ترتب وقد وین میں بھی آپ کھھایا م شریک رہے ہیں۔

ولا دت و ملیم به یکی دلادت ۴ رشوال ۱۱۱۳ه/۴۰ کاء میں بردز چہار شنبه بوفت طلوع آفاب آئی ننہال قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔

پاڑئی سال کی عمر میں تعلیمی سفر کا آغاز ہوا اور سات سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کر لیا۔ دس سال کی عمر میں شرح جامی تک پڑھ لیا تھا۔ بندرہ سال کی عمر میں تمام علوم منداولہ کی تعلیم سے فارغ ہوگئے ،اکثر کتابیں والد ماجد ہی سے پڑھیں ۔ چودہ سال کی عمر میں آئی گئی ۔
شاری بھی ہوگئے میں میں میں میں میں اس کے عمر میں آئی تھی ہوگئی ہوگئی ۔

دستارفضیلت کے بعد والد کے دست حق پرست پر بیعت کی اور انکی زیرنگرانی اشغال صوفیہ میں مشغول ہوئے ۔ آئجی عمر کوسترہ سال ہوئے تھے کہ والد ماجڈ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد کا وصال ۱۳۱۱ ھیں ہوا۔

والد کے وصال کے بعد مند درس و تدریس کوآپ نے زینت بخشی اور مستقل طور پر یارہ سال تک درس دیا۔

اس درمیان آپ نے دیکھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جس علم کو حجاز سے کیرا آئے سے اسکے نشانات ابھی کچھ باقی ہیں ،اگر جدو جہد کر کے ان بنیا دوں پر مضبوط عمارت نہ قائم کی گئی تو نہیں کیا جاسکتا کہ وہ قائم بھی رہ سکیں سے فور وفکر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہو نچے کہ علم حدیث کو وہاں جا کر ہی حاصل کیا جائے جواسکا معدن ہے اور جہاں سے شیخ محقق نے حاصل کیا تھا ۔لہذا زیارت حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا وتعظیما کا شوق دامنگیر ہوا اور آپ سام اللہ کے

اوا نرمیں حجاز روانہ ہو گئے۔

حضرت مولا ناشاه ابوالحن زيد فاروقي لكصة بين:\_

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علم ظاہراورعلم باطن میں کمال حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین ۱۲۳ اسے میں تشریف لے گئے ، وہال علم ظاہر علاء اعلام سے خاص کر علامہ ابوطاہر جمال الدین محمد بن بر هان الدین ابراہیم مدنی کر دی کورانی شافعی سے درجہ کمال و تحمیل کو پہونچایا اور باطن کا تصفیہ ، تزکیہ میں اور جلاء بیت اللہ المبارک ، آثار متبرکہ ، مشاہد مقد سہ اور دوخت مطہرہ علی صاحبما الصلو قوالتحیة کی خاک رو بی اوران امکنہ مقد سمیں جبرسائی سے کیا۔ مطہرہ علی صاحبما المسلم میں آئی مبارک تالیف فیوض الحرمین اور المشاہد المبارکة شایان مطالعہ اس سلسلہ میں آئی مبارک تالیف فیوض الحرمین اور المشاہد المبارکة شایان مطالعہ

بير) -

مونزالذ کررسالہ کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ جامعہ عثمانیہ حیدر آبادد کن میں محفوظ ہے۔
حجانہ مقدس میں چودہ ماہ قیام کے بعد واپس دبلی تشریف لائے ، واپسی پرتمام اہل شہر،
عماء وفضلاء اور صوفیاء کرام نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ چندایام کے بعد آپ نے مدرسہ دیم پہ کو
اپنی جدوجہد کا مرکز بنایا۔ طلبہ جو تی درجوتی اطراف ہند سے آتے اور مستفید ہوتے تھے۔
اپنی جدوجہد کا مرکز بنایا۔ طلبہ جو تی درجوتی اطراف ہند سے آتے اور مستفید ہوتے تھے۔
تصمانیف ۔ آپی تصانیف دوسو تک بیان کی جاتی ہیں ، آپ نے خاص طور پر مؤطا امام مالک کی دوشر حیں جس طرح شخ محقق نے مشکوۃ کی کھی تھیں۔

مصفی شرح موطا: بیفاری زبان میں بسیطشرح ہے جوآ بکی جودت طبع اورفن حدیث میں کمال مہارت کا آئینہ ہے۔

مسوی تشرح موطا: ۔یور بی زبان میں آپ کے اختیار کردہ طریقۂ درس کانمونہ ہے۔

آپ کا قیام بڈھانہ ضلع مظفر گرمیں تھا کہ علیل ہوئے علاج کیلئے دہلی لایا گیالیکن وقت آخر آب و نچا تھا۔ساری تدابیر بے سودر ہیں اور ۲۹ رحم م ۱۵۱ھ بوقت ظہر آپ کا وصال ہوگیا۔والدہ ماحب کے بہلومیں مہندیاں قبرستان میں آپی تدفین عمل میں آپی۔

آپ کی اولا دامجاد میں پانچ صاحبز اوے اور ایک صاحبز اوی تھیں۔

تہلی اہلیہ سے شیخ محمد اور صاحبز اوی۔دوسری اہلیہ سے شاہ عبد العزیز ،شاہ رفع الدین،

جامع الاحاديث

شاه عبدالقا در بشاه عبدالغني \_

ان میں شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے عضے۔والد کے وصال کے بعد تینوں کی تعلیم وتربیت آپ ہی نے کی میسب نامورفضلائے عصر تنصہ

شاہ صاحب کا مسلک ۔آپ اپنی وسعت علم ،وقت نظر قوت استدلال ،ملکۂ استباط ، سلامت فہم ،صفائی قلب ،اتباع سنت ،جمع بین العلم والعمل وغیرہ کمالات ظاہری وباطنی کی انعمتوں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لئے تقلید کی ضرورت نہیں سجھتے تھے اس کے باوجود فرماتے ہیں۔

استغدت منه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثلثة امور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالىٰ على احدها الوصاة بترك الالتفات الى التسبب وثانيها الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب الاربع لااخرج منها والتوفيق ماستطعت و جبلتى تابى التقليد وتانف منه راسا ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى وههنا نكتة طويت ذكرها وقد تفطنت بحمدالله هذه الحيلة وهذه الوصاة \_

میں نے اپ عندیہ اور اپ شدید میلان طبع کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تین امور استفادہ کئے تو یہ استفادہ میرے لئے بر ہان حق بن گیا ،ان میں سے ایک تو اس بات کی وصیت تھی کہ میں اسباب کی طرف سے توجہ ترک کردوں اور دوسری وصیت رکھی کہ میں ان فدا جب اربعہ کا اپنے آپکو پابند کروں اور ان سے نہ نکلوں اور تا بامکان تطبیق و توفیق کردوں کی نہ تھی جو میری طبیعت کے خلاف مجھ سے بطور تعبد طلب کی گئی تھی اور یہا ب پرایک نکتہ ہے جسے میں نے ذکر نہیں کیا ہے اور الحمد لللہ مجھے اس حیلہ اور اس وصیت کا تھید معلوم ہوگیا ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت اور جبلت کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح مبارک کی جانب سے تقلید کرنے پر مامور کیا گیا اور دائر وتقلید سے خارج ہونے سے منع کیا گیا لیکن کسی خاص نہ بب کو معین نہیں کیا گیا بلکہ ندا ہب اربعہ میں دائر و مخصر رکھا گیا ،البتہ ندا ہب اربعہ میں دائر و مخصر رکھا گیا ،البتہ ندا ہب اربعہ کی تحقیق وتفتیش اور چھان بین کے بعد جب ترجے کا وقت آیا اور اس کی جنجو کے ندا ہب اربعہ کی تحقیق وتفتیش اور چھان بین کے بعد جب ترجے کا وقت آیا اور اس کی جنجو کے

کے آپ کی روح مصطرب ہوئی تو در باررسالت سے اس طور بررہنمائی کی تی۔

عرفني رسول ألله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقة انيقة هي ادق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخاري واصحابه وذلك ان يوخذ من اقوال الثلثة (اي الامام وصاحبيه ) قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعد تذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شئ سكت عنه الثلثة في الاصول وما يعرضوانفيه ودلت

الاحادیث علیه فلیس بد من اثباته والکل مذهب حنفی \_ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے بتایا کہ ند بہب خفی میں ایک ایباعمدہ طریق ہے جودوسر کے طریقوں کی بہنبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور تنقیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں ہوئی اور وہ بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ لیعنی امام ابوصنیفہ، ابو بوسف، اور محد میں ہے جس کا قول سنت معروفہ سے قریب تر ہو، لے لیا جائے پھر اس کے بعد ان فقہاء حنفیہ کی پیروی کی جائے جو فقیہ ہونے کے ساتھ حدیث کے بھی عالم تھے۔ کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ائمہ ثلثہ نے اصول میں ان کے متعلق بچھ ہیں کہا اور نفی بھی نہیں کی نیکن احادیث انہیں بتلارہی ہیں تولازمی طور پر اس کونشکیم کیا جائے اور بیسب ندہب حقی ہی ہے۔

اس عبارت ہے ہیہ بات بخو بی واضح ہوگئ کہ حضرت شاہ صاحب کو در باررسالت سے س ندہب کی طرف رہنمائی کی گئی نیز سارے نداہب میں کون اوفق بالسنۃ المعروفۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مذہب حقی ہی ہے جبیبا کہ فیوض الحرمین کی اس عبارت سے معلوم ہوا تو بلاشبہ حضرت شاه صاحب کے نز دیک وہی قابل ترجے اور لائق اتباع ہے۔

تقلید حنفیت کا واضح ثبوت به خدا بخش لائبریری (پینه) میں بخاری شریف کا ایک قلمی ننے موجود ہے جوشاہ صاحب کے درس میں رہاہے۔اس میں آپ کے تمیذ محمہ بن پیرمحمہ بن شخ ابوالفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ ندکور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۲ رشوال ۱۵۹ اسکسی ہے اور جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھاہے۔حضرت شاہ صاحب نے اینے دست مبارک ے اپی سندامام بخاری تک تحریر فر ماکر تلمیذ مذکور کیلئے سنداجازت تحدیث تکھی اور آخر میں ایخ

#### تام كے ساتھ بيكلمات تحرير فرمائے:۔

العمري نسباً ، الدهلوي وطناً، الاشعرى عقيدةً ،الصوفي طريقةً الحنفي عملًا والشافعي تدريساً خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام\_"

۲۳/شوال ۹ ۱۱۵

استخریر کے بینچے شاہ رفع الدین صاحب دہلوی نے بیعبارت لکھی ہے کہ:'' بیٹک بہ تحریر بالا میرے والدمحترم کے قلم کی لکھی ہوئی ہے۔ نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تقید بی ثبت ہے۔(۲۸)

# شاه عبرالعزيز محدث دبلوي

نام ونسب: ـنام ،عبدالعزیز ـتاریخی نام ،غلام حلیم \_ حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی کے خلف و جانشین ہیں \_

۳۵ رمضان المبارک ۱۵۹ هیں ولا دت ہوئی، حافظہ اور ذبانت خداد ادھی ،قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ فارسی بھی پڑھ لی اور گیارہ برس کی عمر میں تعلیم کا انتظام ہوا اور بندرہ سال کی عمر میں علوم رسمیہ سے فراغت حاصل کر لی۔

آپ نے علوم عقلیہ تو والد ماجد کے بعض شاگر دوں سے حاصل کئے کین حدیث وفقہ آپکو خاص طور سے والد ہی نے پڑھائے۔ابھی آپکی عمرستر ہ برس کی تھی کہ والد کا وصال ہو گیا۔ لہذا آخری کتابوں کی تحمیل شاہ ولی اللہ کے تلمیذ خاص مولوی محمہ عاشق بھلتی ہے گی۔

چونکہ آپ بھائیوں میں سب سے بڑے نتھے اور علم فضل میں بھی ممتاز لہذا مسند درس وخلاً فنت آپ کے سپر دہوئی۔

آپ کوتمام علوم عقلیہ میں کامل دستگاہ حاصل تھی ، حافظ بھی نہایت قوی تھا۔ تقریر معنی خیز وسحر انگیز ہوتی جسکی وجہ سے دور دراز سے لوگ آتے اور آپے حلقہ درس میں شرکت کر کے سند فراغ حاصل کرتے۔ آپی ذات سنو دہ صفت اپنے دور میں ابنا ٹانی نہیں رکھتی تھی۔ آپی ذات سے ہندوستان میں علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث وتفییر کا خوب جرچا ہوا، جلیل القدر علماء دمشائخ آپے تلا غذہ میں شار ہوتے ہیں۔

بعض تلامندہ کے اساء یہ ہیں۔

آ کیے برادران مولا ناشاہ رفیع الدین ،مولا ناشاہ عبدالقادر ،مولا نامنورالدین دہلوی ، مولا ناشاہ عبدالغنی ۔علامہ نصل حق خیر آبادی ،علامہ شاہ آل رسول مار ہروی ( شیخ امام احمد رضا فاصل بریلوی)

سيداحمه خال لكھتے ہيں:۔

اعلم العلماء،افضل الفصلاء،اثمل الكملاء،اعرف العرفاء،اشرف الإفاضل فخر الإماجد والا ماثل، رشك سلف، داغ خلف، انضل المحديثين، اشرف علماء ربانيين ،مولانا وبالفضل اولانا شاه عبدالعزيز وہلوي قدس سرہ العزيز ـ ذات قيض سات ان حضرت بابر كت كي فنون كسبي وہ ہي اور مجموعه فيفن ظاهري وباطني تقي -اگرچه جميع علوم شل منطق وحكمت و مندسه و بيئت كوخادم علوم دینی کا کرتمام ہمت وسراسر سعی کو تحقیق غوامض حدیث نبوی وتفسیر کلام البی اور اعلاے اعلام شریعت مقدسه حفرت رسالت پناہی میں مصروف فر ماتے تھے، اور سواا سکے جو کہ جلائے آئینہ باطن صيقل عرفان وايقان سيه كمال كولينجئ تقى ، طالبان صافى نهاد كى ارشاد وتلقين كى طرف توجه تمام تھی ،اس پر بھی علوم عقلیہ میں سے کونساعلم تھا کہ اس میں یکتائی اور یک فنی نہتی علم ان کے غانواده مين بطنا بعد يطن اورصلباً بعد صلب اس طرح ي جيا آتا ہے جيسے سلطنت سلاطين تيوريه كه خاندان ميں ـ چوده پندره برس كى عمر ميں اينے والد ماجداشرف الا ماجدعمه وَ علمائے حقيقت آگاہ ولی اللہ قدس سرہ کی خدمت میں تخصیل علوم عقلی نقلی اور تھیل کمالات باطنی سے فارغ ہوئے تھے۔اس کے چندمدت کے بعد حضرت شاہ موصوف نے وفات یائی اورآپ کی ذات فائض البركات ہے مندخلافت نے زینت وبہا اور وساوۂ ارشاد وہدایت نے رونق بےمنتہا حاصل کی ، کیوں کے مولا نار فیع الدین اور مولا ناعبدالقادر رحمة الله علیماوالد ماجد کے روبروصغیر سن رکھتے نئے،تمام علوم اور فیوض کوانہیں حضرت کی خدمت میں کسب کیا۔علم حدیث وتفسیر بعد آ یہ کے تمام ہندوستان سے مفقو دہوگیا۔علماء ہندوستان کے خوشہ چین اسی سرگروہ علماء کے خرمن کمال کے ہیں اور جمیع کملااس دیار کے جاشن گرفتہ اسی زبدہ ارباب حقیقت کے مائدہ صل وافنهال كيه بيآفت جواس جزوز مان مين تمام ديار مندوستان خصوصاً شاججهان آباد ،حرسهاالله عن الشر والفساد، میں مثل ہوائے و بائی کے عام ہوگئ ہے کہ ہر عامی اینے تنبک عالم اور ہر جاہل

آب کوفاصل سمجھتا ہے اور فقط اس برکہ چندرسالے مسائل دیدنی اور ترجمہ قرآن مجید کواوروہ محی ز بان اردو میں کسی استاد ہے اور کسی نے اپنے زور طبیعت سے پڑھ کیا ہے، اپنے تنکُ فقیہ ومفسر سمجه کرمسائل ووعظ کوئی میں جرات کر بیٹھا ہے،آپ کے ایام ہدایت تک اس کا اثر ندتھا، بلکہ علمائے متجر اورفضلائے مفھی المرام باوجودنظر غائز اورا حاطۂ جزئیات مسائل کے جب تک اپنا سمجها ہواحضرت کی خدمت میں عرض نہ کر لیتے تھے اس کے اظہار میں لب کووانہ کرتے تھے اور اس کے بیان میں زبان کوجنش نہ دیتے تھے۔ حافظہ آپ کانسخہ لوح تقدیر تھا۔ بار ہاا تفاق ہوا کہ كنب غيرمشهوره كى اكثر عبارات طويل ايني داداعتاد برطلبا كولكھواديں اور جب اتفا قاكتابيں وست یاب ہوئیں تو دیکھا گیا کہ جوعبارت آپ نے لکھودی تھی اس میں من اور عن کا فرق نہ تھا۔باوجوداس کے کہ نین عمرشریف قریب اسی کے پہنچ گئے تتھےاور کنڑت امراض جسمانی سے طافت بدن مبارک میں پچھ باقی نہ رہی تھی خصوصاً قلت غذا ہے ،کیکن بر کات باطنی اور حدت توائے روحانی ہے حسب تفصیل مسائل دینی اور تبیین وقائق بیٹنی پرمستعد ہوتے تو ایک دریائے ذ خارموج زن بوتا تھا اور فرط افا دات ہے حضار کو حالت استغراق بہم پہنچی تھی ۔اواکل حال میں فرقۂ اثناعشریہ نے شورٹی کو بلند کیا اور باعث تفرقۂ خاطر جہال اہل تسنن کے ہوئے ، حضرت نے بسبب التماس طالبین کمال کے کتاب تحفہ اثناعشر مید کہ غایت شہرت محتاج بیان نہیں بذل توجه للل بصرف اوقات وجیزے بایں کثرت ضخامت تصنیف کی کہ طالب علم بے ماریجی علیائے شیعہ کے ساتھ مباحثہ ومناظرہ میں کافی ہوگیا، ثقات بیان کرتے ہیں کہ آپ تصنیف کے وفت عبارت اس کتاب کی اسی طرح زبانی ارشاد کرتے جاتے تھے کہ گویا از بریاد ہے اور حوالہ سنب شیعہ کے بن کوعلائے رفقہ مذکور نے شاید بجزنام کے سنانہ ہوگا، باعثاد حافظہ بیان ہوتے جاتے تھے اوراس پرمتانت عبارت اور لطا مُف وظرا نُف جیسے ہیں ناظرین پر ہویدا ہیں - سی امور جوآپ سے ظہور میں آتے تھے مجال بشر سے باہر ہیں۔ ہفتہ میں دو بارمجلس وعظ منعقد ہوتی تقمى اورشايقين صادق العقيدت وصافى نهادخواص وعوام ميهموروبلخ ميسازياده جمع هوتے تھے اورطریق رشد و ہدایت کا استفاضہ کرتے ۔۱۲۴۸ھیں اس جہان فانی سے سفرآخرت کو اختیار کیا۔(۲۹)

حالا ت محدثين وفقهاء

تصانیف علوم حدیث میں کی دور ابیں مشہور ہیں۔

ا بستان المحذثين بيقنيف مديث كالمشهور كتابون ادرا تكے مؤلفين كے حالات

وتعارف برمشمل ہے۔

عجلبهٔ نا فعہ۔علوم حدیث ہے متعلق ہے۔

باتی تصانیف بیرین: \_

ا- فتح العزيز معروف بينسيرعزيزي (فاری)

۲- سرالشها وتین (عربي)

مجموعه فتأوى فارى عزيز الاقتباس في فضائل اخيارالناس ٣ (برلی)

تتحذرا ثناعشرييه سماي (فاری)

تقريرول يذبرفي شرح عديم النظير ۵.. (فارس)

بدايت المونين برحاشيه سوالات عشره محرم **.\_**4 (اردو)

شرح ميزان منطق (عربي)

حواشی بدیع المیز ان (عربي)

حواشى شرح عقائد (عربی)

• ا ۔ تعلیقات علی المسوی من احادیث المؤطا (عربي)

## \*O\*O\*O\*O\*O\*O\*

## خاتم الا كابر شاه آل رسول مار ہروى

نام ونسب: -آل رسول لقب خاتم الا كابر اور والدكانام آل بركات سقر مياں بے خانو ده مار ہره مطہره كے مشہور ومعروف بزرگ ہیں۔

سلسله نسب اس طرح ہے۔خاتم الا کابر حضرت سید آل رسول بن سید شاہ آل بر کات سخفر ہے میاں بن سید شاہ حمز ہ بن سید شاہ ابوالبر کات آل محمد بن سید شاہ بر کت اللہ بن حضرت سید شاہ اولیں بن حضرت سید شاہ عبد الجلیل قدست اسرار هم۔

حضرت سید شاہ عبدالجلیل مار ہروی پہلے بزرگ ہیں جو مار ہرہ تشریف لائے آپ کا سلسلہ نسب ۳۱۳ واسطوں سے سیدنا امام حسین سیدالشہد اء مظلوم کر بلا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہونچتا ہے۔

لعلیم ونر ببین: یفلیم وتر بیت والد ماجد کی آغوش میں ہوئی ،ابتدائی تعلیم حضرت مولانا شاہ عبدالمجید عین الحق قدس سرہ والد ماجد سیف اللہ المسلول حضرت علامه فضل رسول بدایونی سے حاصل کی۔

اسکے بعد آپ اور علامہ فضل رسول بدایونی کوفرنگی محل کھنوتعلیم حاصل کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ یہاں علامہ انوارصاحب فرنگی محلی مولا ناعبدالواسع صاحب سید نپوری ،اورمولا ناشاہ نور الحق رزاقی لکھنوی عرف ملانور سے کتب معقولات ،کلام ،فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل و تحمیل فرمائی۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبدالحق ردولوی التوفی • ۸۷ھے کے عرس مبارک کے موقع پر مشاہیر علاء و سشائخ کی موجودگی میں دستار فضیلت سے سرفر از فرمایا گیا۔

ای سال شمس الدین ابوالفضل حضرت انتھے میاں مار ہروی قدس سرہ کے حکم کے مطابق سند الحجد ثین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے درس میں شریک ہوئے ادر صحاح ستہ کا دورہ حدیث کرنے کے بعد سند حدیث حاصل کی ۔ساتھ ہی آپ کو مندرجہ ذیل اسناد بھی عنایت فرمائیں۔

علويه بمناميه بمصافحات مشابكه بسندحديث مسلسل بالاوليت محديث مسلسل بالاضافيه

، چهل اساء ، حزب البحر ، سندقر آن كريم ، دلائل الخيرات شريف ، حصن حصين ، ديگر كتب مديث

عا دات وصفات: \_ آنجی عادات وصفات میں شریعت کی پوری جلوه گری تھی ، غایت درجه بإبندى فرمات نماز باجماعت مسجد مين ادافرمات يتبجدكي نماز بمى قضانه بهوتى بنهايت كريم النفس ،عیب بوش اور حاجت براری میں یکانه عصر تھے، جواحادیث نبوی سے دعا کیں منقول ہیں وه سرحمت فرماتے ۔ تکلفات سے احتر از اور محافل ساع قطعا مسدودتھیں مے سرف مجلس وعظ، نعت خوانی، منقبت اور قرآن خوانی اور دلائل الخیرات شریف سے حاضرین عرس کی مہما نداری فرمات تھے۔ہرخادم ومرید سے نہایت شفقت سے پیش آتے۔

ينخ طريقت ابوالفضل حضرت اليحصميال قدس سره سي خلافت واجازت حاصل تقي اور انبیں کے سلسلہ میں مرید فرماتے ہتھے۔

اولا دامجاد میں دوصا حبز اوے اور تین صاحبز ادیاں تھیں۔

حضرت سيدشاه ظهورحسين بزير ميال

حضرت سيدشاه ظهورحسن حجعو نے مياں

خلفاء کی تعداد کثیر ہے، چندمثا ہیر یہ ہیں:۔

سراخ السالكين حضرت سيدشاه ابوالحسين احمدنوري قدس سره (آيكے يوتے)

مجد اعظم امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سره

حضرت سيدشاه مهدى حسن ميال مار هروى

تاجدارسلسلهاشر فيهحضرت شاهلي حسين اشرفي ميال مجهوجهوي

آریے نے ۱۸ رز والحجہ بروز چہارشنبہ مار ہرہ مطہرہ میں وصال فر مایا۔مزار پرانوارخانقاہ

بركاتيه مار ہراہ میں زیارت گاہ خاص وعام ہے۔ (۳۰)

# ( مآخذومراجع

|                                                       | ش تصوري     | بالمحد خشاتا ب | مصنفهمولا     | إمام اعظم_        | اتوار    | _1    |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|----------|-------|
| •                                                     | ,           | •              | •             | ' • '             | -        | r     |
| •                                                     | *           | •              | •             | •                 | <b>~</b> | ٣     |
| لثير ـ انوارا مام عظم                                 | نباره لا بن | -البدا بدوال   | ب لا بن حجر . | بب العبذ ير       | تہذ:     | _1~   |
| لشر ـ انوارا مام اعظم<br>بسعیدی ـ احوال المصنفین<br>- | ول صاحب     | لا ناغلام رم   | _مصنفه مو     | ة المحد ثين       | تذكر     | _۵    |
|                                                       | •           | ,              |               | إمام اعظم         | انوار    | ۲_    |
| •                                                     |             | ماعظم          | ب_انواراما    | بب المعبذ ير      | تبذ      | _4    |
|                                                       |             | •' '           | •             | •                 | •        | ٦٨.   |
|                                                       |             | •              | •             | •                 | •        | _9    |
|                                                       |             |                |               | ا مام اعظم<br>عنا | اثوارا   | _1•   |
|                                                       |             |                |               | امام السم         | الوازا   | _11   |
|                                                       |             | ماعظم          | ب-اتواراما    | ب العهٰذير        | تهذء     | _11   |
|                                                       |             |                | •             | •                 | •        | _11"  |
|                                                       |             | •              | •             | •                 | •        | _117  |
|                                                       | ئد ثين      | يبه تذكرة الم  | رلية والنهار  | '_الب             | •        | _10   |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        | _IY   |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        | ےا_   |
| •                                                     | •           | •              | •             | •                 | •        | _1^   |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        | _14   |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        |       |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        | _rı   |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        |       |
|                                                       | •           | •              | •             | •                 | •        | _rr   |
|                                                       | •           |                |               | ،<br>لام          | ,        | _ ٢/٢ |
|                                                       |             | د ہلوی۔        | شيخ محدث      | ممال معلى.        | كنزا     | _10   |
|                                                       |             |                | •             | •                 |          | ۲۲    |
|                                                       |             | إرالاخيار      | يمقدمها خب    | رث دہلوی          | سيخ می   | _11/  |
|                                                       |             | •              |               | المصنفين -        | احوال    | _r^   |
|                                                       |             |                | زیہ           | وتحغيرا ثناعظ     | مقدم     | _19   |
|                                                       |             |                |               | مشارتخ قان        | 5.       | ۳.    |

# مجدداعظم احمد رضامحدث بربلوى قدس سره

نام ونسب: - نام ،محمد عرفی نام ،احمد رضاخال بجین کے نام امن میاں ۔احمد میاں۔ تاریخی نام ،المخار۔۱۳۷۲ ہے۔والد کا نام ،نقی علی خال ۔القاب ،املی حضرت، شیخ الاسلام واسلمین ،مجد داعظم ، فاضل بریلوی ،وغیرہا کتیر ہیں۔

سلسله نسب یول ہے،امام احمد رضا بن مولا نانقی علی خال بن مولا نا رضاعلی خال بن حافظ کاظم علی خال بن محمد اعظم خال بن سعادت یار خال بن سعید الله خال و لی عہد ریاست قندها رافغانستان وشجاعت جنگ بہا در میھم الرحمة والرضوان \_

ولادت ، • ارشوال المكرّم ۱۲۷۲ه/۱۲۸ رجون ۱۸۵۷ ء/۱۱رجیبیه ۱۹۱۳سدی بروز شنبه بوفتت ظهر بهمتام محلّه جسولی بریلی (انڈیا) میں ہوئی۔

آ پکے اجداد میں سعیداللہ خال شجاعت جنگ بہادر پہلے شخص ہیں جوقند ھار ہے ترک وطن کر کے سلطان نا در شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اورلا ہور کے شیش کل میں قیام فر مایا۔ علامہ حسنین رضا خال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں :۔

میروایت اس خاندان میں سلف سے چلی آرہی ہے کہ اس خاندان کے مورث املی والیان قندھار کے خاندان سے تھے۔شنرادہ سعیداللہ خال صاحب ولی عبد حکومت قندھار کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سوتیلی مال کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کیلئے ولی عبدی کی جگہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ان باپ میٹوں میں اتنا نفاق کرادیا کے شنرادہ سعیداللہ خال صاحب ترک وطن پر مجبورہو گئے۔ ان کے چند دوستوں نے بھی اس ترک وطن میں ان کا ساتھ ویا۔ یہ ساری جماعت قندھار سے لاہور آگئی۔ المہور کے گورنر نے دربار دبلی کو اطلاع دی کہ قیا۔ یہ ساری جماعت قندھار سے لاہور آگئی۔ المہور کے گورنر نے دربار دبلی کو اطلاع دی کہ قندھار کے ایک شنرادے صاحب کسی کشیدگی کی وجہ سے ترک وطن کر کے الم ہور آگئے ہیں اس کے مطاہوا کہ جواب ہیں انکی مہمان نو رازی ہونے گئی۔ انہیں اپنے مستقبل کے لئے بچھ جو آج بھی موجود ہے۔ ان کی شاہی مہمان نو رازی ہونے گئی۔ انہیں اپنے مستقبل کے لئے بچھ کرنا ضروری تھاوہ وجلدی ہی دبلی آگئے بیہاں انکی بڑی عزت و وقعت ہوئی۔ چندہی دونوں میں کرنا ضروری تھاوہ وجلدی ہی دبلی آگئے بیہاں انکی بڑی عزت و وقعت ہوئی۔ چندہی دونوں میں وہ قبی جن سے تہدی دونوں میں وہ قبی جا سے تہدیں دانوں میں وہ قبی جا سے تہدیں دونوں میں وہ قبی جو تہدیں منا سب جگہبیں مال موری تھی دونوں میں منا سب جگہبیں میں منا سب جگہبیں میں وہ قبی جو تہ میں منا سب جگہبیں میں وہ قبی کے کئی بڑی عزت و قبی کر میں منا سب جگہبیں میں وہ قبی کے کئی بڑے بہدے کے کئی بڑے بہدے کے کئی بڑے بہدے پر ممتاز ہو گئے اور ایک ساتھیوں کو بھی فوج میں منا سب جگہبیں میں وہ قبی کے کئی بڑے بہدے پر ممتاز ہو گئے اور ایک ساتھیوں کو بھی فوج میں منا سب جگہبیں میں وہ فی کے دور کیا کہ کو بھی فوج کی میں منا سب جگہبیں میں وہ فی کے کئی بڑے بھی ہو تو کیا کی میں منا سب جگہبیں میں کے لئے کئی میں کی کئی بھی ہو کی میں منا سب جگہبیں میں کئی ہو کے کئی بڑے کئی میں منا سب جگہبیں میں کی کئی ہونے کئی کئیں کی کئی ہو کئی کے کئی بڑے کئی ہو کئی ہو کے کئی بڑے کئی کئی ہو کئیں کئی ہونے کئی ہو کئی کئی ہو کئیں کے کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی کئی ہو کئی کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی کئی ہو کئ

تختیں۔ بیمنصب انکی فطرت کے بہت مناسب تھا۔ جب روہیل کھنڈ میں بچھ بغاوت کے آثارِ تمودار ہوئے تو باغیوں کی سرکو بی ان کے سپر دہوئی ۔اس بغاوت کے فر دہونے کے بعد ان کو روبیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں قیام کرنے اور اس قائم رکھنے کا حکم ہوگیا۔ یہاں انہیں صوبہ دار بنادیا گیا جو گورنر کے مترادف ہے۔اس ضلع میں انکو ایک جا گیرعطا ہوئی جو غدر ١٨٥٤ء ميں صبط ہو کر تخصيل ملک ضلع رامپور ميں شامل کر دی گئي ہے۔اس جا گير کامشہوراور برا ا موضع وبلیلی تھا جواب موجود ہے۔ بریلی کی سکونت اس لئے مستقل ہوگئی کہ اسی دور میں کو ہستان روہ کے چھیٹھان خاندان یہا ہا آ کرآ ماد ہوگئے تھے۔ان کے لئے ان کا جوار بڑا خوشگوارتھا۔ اس واسطے کہ ان ہے ہوئے وطن آتی تھی۔(۱)

سعيد التدخال يحضرت سعيدالله خال صاحب كوشش بزارى عهده بهى ملاتها اورشجاعت جنگ آپ کوخطاب دیا گیاتھا۔ آپ نے آخرعمر میں ملازمت سے سبکدوشی اختیار کر لی تھی۔ بقیہ ز مانہ یا دالہی میں گذارااور جس میدان میں آپ کا قیام تھا وہیں دنن ہوئے۔ بعد کولوگوں نے اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کردیا جو آج بھی محلّہ معماران بریلی میں موجود ہے اور ای مناسبت ہے۔ اسکوشنراد ہے کا تکیہ کہاجا تا ہے۔

س**عادت یارخال۔آ کے بعدآ کے صاحبزادے سعادت یارخاں نے کافی شہرت یا کی بلکہ** والدما جد کی حیات ہی میں اپنی امانت داری اور دیا نت شعاری کی وجہ سے حکومت دہلی کے وزیر مالیات ہو گئے تھے۔شاہی حکومت کی طرف سے آپکو بدایوں کے متعددمواضعات بھی جا گیر

مولا ناحسنین رضاخال تحریر فرماتے ہیں:۔

انہوں نے دہلی میں اپنی وزارت کی دونشانیاں جھوڑیں ۔بازار سعادت سمجنج اور سعادت خال نہر ۔نہ معلوم خوادث روز گار کے دست ستم سے ان میں سے کوئی نشائی بگی ہے یانبیں۔انکی مہروزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجودرہی۔(۲)

آ کیے تین صاحبز ادے تھے۔محمد اعظم خاں محمد معظم خاں محمد مکرم خال۔

محمد اعظم خال ۔ آ کے بڑے صاحبز دے تھے۔سلطنت مغلیہ کی وزارت اعلی کے عہدے یر فائز ہوئے کے محدون اس عہدہ پر فائز رہنے کے بعد سلطنت کی ذمہ دار بول سے سبدوش ، ہو گئے تھے۔آپ نے ترک دنیا فر ماکرعبادت وریاضت میں ہمہوفت مشغولی اختیار فرمائی۔ آب بھی بریلی محلم معماران میں اقامت گزیں رہے۔

آ کیےصاحبز او بے حضرت حافظ کاظم علی خال ہرجمعرات کوسلام کیلئے حاضر ہوتے اور گرانفذررم بیش کرتے۔ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک الاوُ( دہرے) کے پاس تشریف فر ماہیں ۔اس موسم سر مامیں کوئی سر دی کالباس جسم پر نہ و مکھے کراپنا بیش بہا دوشالہ اتار کروالد ماجد کواڑھا دیا۔حضرت موصوف نے نہایت استغناء ہے اسے اتار کرآگ کے الاؤمیں ڈالدیا۔صاحبزادےنے جب بید یکھاتو خیال بیدا ہوا کہ کاش اسے کسی اور کوریدیتا تواسکے کام آتا۔

آ کے دل میں بیدوسوسہ آناتھا کہ حضرت نے اس آگ کے دھرے سے دوشالہ مینے کر مچینک دیااورفر مایا:فقیر کے بہاں دھکر پھکر کامعاملہ ہیں ، لےاپنادوشالہ۔ دیکھاتو اس دوشالہ یرآگ کا چھارتہیں تھا۔ (۳)

حافظ کاظم علی خال: \_ حافظ کاظم علی خال شہر بدایوں کے تحصیلدار تصے اور بیعہدہ آج کے ز مانہ کی کلکٹری کے برابرتھا۔ دوسوسواروں کی بٹالین آئی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو سلطنت مغلیہ کی طرف ہے تھے گاؤں جا گیر میں پیش کئے گئے تھے۔

سیرت الملی حضرت میں ہے:۔

حافظ کاظم علی خاں صاحب مرحوم کے دور میں مغلیہ حکومت ر ،ال شروع ہوگیا تھا برطرف بعناوتوں کاشوراور ہرصو بے میں آ زادی وخودمخناری کازور ہور ہاتھا۔ا ر،وفت جب کوئی تدبير كاركرنه ہوئی تو حافظ كاظم علی خال صاحب دہلی ہے لکھنؤ آ گئے۔ادھرانگریزوں كازور بڑھ ر ما تھا اور حکومت میں تعطل پیدا ہو گیا تھا۔او دھ کی سلطنت میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے ان کوبھی بیہاں دو باراو دھ ہے ایک جا گیرعطا ہوئی جوہم لوگوں تک باقی رہی اور ۱۹۵۳ء میں جب کانگریس نے دیمی جائدادیں ضبط کیس تو ہماری معافی بھی ضبطی میں آگئی۔ (۴)

ملك العلماء حضرت مولا ناظفرالدين بهاري عليه الرحمه لكصة بين: \_

آب اس جدوجهد میں تھے کہ سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو بچھ مناقشات تھے ان كاتصفيه بوجائے۔ چنانچہ اى تصفيہ كيلئے آپ كلكتة شريف لے گئے تھے۔ (۵)

قطب وقت مولا نارضاعلی خال ۔ آ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور سیدنا اعلی حضرت قدس سرہ کے حقیقی دادا۔

آ کی ولادت ۱۲۲۲ھ میں ہوئی۔ شہرٹو تک میں مولوی خلیل الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ سے علوم درسیہ حاصل کے ۔ ۲۲ رسال کی عمر میں ۱۲۴۷ھ سند فراغ حاصل کی ۔ اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شہرت خاص تھی ۔ تقریر نہایت پرتا ثیر ہوتی ، آ کیے اوصاف شار سے باہر ہیں ، نعب تنام ، مبعقت سلام ، زمد وقناعت ، حکم وتو اضع اور تجرید وتفرد آئی خصوصیات سے ہیں۔ مولا ناحسنین رضا خال صاحب لکھتے ہیں :۔

یہ پہلے تحق ہیں جواس خاندان میں دولت علم دین لائے اور علم دین کی تکمیل کے بعد
انہوں نے سب سے پہلے مندا فا ، کورونق بخشی ، تواس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور تلوار
کی جگر قلم نے لے لی۔اب اس خاندان کارخ ملک کی حفاظت سے دین کی جمایت کی طرف
ہوگیا۔وہ اپنے دور میں موجع فقاوی رہے۔ انہوں نے خطب جمعہ وعیدین لکھے جو آج کل
خطب علمی کے نام سے ملک بھر میں رائج ہیں۔ بینا قابل انکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے
مورث اعلی مولا نارضاعلی خاں صاحب کے خطبے جو خطب علمی کہلاتے ہیں وہ مولا نا رضاعلی
خال صاحب کے بی تصنیف کر دہ ہیں اور کم وہیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول
فال صاحب کے بی تصنیف کر دہ ہیں اور کم وہیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول
وعروض میں جمعہ وعیدین کو پڑھے جاتے ہیں۔اور ہر مخالف وموافق آنہیں پڑھتا ہے۔ان کو
شہرت سے انتہائی نفرت تھی اس لئے انہوں نے خطبے اپنے شاگر دمولا ناعلمی کو دے دیے مولا نا
ملمی نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا ہے البتہ خطب علمی میں اشعار مولا ناعلمی کے ہیں اور مولا نا

خطب علمی کورب العزۃ نے وہ شان قبولیت عطافر مائی کہ آج تک کوئی خطبہ اس کی جگہ نہ کے ۔ کا۔ اس دور میں بہت سے خطبے لکھے گئے عمرہ کر کے چھاپے گئے کوشش سے رائج کئے گئے مگروہ قبول عام کسی کو آج تک نصیب نہ ہوا اور نہ آئندہ کسی کوامید ہے کہ وہ خطب علمی کی جگہ لئے مگر کی آج بیٹے مولانا نقی علی خال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سند تھیل حاصل کرلی تو افتاء اور زمینداری بید دنوں کام مولانا نقی علی خال کے سپر دہو گئے۔ (۲)

#### ۲۸۲ هیں وصال ہوااور شی قبرستان میں مدفون ہوئے۔

تشف وكرامات مصرت كاگذرايك روزكو چهستارام كى طرف سے ہوا ہنود كے تہوار ہولی کا زمانہ تھا ایک ہندنی بازاری طوا نف نے اپنے بالا خانہ سے حضرت پررنگ جھوڑ دیا ہے کیفیت شارع عام پرایک جو شلے مسلمان نے ویکھتے ہی بالا خانہ پر جا کرتشد د کرنا جا ہا گرحضور نے اسے روکا اور فرمایا: بھائی کیوں اس پرتشد دکرتے ہواس نے مجھ پررنگ ڈالا ہے۔خدااے رتک دیےگا۔ بیفر مانا تھا کہ وہ طوا کف بیتا بانہ قدموں پر گریڈی اور معافی مانکی اور اسی وفت مشرف باسلام ہوئی حضرت نے وہیں اس نوجوان کے اس کاعقد کر دیا۔

. ۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور انہوں نے شدید مظالم کئے تو لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے تھے۔بڑے لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر گاؤں وغیرہ جلے گئے لتكن حضرت مولانا رضاعلى خال صاحب رحمة الله عليه محلّه ذخيره اينح مكان مين برابرتشريف رکھتے رہےاور پنج وقتہ نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ادھر سے گوروں کا گزر ہوا خیال ہوا کہ شایدمسجد میں کوئی شخص ہوتو اس کو پکڑ کر چیٹیں مسجد میں گھسے ادھرادھر گھوم آئے بولے مسجد میں کوئی نہیں ہے حالا نکہ حضرت مسجد میں تشریف فرمانتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا کردیا کہ حضرت کو دیکھنے ہے

## رئيس الانقنياءمولا نانقي على خال

ولادت ، مکم رجب ۱۲۳۲ اھ کو ہر ملی میں ہوئی ۔اپنے والد ماجد قطب زمال حضرت مولا نارضاعلی خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ بلندیا بیہ عالم اور بہت ہوے

### مولا ناعبدالی رائے بریلوی لکھتے ہیں:۔

الشيخ الفقيه نقى على خال بن رضاعلي خال بن كاظم على بن اعظم خال بن سعادت يار الافغاني البريلوي احد الفقها ء الحنفية اسند الحديث عن شيخ احمد بن زين دحلان الشافعي \_(٧)

امام احدرضافدس سره فرماتے ہیں:۔

جودنت انظار وحَدت افكار وتهم صائب ورائع ثاقب حضرت حق جل وعلانے أنبيل عطا فرمائی ان دیار وامصار میں اس کی نظیر نظر نه آئی۔ فراست صادقه کی بیرحالت تھی کہ جس معامله ميں جو پچھفر مايا و ہی ظہور ميں آيا عقل معاش ومعا د دونوں کا بروجه کمال اجتماع بہت کم سنا یهال آنکھوں دیکھا ۔علاوہ بریں سخاوت وشجاعت، علو ہمت وکرم ومروت ،صدقات خفیہ ومبرات جليه، بلندي اقبال ودبدبهُ وجلال بموالات فقراً اور امر ديني مين عدم مبالات باغنياء، حکام سےعزلت ورزق موروث پر قناعت ،وغیرہ ذلک فضائل جلیلہ وخصائل جمیلہ کا حال وہی مجهجانتا ہے جس نراس جناب کی برکت صحبت سے شرف مایا ہے:۔

ع این نه بحریست که درکوزهٔ تحریرآید

مگرسب سے بڑھ کریہ ہے کہ اس ذات گرامی صفات کو خالق عزوجل نے حضرت سلطان رسالت عليه افضل الصلوة والتحية كي غلامي وخدمت اورحضور اقدس كے اعداء پرغلظت وشدت کے لئے بنایا تھا۔ بحد اللہ ان کے بازوئے ہمت وطنطنہ صولت نے اس شہر کوفتنہ مخالفین سے یکسریاک کردیا۔کوئی اتنانہ رہا کہ سراٹھانے یا آنکھ ملائے یہاں تک کہ ۲۲ رشعبان ۱۲۹۳ھ کومناظرهٔ دینی کا عام اعلان بنام تاریخی'' اصلاح ذات بین'' طبع کرایا اورسوامهرسکوت یا عار فرار وغوغائے جہال وبحز واضطرار کے بچھ جواب نہ پایا ،فتنۂ ششمثل کا شعلہ کہ مدت ہے سر بفلک کشیده تھا اور تمام اقطار ہند میں اہل علم اس کے اطفایر عرق ریز وگر دیدہ ،اس جناب کی ادنی توجه میں بحمداللہ سارے ہندوستان سے ایا فروہوا کہ جب سے کان ٹھنڈے ہیں۔اہل فتنہ کا بإزار سرد ہے،خوداس کے نام سے جلتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیضد مت روز از ل ے اس جناب کے لئے ود بعث تھی جس کی قدرے تفصیل رسالہ ' تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال "مين مطبوع مولى: وذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء \_

آ کی تمام خوبیوں کے درمیان سب سے بڑی خوبی اورعلم شاہکار اہی حضرت قدس سرہ كى تعليم وتربيت ہے جوصد يوں ان كانام نامى زنده ركھنے كے لئے كافى ہے .. امام احمد رضا: \_امام احمد رضافدس سره نے اپنی مندولا دت کا استخراج اس آیت کریمہ ہے فرمایا:۔ اوالثك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه.

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جواللہ ورسول کے دشمنوں کو کھی اپنا دوست نہیں بناتے اور اپنارشتہ ایمانی اسی وقت مضبوط و مشحکم جائے ہیں جب اعدائے دین سے تصلم کھلا عداوت و مخالفت کا اعلان کریں اگر چہ وہ دشمنان دین انجے باپ دادا ہوں خواج اولا داور دیگر عزیز واقارب ہول ۔ جب کی مومن کا ایمان ایما قوی ہوجا تا ہے تو اسکے لئے وہ بشارت ہے جوآیت کریمہ میں بیان فرمائی ۔

سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره کی پوری حیات مقدسه اسکا آئینه تھی۔ آئندہ اوراق میں اسکے شوامد ملاحظہ فرمائیں۔

حسن اتفاق کہ اعلی حضرت جس ساعت میں پیدا ہوئے اس وفت آفاب منزل غفر میں تھا جواہل نجوم کے یہاں مبارک ساعت ہے۔

اعلیٰ حصرٰت نے خود بھی اس کی طرف بیوں اشارہ فر ہایا ہے:۔ دنیا ہزار حشر جہاں ہیں غفور میں ہرمنزل اپنے ماہ کی منزل غفر کی ہے

عہد طفل : ۔ آپ کا بحین نہایت نازونعم میں گذرا۔ فطری طور پر ذہین تھے اور حافظ نہایت توی وقابل رشک پایا تھا۔ بھی بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے ۔ محلّہ کے بچے بھی کھیلتے ہوئے گھر آ جاتے تو آ بہ النکے کھیل میں بھی شریک نہ ہوتے بلکہ النکے کھیل کو دیکھا کرتے ۔ طہارت نفس ، اتباع سنت ، یا کیز ہا خلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آ کی ذات میں بچپن ہی سے ود بعت تھے۔ آ بی زبان کھلی تو صاف تھی ، عام طور پر بچوں کی طرح سمجے بھی ، غلط الفاظ آ کی زبان پر بھی نہ آئے اور نہ کی نے سے۔

امام احمد رضافتد س سرہ نے خود فر مایا: میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال ہوگ ، ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فر ماہوئے ، یہ معلوم ہوتا تھا کہ م بی ، انہوں نے عربی زبان میں مجھ سے گفتگو بھی فر مائی ، میں نے انکی زبان میں اس سے گفتگو کی ، میں نے انکی زبان میں ان سے گفتگو کی ، میں نے ان بزرگ ہستی کو پھر بھی نہ دیکھا۔ (۸) ایک مرتبہ طفولیت کے زمانہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے اعلی ایک مرتبہ طفولیت کے زمانہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے اعلی

حضرت قدس سرہ کوسرے پاؤں تک دیکھااور کئی ہاردیکھنے کے بعد فرمایا:تم رضاعلی خانصاحب کے کون ہو؟ آپ نے جواب دیا ، میں ان کا پوتا ہوں ۔ فرمایا: جبھی ،اور فورا تشریف لے گئے۔(۹)

اعلی حضرت قدس سرہ کی عمر تقریباً ۲۰۵ رسال کی ہوگی ،اس وقت صرف ایک بواکر تہ پہنے ہوئے باہر تشریف لائے ،اس دوران سامنے سے چند طوا نف زنان بازاری گذریں ،آپ نے فورا کرتے کا اگلا دامن دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چہرہ مبارک کو چھپالیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان میں سے ایک بول اٹھی ،واہ میاں صاحبز اوے ،مند تو چھپالیا اور ستر کھولدیا۔ آپ نے برجستہ جواب دیا ، جب نظر بہتی ہے تو دل بہتا ہے اور جب دل بہتا ہے تو ستر بہتا ہے۔ یہ کیمانہ جواب سکرہ ہسکتہ میں رہ گئی۔ (۱۰)

لعلیم و تربیت - آپی تعلیم کا آغاز ہواتو پہلے ہی دن ایک بجیب واقعہ پیش آیا۔استاذ محتر م
نے بسم الله الرحمن الرحیم کے بعد جب حروف جبی کی تختی پڑھانا شروع کی تو آپ تمام حروف پڑھکر'لا' پر جاکررک گئے اور عرض کیا: الف اور لام تو میں پڑھ چکا یہاں دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا: جوتم نے الف کی صورت میں پڑھا وہ ہمزہ تھا۔ چونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے لہذا اسکا تنہا تلفظ نہیں ہوسکتا۔اب لام کے ساتھ ملاکر اسکو پڑھایا جارہا ہے۔ عرض کی: پھرتو کسی بھی حرف کے ساتھ ملاکر اسکو پڑھایا جارہا ہے۔ عرض کی: پھرتو کسی بھی حرف کے ساتھ ملاکر پڑھایا جا سکتا تھا۔اس لام کی کیا خصوصیت تھی؟

جدامجد حفرت علامه رضاعلی خانصاحب قبله علیه الرحم بھی مجلس میں موجود تھے۔آپ نے فرمایا: الف اور لام میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے ایک خاص مناسبت ہے۔ صورة تو اس طرح کے 'دلا' اور گا' لکھا جاتا ہے، اور سیرۃ اس لئے کہ الف اور لام کا جب تلفظ کروتو ایک کودوسر۔ یہ کے قلب اور بچ میں لکھو کے ۔لہذا دونوں میں قبلی تعلق ہے۔ الف کے بچ میں 'لُک ہے اور ا م کے بچ میں 'ائے ۔ یہ جواب دیکر جدامجد نے ونو رمسرت میں گلے سے لگالیا، وہ اپنی فراست، ایمانی اور مکا شفہ روحانی سے یہ مجھ گئے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر بچھ ہوگا۔

قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دن استاذ محترم نے کسی مقام پر پچھا عراب بتایا آپ نے استاذ کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ انہوں نے دوبارہ کرخت آواز سے بتایا آپ نے بھرو ہی پڑھا جو پہلے پڑھا تھا۔ آپ کے والد ماجد جو قریب ہی کے کمرے میں بیٹھے تھے انہوں نے سیارہ منگا کرد یکھا تو سپارہ میں استاذ کے بتانے کے موافق تھا۔ آپ بھی وہاں چونکہ کتابت کی غلطی محسوس کررہے تھے آپ نے قرآن پاک مربگایا اس میں وہی اعراب پایا جواعلی حضرت نے بار بار بڑھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے دریا فت کیا کہ تہمیں جواستاد بتاتے تھے وہی تمہار سے سپارے میں بھی تھا تم نے استاذ کے بتانے کے بعد بھی نہیں بڑھا۔ اعلی حضرت نے عرض کیا: میں نے ارادہ کیا کہ اپ استاذ کے بتانے کے موافق پڑھوں مگر زبان نے یارانہ دیا۔ اس بچاکو ماانزل اس بچاکو ماانزل اس بچاکو ماانزل اس بیان کے والد ماجد و فور مسرت سے آبدیدہ ہوگئے اور خدکا شکر ادا کیا کہ اس بچاکو ماانزل اللہ کے خلاف پر قدرت ہی نہیں دی گئی ہے یہ تھے آثار مجد دیت۔

ایک روز ضبح کو بچے متب میں پڑھ رہے تھے ان میں اعلی حضرت بھی شامل تھے ایک آنے والے بچے نے استاد کو بایں الفاظ سلام کیا، السلام علیم استاد صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہوآ پ نے فوراً استاذ صاحب سے عرض کیا کہ بیتو جواب نہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اعلی حضرت نے عرض کیا: اس کا جواب وعلیم السلام ہے، اس پر استاد بہت کوش ہوئے اور دعا کیں دیں جھوٹی جھوٹی شرعی غلطی پر آپ بچپن ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خلطی کی تھیجے قدرت ہی نے ان کی عادت تا نیہ بنادی تھی چونکہ ان سے آگے جل کررب العزت کو یہی کام لینا تھا۔

مولا ناحسنين رضا خانصا حب قبله لکھتے ہیں: \_

آپ مسلم الثبوت بڑھ رہے تھے اور زیادہ رات تک مطالعہ کرتے تھے۔ جس مقام پر ان کاسبق ہونے والا تھا وہاں ان کے والد ماجد نے مواا نامحت اللہ صاحب بہاری (مصنف کتاب ) پر ایک اعتراض کردیا تھا جو انہوں نے حاشیہ پر درج کر کے چھوڑ ویا تھا۔ جب اعلی حفرت قبلہ کی نظر اس اعتراض پر بڑی تو آپ کی با نکی طبیعت میں یہ بات آئی کہ مصنف کی عبارت کو حل بی اس طرح کیا جائے کہ اعتراض وارد بی نہ ہو، آپ اس حل کو ایک بج رات تک سوچے رہے بالآخر تائید غیبی سے وہ حل سمجھ میں آگیا۔ آپ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اس فورمسرت میں بے افتیار آپ کے ہاتھوں سے تالی نگ گئی۔ اس سے سارا گھر جاگ گیا اور کیا ہے کیا ہے کاشور مج گیا تو آپ نے والد ماجد کو کتاب کی عبارت اور اس کاعام مطلب اور کیا اس پر ان کا اعتراض سانے کے بعد آپ نے والد ماجد کو کتاب کی عبارت اور اس کی تقریر کی کہ وہ اس پر ان کا اعتراض سانے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے اس عبارت کی تقریر کی کہ وہ

اعتراض ہی نہ پڑا،اس پر باپ نے گلے سے لگایا اور فر مایا کہ امن میاں تم مجھ سے پڑھتے ہیں بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔

<u>چ</u> ہے:۔

بالائے سرش زہوش مندی 🌣 می تافت ستار ہوئی

دوران تعلیم آپ اپنی بھو بھا (جناب شخ فضل حسن مرحوم) کے بلانے پر رامپور گئے انہوں نے باصرار روکا۔ اعلی حفرت قبلہ نے یہ وقت بھی تحصیل علم میں صرف کیا اور با یماء الحاج نواب کلب علی خال مرحوم مغفور شرح بھنی کے بچھ اسباق مولا ٹاعبد العلی صاحب مرحوم سے پڑھے۔ نا فضل حسن صاحب بریلی کے ساکن تھے رام پور میں وہ محکہ ڈاک کے افسر اعلی تھے اور الحاج نواب کلب علی خال کے خاص مقربین میں ان کا شارتھا۔ انہوں نے نواب صاحب سے اعلی حضرت قبلہ کی چیرت انگیز ذبانت کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا جب بیر رام پور گئے تو نواب صاحب کے روبر و پیش کر دیا ۔ نواب صاحب نے بات چیت ہی سے اندازہ کرلیا کہ یہ بچہ صاحب کے روبر و پیش کر دیا ۔ نواب صاحب نے بات چیت ہی سے اندازہ کرلیا کہ یہ بچہ مواہ ہو نہار ہے تو انکی خوشی ہے ہوئی کہ بیر رام پور میں ہی مولا نا عبد العلی صاحب اور مولا نا عبد الحق صاحب ریاضی میں اور مولا ناعبد الحق صاحب ریاضی میں اور میں دولا ناعبد الحق صاحب دیا ت تھے۔

· نواب صاحب نے فرمایا: ۔

یہاں مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی مشہور منطقی ہیں۔ آپ ان سے پھے منطق کی کتابیں قد ماکی تصنیفات سے پڑھ لیجئے۔ اعلی حضرت نے فر بایا اگر والد ماجد کی اجازت ہوگاتو پچھ دن یہاں تھہر سکتا ہوں ۔ یہ با تیں ہوئی رہی تھیں کہ اتفاق وقت جناب مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی مرحوم بھی تشریف لے آئے۔ جناب نواب صاحب نے اعلی حضرت کا ان سے تعارف کر ایا اور فر مایا: با وجود کم سنی ان کی کتابیں سب ختم ہیں اور اپنے مشورہ کا ذکر فر مایا۔ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں صرف ڈھائی عالم ہوئے ، ایک مولانا مجدالحق صاحب مرحوم کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں صرف ڈھائی عالم ہوئے ، ایک مولانا کی العلوم دوسرے والد مرحوم اور نصف بندہ معصوم ،وہ کب ایک کم عرفض کو عالم مان سکتے تھے۔ بحل لعلوم دوسرے والد مرحوم اور نصف بندہ معصوم ،وہ کب ایک کم عرفض کو عالم مان سکتے تھے۔ اعلی حضرت سے دریا فت فر مایا کہ منطق میں انتہائی کون کتاب آپ نے پڑھی ہے ، اعلی حضرت نے فر مایا '' قاضی مبارک'' یہ سکر دریا فت فر مایا کہ شرح تہذیب پڑھ چکے ہیں ؟ یہ طعن آ میز فر مایا ''

موال سن کراعلی حضرت نے فرمایا کہ کیا جناب کے یہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب يره ائى جاتى ہے۔ بيروال سيركا سواسيريا كر جناب مولانا عبدالحق صاحب نے سوال كارخ دوسری جانب پھیرااور پوچھا اب کیا مشغلہ ہے؟ فرمایا: تدریس ،افتا ،تصنیف فرمایا کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ فرمایا: مسائل دیدیہ وردو ہاہیہ۔اسکوس کرفر مایا: ردو ہاہیہ؟ ایک میراوہ بدایونی خبطی ہے کہ ہمیشہ اس خبط میں رہتا ہے اور رد و ہابید کیا کرتا ہے۔ (وہ اشارہ حضرت مقتدائے ملت تاج الفحول محت الرسول عالیجناب مولانا عبدالقادر صاحب بدایوتی قدس سرہ العزيز كاطرف تفا-اورميرا كيني وجدبيه المحصرت تاج الفول جناب مولا نافضل حق صاحب خیرآ بادی رحمة الله علیه کے شاگر درشید تھے )اعلیٰ حضرت نے یہ سنتے ہی فر مایا: جناب کو معلوم ہوگا کہ وہابیہ کار دسب سے پہلے جناب مولا نافضل حق جناب کے والد ماجد ہی نے کیااور مولوی اسمعیل دہلوی کو بھرے بھت میں مناظرہ کر کے ساکت کیا اور ان کے رد میں ایک مستقل رسال بنام وتحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی "تحریر فرمایا ہے۔اس پرمولا ناعبدالحق صاحب خاموش ہو گئے۔(۱۱)

ابتدائی کتابیں پہلے استاذ ہے پڑھیں اور جارسال کی عمر میں قرآن ناظرہ ختم کیا ، اسکے بعدمیزان منشعب تک حضرت مولا ناعبدالقادر بیگ سے پڑھا۔ابتدائی تعلیم کے بعد والد ماجدنے آپی تعلیم اینے ذمہالے لی اور آخر تک درس وید ریس کاسلسلہ جاری رکھا۔

اسی دوران شرح چمینی مولا ناعبدالعلی رامپوری (ریاضی دال) سے چھماہ وہاں رہ کر

آپ فرماتے ہیں :حضور پرنور پیرومرشد قدس سرہ کوشامل کرکے جھے نفوس قدسیہ ميرے استاذ ہوتے ہیں۔

ان چیرحضرات کے علاوہ حضور نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا مگر خداوندعالم نيمحض الييغضل وكرم اورآب كى محنت اور خداداد ذمانت كى وجه سے استے علوم وفنون كاجامع بنايا كه بيجياس فنون مين حضور نے تصنيفات فرمائيں اورعلوم ومعارف كےوہ دريا ً بہائے کہ خدام ومعتقدین کا تو کہنا کیا مخالفین مخالفتیں کرتے اپنی سیاہ قلبی کی وجہ سے برائیاں کرتے مگر ساتھ ساتھ ٹیپ کا بند میضرور کہنے پرمجبور ہوتے کہ بیسب کچھ ہے گرمولا نا احمد رضا

خانصاحب قلم کے بادشاہ ہیں جس مسکلہ پرقلم اٹھادیا نہ موافق کوضرورت افزائش نہ مخالف کودم ز دن کی گنجائش ہوتی ہے۔(۱۲)

پورے زمان طالب علمی میں کوئی کتاب بالاستیعاب کمل نہ پڑھی ، بلکہ والدصاحب جب بید بھتے کہ امن میاں مصنف کے طرز سے واقف ہو گئے ہیں تو مشکل مقامات پر عبور کرانے کے بعد دوسری کتابیں شروع کرادیتے ،اس طرح قلیل مدت میں آپ نے تمام درسی كتب كومكمل كرليا اورمها ارسال دس ماه جإردن كى عمر شريف ميں مهما رشعبان المعظم ١٢٨٦هـ كو فارغ التحصيل ہو گئے۔

فتوی نو کسی میمیل تعلیم کے بعد ہی والد ماجد نے فتوی نویسی کا کام اپنے فرزندار جمند کے سيردكرد ما تقااورسات سال تكمسلسل والدمحترم كيسر برستي مين آب نے فاوي تحرير فرمائے۔

رد وہاہیہاورا فتا بید دونوں ایسے ٹن ہیں کہ طب کی طرح ریجھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے ،ان میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیضے کی ضرورت ہے، میں بھی ایک حاذق طبیب کےمطب میں سات برس بیٹا ، مجھےوہ وفت وہ دن وہ جگہوہ مسائل اور جہاں ہےوہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں، میں نے ایک بارایک نہایت پیجیدہ تھم بڑی کوشش وجانفشانی سے نکالا اوراسکی تائیدات مع تنقیح آٹھ ورق میں جمع کیں ،گر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فر مادیا کہ اس سے ریسب ورق رد ہو گئے ،وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اسکا اثر باقی ہے۔ (۱۳) دوسرےمقام برفر ماتے ہیں:۔

میں نے فتوی دینا شروع کیا ،اور جہاں میں غلطی کرتا حضرت قدس سرہ اصلاح فرماتے ،اللّٰہ عزوجل النِّے مرقد یا کیزہ بلند کومعطرفر مائے ،سات برس کے بعد مجھے اذن فرمادیا کہ اب فتوی لکھوں اور بغیر حضور کوسنائے سائلوں کو جیجے دیا کروں مگر میں نے اس پرجراُت نہ کی يباں تک رمن عزوجل نے حضرت والا کو سلخ ذی قعدہ ۱۲۹۷ھ میں اپنے پاس بلالیا۔ (۱۴)

, **از دوا جی زندگی**: ـ مولا ناحسنین رضا خانصاحب علیه الرحمه لکھتے ہیں ۔ تعلیم کمل ہوجانے کے بعد اعلی حضرت قبلہ کی شادی کانمبر آیا۔نا نافضل حسن صاحب

کی جھلی صاحبزادی سے نسبت قراریائی۔شری پابندیوں کے ساتھ شادی ہوگئی۔ بیہ ہماری محترمہ امال جان رشتہ میں اعلی حضرت قبلہ کی پھوچھی زادی تھیں ۔صوم وصلوۃ کی تختی ہے یا بند تھیں ۔ نہایت خوش اخلاق بڑی سیرچیتم انتہائی مہمان نواز نہایت متین وسنجیدہ بی بی تھیں ۔اعلی حضرت قبلہ کے یہال مہمانوں کی بڑی آمد رہتی تھی ،ایبا بھی ہوا ہے کہ مین کھانے کے وقت ریل ہے مہمان اتر آئے اور جو کچھ کھانا کمنا تھا وہ سب یک چکا تھا اب پکانے والیوں نے ناک بھوں سمیٹی آپ نے فورا مہمانوں کیلئے کھانا اتار کر باہر بھیج دیا اور سارے گھرکے لئے دال جاول یا تصحیحری کینے کور کھوا دی گئی کہ اس کا بکنا کوئی دشوار کام نہ تھا۔ جب تک مہمانوں نے باہر کھانا کھایا تھروالوں کے لئے بھی کھانا تیار ہو گیا کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔ ایلی حضرت قبله كى ضرورى خدمات وه اين ما تهري انجام دي تقيل خصوصاً الليه تسريس عيل على ملنامیانکاروزمرہ کا کام تھاجس میں کم وبیش آ دھا گھنٹہ کھزار ہنا پڑتا تھا اور اس شان ہے تیل جذب کیاجا تا تھا کہان کے لکھنے میں اصلافرق نہ پڑے، پیمل ان کاروزانہ سلسل تاحیات المليحضر ت برابر جاری رہا۔ سارے گھر کانظم اور مہمان نوازی کاعظیم باربڑی خاموشی اور صبر 🚭 استقلال سے برداشت کر تئیں۔ اعلی حضرت قبلہ کے وصال کے بعد بھی کئی سال زمندہ ر ہیں مگر اب بجزیا دالمی انہیں اور کوئی کا منہیں رہاتھا۔ اعلی حضرت قبلہ کے گھر کے لئے ان کا ا بتخاب بڑا کامیاب تھا۔رب العزت نے اعلی حضرت قبلہ کی دینی خدمات کے لئے جو آ سانیاں عطافر مائیں تھیں ان آ سانیوں میں ایک بڑی چیز امی جان کی ذات گرامی تھی۔ قرآن پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعائیں اور مناجاتیں بھی عطافر مائی میں تاکہ بندوں کواپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار \_ تو دنیا کی بھلائی ہے بعض مفسرین نے ایک یا کدامن ہمدرد اور شوہر کی جاں نثار ہوی

بهاری امال جان عمر بھر اس دعا کا پورااثر معلوم ہوتی رہیں۔اییے دیوروں اور نندوں کی اولا دیے بھی اینے بچوں جیسی محبت فر ماتی تھیں ۔گھرانے کے اکثر بچے انہیں امال جان ہی كتبية تنصه اب كهال اليم ياك بهتيال رحمة الله تعالى عليها وعلى بعلها وابنيها \_

بيعت وخلافت \_ نيز فرماتے ہيں \_

ایک روز اعلی حفرت قبلہ کی خیال میں روتے روتے سوگئے اس لئے کہ قبلولہ
( دو پہر کو لیٹنا جوسر کار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے ) اس خاندان میں اب تک رائے ہے۔ اعلی حفرت قبلہ بھی اس سنت پر مدۃ العمر عامل رہے۔ خواب میں اعلیمنر ت قبلہ کے دادا حضرت مولا نا رضاعلی خال صاحب تشریف لائے اور فرمایا: وہ خض عفریب آن والا ہے جو تہمارے اس در دکی دواکرے گا۔ چنانچہ اس واقعہ کے دوسرے یا تیسرے روز تاج الخول حفرت مولا نا عبد القادر صاحب بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے ، ان سے بیعت کے متعلق مشورہ ہوا اور سے طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنانچہ متعلق مشورہ ہوا اور سے طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنانچہ متعلق مشورہ ہوا اور سے طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف کو چل پڑے ( اعلی حضرت اور ایکے والد ماجد اور سیس سے بیتنوں حضرات مار ہرہ شریف کو چل پڑے ( اعلی حضرت اور ایکے والد ماجد اور حضرت مولا ناعبدالقادر صاحب)

جب عفرت مار ہرہ شریف پہو نے اور آستانہ عالیہ برکاتیہ پرحاضری ہوئی تو وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سیدناومولانا آل رسول سے اعلی حضرت قبلہ اور اسکے والد ماجد کی بہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کیھتے ہی جوالفاظ فر مائے تھے وہ یہ تھے۔

آیئے ہم تو کئی روز سے آپ کے انظار میں تھے۔ اعلی حضرت اور انکے والد ماجد بیعت ہوئے اور مرشد برحق نے تمام سلاسل کی اجازت عطافر ماکر تاج خلافت اعلی حضرت کے سر پر اپنے دست کرم سے رکھ دیا۔ یوں پی خلش جس کے لئے اعلی حضرت روتے تھے رب العزت نے نکال دی۔ شریعت کی تعلیم و تر بیت باپ سے ملی تھی اور طریقت کی تکمیل ہیرومرشد نے کرا دی۔ اس وقت اعلی حضرت قدس سرہ شریعت وطریقت دونوں کے امام ہوگئے۔ زندہ با داعلی حضرت زندہ با د

بعض مریدین نے جواس وقت حاضر تھے حضرت سیدنا آل رسول قدس سرہ سے عرض کیا: کہ حضوراس بچے پریہ کرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت وخلافت عطاہ وگئی نہ ضروری ریاضت کا تھم ہوا نہ چلہ کشی کرائی۔اس کے جواب میں حضرت سیدنا آل رسول نے فرمایا کہ تم کیا جانو ،یہ بالکل تیارآئے تھے صرف نبیت کی ضرورت تھی تو یہاں آ کروہ ضرورت تھی یوری ہوگئی۔یفرماکرآب دیدہ ہوگئے اور فرمایا: کہ رب العزت دریافت فرمائے گا کہ آل

رسول تو دنیا سے ہمارے لئے کیالا یا تو میر احمد رضا کو پیش کروں گا۔ مار ہرہ شریف ضلع ایٹہ میں ایک قصبہ ہے اور اس میں ساوات کرام کا بیاخاندان بلگرام شریف ہے آکر آباد ہوا ہے بیشن وسینی سادات قاوری سل سے ہیں اورنسبت بھی قاوری ہے اس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء كرام ہوئے اعلی حضرت قبلہ کے مرشد سیدنا شاہ آل ، سول انہیں میں ہے ایک تھے۔ان كا اینے دور کے اولیاء کرام میں شارتھا۔علماء کرام بدایوں بھی اسی خاندان سے بیعت ہوئے اور علماءکرام بریلی کوجھی اسی دود مان باک کی غلامی پرفخر ہے۔(۱۵)

مجدد وفتت مولاناحسنين رضاخانصاحب لكصة بير

اعلی حصرت قبلہ کے فیضان مجددیت کاظہور المسلاھ کے آغاز سے ہوا۔ بیرواقعہ ذرا تقصیل طلب ہے ،واقعہ بیہ ہے کہ ہمارے بچا مولوی محمد شاہ خاں صاحب عرف تھن خاں صاحب مرحوم سودا گری محلّہ کے قدیمی باشندے نتھے، اعلی حضرت سے عمر میں ایک سال بڑے تهے، بچین ساتھ گذرا ہوش سنجالاتو ایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی ۔ا<sup>ی</sup>ی حالت میں آپس میں بے تکلفی ہوتا ہی تھی ۔ان کواعلی حضرت قبلہ تھن بھائی جان کہتے بتھے اور ان کے ایک سال بڑے ہونے کابڑالحاظ فرماتے تھے رہجی اکثر سفروحصر میں ساتھ ہی رہتے ،آ دمی ذی علم تھے گھر کے خوش حال زمین دار تھے یہاں تک کہ ندوہ کے مقابلہ میں جب اعلی حضرت قبلہ نے بہار وكلكته كاسفركيا تفاتو تقن ميال بهي ساتھ رہے۔ ميں نے اينے ہوش سے انہيں اعلى حضرت قبله كي صحبت میں خاموش اورمؤ دب ہی جیٹھے دیکھا۔انہیں اگر مسئلہ دریا فت کرنا ہوتا تو دوسروں کے ذر بعہ سے دریافت کراتے۔ میں مدتوں سے بیہی دیکھر ہاتھا،ایک روز میں نے بچاہے عرض کیا كه اعلى حضرت تو آئجي بزرگ كالحاظ كرتے ہيں آپ ان سے اس قدر كيوں مسجھكتے ہيں كه مسئله خود نہیں دریا فنت کرتے ۔انہوں نے فرمایا: کہ ہم اور وہ بجین سے ساتھ رہے، نش سنجالا تو نشست برخاست ایک ہی جگہ ہوتی ،نماز مغرب پڑھ کر ہمارامعمول تھا کہ ان کی نشست گاہ میں آمیصتے رسیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چندایسے احباب تنھے کہ وہ بھی اس صحبت کی روزانہ شرکت کرتے ۔عشاء تک مجلس گرم رہتی ،اس مجلس میں ہوشتم کی باتیں ہوتی تھیں علمی مذاکر ہے ہوتے تھے، دین مسائل پر گفتگو ہوتی اور تفریخی قصیمی ہوتے ،جس دن محرم اسلاھ کا جاند ہوا ہے اس دن حسب معمول ہم سب بعد مغرب اعلی حضرت کی نشست گاہ میں آ گئے۔

اعلی حضرت خلاف معمول کسی قدر دریہ سے پہو نیجے ،حسب معمول سلام علیک کے بعد تشریف رکھی اورلوگ بھی تھے ، جھے مخاطب کر کے فرمایا کٹھن بھائی جان آج ۱۳۰۱ھ کا جا ند ہوگیا، میں نے عرض کیا: کہ میں نے بھی ویکھا بعض اور ساتھیوں نے جاند دیکھنا بیان کیا،اس پر فرمایا کہ بھائی صاحب ریوصدی ہدل گئی۔ میں نے بھی عرض کیاصدی تو بیتک بدل گئی ،خیال کیا تو واقعی اس جاند سے چودھویں صدی شروع ہوئی تھی۔اس پر فرمایا کہ اب ہم آپ کو بھی بدل جانا جا ہے ۔ بیفر ماناتھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت طاری ہوگیا اور ہر محض اپنی جگہ بیٹھارہ گیا پھرکسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی ، کچھ دیرسب خاموش بیٹھے رہے اور سلام علیک کر کے سب فردا فردا حلنے لگے اس وفت تو کوئی بات سمجھ ہی میں نہ آئی کہ یکا بیک اس رعب چھانے کا سبب كيا ہوا دوسر ئےروز بعد فجر جب سامنا ہوا اور ان كے مجد داندرعب وجلال سے واسطہ پڑا تو یا د آیا کہ انہوں نے جو بدلنے کوفر مایا تھا تو وہ خدا کی قسم ایسے بدلے کہ کہیں ہے کہیں پہنچ گئے اور ہم جہاں تھے وہیں رہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ ممیں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی ، بلکہاس اہم تبدیلی پرہم نے تنہائی میں بار ہاغور بھی کیاتو بجز اس کے کوئی بات سمجھ ہی میں نہ آئی کہ ان میں منجانب اللہ اس دن سے کوئی بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے جس نے انہیں بہت او نیجا کر دیا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تھے وہیں اب ہیں ۔ ہاں جب دنیا انہیں مجد دالما ٗ ہٰ الحاضر ہ کے نام سے بیکار نے لگی توسمجھ میں آیا کہ وہ تبدیلی ہے جس نے ہمیں اپنے روز حیران ہی رکھا۔ بيهی وه تاریخ جس میں انہیں موجود ہ صدی کا مجد دینایا گیا اور مجد دیت کا منصب جلیل عطاہوا اور ساتھ ہی ساتھ وہ رعب عطاہوا جو اس تاریخ ہے محسوس ہونے لگا، یاو جود یکہ ہمیں یے تکلفی کے لیل ونہاراب تک یاد ہیں مگررعب حق برابر روزافزوں ہے جوان کے مدارج کی مزیدرتی کی دلیل ہے۔(۱۶)

ما ہر رضویات پروفیسرمسعود احمرصاحب لکھتے ہیں:۔

محدث بریلوی نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ بدعات کا استیصال کیا اور احیاء ' دین متین اور احیاء سنت کا اہم فریضہ ادا کیا ،اسی لئے علماء عرب وجم نے انکومجد دیے لقب سے یا دکیا۔'

۱۳۱۸ه/۱۹۰۰ء میں پٹنہ (بھارت) میں ایک عظیم الثان جلسہ ہواجس میں پاک وہند

کے سیکڑوں علماء جمع ہوئے ،اس جلسہ میں محدث بریلوی کوان سے بزرگ علماء کی موجودگی میں مجدد کے لقب سے یاد کیا گیا۔اس طرح علماء سندھ میں تینخ ہدایت اللہ بن محمود بن محمسعید السندى البكرى مهاجر مدنئ نے محدث بریلوی کی عربی کتاب الدولة المکیہ پرتقریظ لکھی تو اس

مجددالمأة الحاضرة مؤيد الملة الطاهرة \_

علمائے عرب میں مندرجہ ذیل حضرات نے فاصل ہریلوی کومجدد کے لقب سے یا دکیا

سيداسمنيل بن طيل محافظ كتب حرم مكه معظمه شیخ موسی علی شامی از ہری۔(۱۷)

وصال افتدس ۔ امام احمد رضا قدس سرہ ان اولیاء کاملین میں سے تھے جن کے قلوب پر فرائض الہیہ کی عظمت حِھائی رہتی ہے۔ چنانچہ جب ۳۹ساھ کا ماہ رمضان المبارک مئی جون ا۱۹۲۱ء میں پڑااور سلسل علالت اور ضعف کے باعث آپ نے اپنے اندر امسال کے موسم کر ما میں روز ہ رکھنے کی طافت نہ پائی تو اپنے حق میں فنوی دیا کہ میں بہاڑ پر جا کرروز ہ رکھ سکتا ہو**ں** اور میرے اندریہ وسعت واستطاعت بھی ہے لہذا وہاں جاکر روزے رکھونگا چنانچہ آپ نے و ہاں جا کرروز ہے۔

اسی دوران آپ نے مشہور محدث امام المحد ثین حضرت مواا نا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی ثم بیلی بھیتی کی تاریخ وصال اس آیت کریمہے نکالی:۔

يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب،

ان پر جاندی کے برتنوں اورکوزوں کا دور ہوگا۔

آپ کا وصال ۱۳۳۳ ہے میں ہو چکا تھا اور امام احمد رضا قدس سرہ کے نہایت مخلص

تاریخ وصال نکالنے کے بعد فرمایا اس آیت کے شروع میں واو ہے اگر اسکو باتی رکھ کر حساب کیاجائے تو دوست دوست سے مل جائے گا۔حاضرین نے اس وقت تو غور نہ کیا گیا۔

جب ۱۳۳۰ ھیں وصال ہوا تو اوگوں نے سمجھا کہ بیتو اعلی حضرت نے باتوں ہی باتوں میں اپنوں میں جھاکا ہے وصال کی خبر دی تھی ،کیونکہ بحساب ابجد واؤ کے عدد چھ میں ،اس طرح ۱۳۳۴ میں چھاکا ہے۔ اضافہ کر کے ۱۳۲۰ ہوتے ہیں۔ بیدواقعہ وصال سے چھ ماہ پہلے کا ہے۔

قارئین ان کی سنه اا دت کا استخراج اوراسکی تو جیه پڑھ بیکے ہیں اب دونوں کوجم سیجے تو اس پر مرتب تو صاف ظاہر ہوگا کہ سنہ ولا دت کی آیت کریمہ استے ایمان راسخ کا پیتہ دیتی ہوتا اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ بفضلہ تعالی آخرت میں بیے ہوگا کہ جنت کی ابدی راحتوں میں سونے چاندی کے ساغر وصراحی لئے حوروغلال ان پر پیش ہوتے رہیں گے اور بیدور ہمیشہ چلتار ہےگا۔ مولا ناحسنین رضا خال صاحب لکھتے ہیں :۔

اس بارآب جب بعوالى سے تشریف لائے تو علالت کا کسی قدرسلسلہ چل رہاتھا اینے پیردمرشدسیدنا آل رسول مار ہروی کاعرس کیا اورعرس میں حسب معمول تقریر فیر مائی۔اس تقریر میں از اول تا آخرمسلمانوں کو میحتیں ہی فرمائیں ،آخر میں یہ بھی فرمایا کہ آئندہ ہمیں تمہیں شاید ایساموقع نہ ملے۔اس لئے جو یہاں موجود ہیں وہ بغورسیں اور جوموجود نہیں ہیں آہیں میرے الفاظ پہونچادیں ۔اس پرسارا جلسہ بدحواس ہوکر رونے لگا پھرتسکین دی اور فرمایا کہ خدا میں سب قدرت ہے وہ جا ہے تو ہم تم اس طرح باربار جمع ہوں ۔غرضیکہ آئ لوگ متنبہ ہو گئے کہ اب ہم میں رہنے والے بیں ،اب لوگول نے بیعت ہونے کی جلدی کی ہروفت آستانۂ رضوبیہ پر مرید ہونے والے مردوں اورعورتوں میں کا جم غفیر رہنے لگا تو تھم دیا کہ میری طرف سے مردون كوججة الاسلام مولانا حامد رضاخانصاحب مريدكرين اورعورتون كومفتي أعظم مولانامصطفل رضا غانصاحب ببعت کریں۔ بیسلسلہ روز و فات تک برابر جاری رہا۔ باہر کے لوگوں کومعلوم ہواتو وہ بھی آگر بیعت ہوئے۔ یوم و فات سے دوروز قبل سہ شنبہ کے روز اعلی حضرت پر تپ لرز ہ کا حملہ محسوس ہوا اس ہے دفعۃ کمزوری بڑھ گئی اور اتنی بڑھی کہ نبض غائب ہوگئی ،اس وقت جناب علیم حسین رضا خانصاحب بھی عاضر تھے ان سے فرمایا کہ نبض تو دیکھوانہوں نے نبض دیکھی تو وہ ڈوپ چکی تھی۔انہوں نے گھبرا کے عرض کیا کہ کمزوری کے سبب نبض نہیں ملتی ۔فر مایا آج کیا دن ہے؟ حاضرین میں ہے کسی نے عرض کیا: چہار شنبہ ہے، اس پر فر مایا جمعہ پرسوں ہے اور بیفر ماکر کف افسوں ملتے جاتے اور حسبنا اللہ وقعم الوکیل پڑھتے جاتے ہیں۔ پچھان کا

پیار ارب و کھے رہاتھا اس نے اس کمزوری کے حملے کوآن کی آن میں وفع فرمادیا اور طبیعت بدستور مہولت برائی ۔اب حاضرین رخصت ہونے لگے بھر دودن طبیعت خوشگوار رہی یہاں تک کہ جمعہ کے روز جب نماز فجر کے بعد مزاج پری کیلئے لوگ اندر گئے ہیں تو اعلی حضرت قبلہ کو

حبرار شحال:۔ ۲۵ رصفر ۴۰ ھے کولوگ بعد نما فجر حسب معمول مزاج بری کے لئے آئے تو اعلی حضرت قبله کی طبیعت اس قند رشگفته اور بیحال تھی که لوگوں کومسرت ہوئی۔

مولوی اگرام الحق کاخواب: ۔۔ اور یہی حالت رحلت تک رہی میں یہاں ہے صحت کی خوشخری سنانے قاری خاند میں مولوی اکرام الحق منگوہی مدرس مدرس منظر اسلام (جوخیر آبادی خاندان میں مولا نا حکیم بر کات احمد صاحب ٹونکی مرحوم کے شاگر درشید تھے معقول وفلے وکتب اصول بہت اچھی پڑھا نے تھے اور اعلی حضرت قبلہ کے جاہنے والوں میں سے تھے ) کے پاس کیا ،انکوان کے بستریر رضائی میں منھ لینٹے روتے یا یا ، میں نے ان سے کہا کہ اعلی حضرت قبلہ کو آج آثار صحت شروع ہو گئے تو آپ دیکھنے بھی نہ گئے ،اس پر انگی سٹی بندھ کئی اور زیادہ رونے کے،میں نے انہیں حیب کرایا اوررونے کی وجہ دریافت کی ،انہوں نے اپناخواب سنایا ،فر مایا کہ میں نے آج ہی صبح صادق کے وقت دیکھا ہے کہ بہت سے علماء واولیاءا کیہ جمع ہیں اور وہ سب رنجیدہ اورمغموم معلوم ہوتے ہیں ۔ میں نے رنج وغم کا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ آج مولا تا احمد رضا خانصاحب دنیا ہے رخصت ہور ہے ہیں ۔انداز بیان سے بیمعلوم ہوناتھا کہ اس دورنا نہجار میں اعلی حضرت کا دنیا ہے جانا ان حضرات برگراں تھا ،ان میں بعض میرے دور کے وہ حضرات بھی ہتھے جنھیں میں نے بہجانا ، میں نے انکی زیارت کی ہے۔ میں مولوی اکرام الحق صاحب مرحوم کے اس خواب کوخواب وخیال کہہ کرٹالتا رہااور ایکے دل ہے اس صدمہ کو ہٹا تار ہابالآ خرانہوں نے مجھ سے کہدویا کہ میں علما وصلحاکے اس جم غفیر کے مقابلے میں آپ کے تخمینی خیال کی تائید ہیں کرسکتا۔

ر حلت کے آثار اور وسایا: ۔ ابتداء علالت سے پیدستور رہا کہ جب لوگ اندر مکان میں حاضر ہوتے تو سلام ودست ہوئی کے بعد صرف ایک شخص مزاج پری کرتا ،آپ شکر ادا کرتے اور مخضرحال بیان فر مادیتے ،اس دوران میں اگر کوئی مسئلہ دریا فنت کرتا اس کا جواب

دیتے ہے بروشکر کی تلقین فرماتے اور ان مجالس عیادت میں سفر آخرت کا زیادہ ذکر رہتا ۔خود رویتے دوسروں کورلائے اورسر کاردوعالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا دتو مدت العمر ان کی ہر صحبت میں ہرتقر ریکاموضوع ہی رہی ۔وہموقع بموقع ضرور ہوا کرتی دوران علالت کی صحبتوں میں پیہ بھی بار ہا فرمایا کہ بیب العزت کافضل مانگووہ اگر عدل فرمائے تو ہماراتمہارا کہیں ٹھکانہ نہ لگے ۔اولیاءکرام کے فقص اکثر مثال کے طور پر پیش فرماتے ۔اس جمعہ کوبھی میلس تذکیر دیریک ر ہی آج بھی لوگ پندونصائے کے انمول موتوں ہے دامن مراد بھر کے لوٹے بھوڑی در کیلئے ہم سب ريه مجھے كه آج صحت كى طرف طبيعت كانتي قدم اٹھا ہے، يہ كوئى نہ جانتا تھا كہ اعلى حضرت قبلہ جو پچھا ظہار طمانیت کررہے ہیں وہ صرف ہم سب کاغم غلط کرنے کو کررہے ہیں ، در حقیقت آج ہی ان کی روائل ہے، بیتو جب معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اپنی روائل کے پروگرام پرمل ورآمد شروع كرديا،سب سے پہلے آپ نے مفتی اعظم سے كل جائداد كا وقف نامه كھوايا \_خود اس كالمضمون بولتے جاتے اور حضرت مفتی اعظم لکھتے جاتے۔ جب وقف نامہ لکھا گیا تو خود ملاحظه فرما كردسخط ثبت فرماه ئے۔وقف نامے میں جائداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر میں رکھی ۔اور تین چوتھائی آمدنی بخصص غری ور شہ پر تقسیم فر مادی ۔ آج صبح ہے بچھ کھایانہ تھا خشک ڈ کار آئي تحكيم سين رضاخال صاحب حاضر خدمت يقصان يصفر مايا كه معده بفضله تعالى بالكل خالى ہے ڈکارخٹک آئی ہے،اس پربھی احتیاطا ایک مرتبہ وصال سے پچھبل چوکی پر بیٹھے،اب گھڑی سامنے رکھوالی ،اب سے جوکام کرتے تو پہلے وفت دیکھے لیتے ۔شروع نزع سے پچھ بل فرمایا کارڈ ،لفانے ،رو پید، ببید کوئی تصویراس دالان میں ندر ہے،جب یاحائضد ندآنے پائے ،کتامکان میں نہ آئے ہور وکیلین اور سور و رعد باواز پڑھی جائیں ،کلمہ طیبہ سینہ پر دم آنے تک متواتر باواز یر هاجائے ،کوئی چلا کر بات نہ کرے ،کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے ،بعد قبض روح فور أ نرم ہاتھوں سے اسلی بند کر دی جائیں ، ہم اللہ وعلی ملة رسول اللہ کہ کرنزع میں سردیا نی ممکن ہوتو برف کا یاتی بلایا جائے، ہاتھ یاؤں وہی پڑھ کرسید ھے کردیئے جائیں،اصلا کوئی نہ روئے، وفت نزع میرے اور اینے لئے دعاء خیر مانگتے رہو، کوئی براکلمہ زبان سے زنکلے کہ فرشتے آمین كتيم بين، جنازه المصنے برخبر داركونى آوازنه نكلے عسل وغيره سب مطابق سنت ہو، جنازه ميں بلا وجہ شرعی تا خیر نہ ہو، جناز ہے کے آگے کوئی شعرمیری مدح کا ہرگز نہ پڑھا جائے ،قبر میں بہت مین سے اتاریں، دانی کروٹ پروہی وعا پڑھ کرلٹا کیں ،زم مٹی کا بیشتارہ لگا کیں ،جب تک قبرتيار ہو۔

سبخن الله والحمد لله ولا اله الاالله والله اكبر \_اللهم ثبت عبيدك هذابالقول الثابت بحاه نبيك صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_يرْ<u> حتر بي</u>\_

اناج قبریر نہلے جائیں ہیبیں تقتیم کردیں ،وہاں بہت غل ہوتا ہےاور قبروں کی بے حرمتی، بعد تیاری قبر کے سر ہانے الم تا مفلحون۔ یانکتی آمن الرسول، تا آخر سورہ پر حیس اورسات باربآواز بلندحامدرضا خال اذ ان کہیں اور متعلقین میرےمواجہہ میں کھڑے ہوکرتین بارتلقین کریں۔پھراعزہ واحباب حلے جائیں ہو سکےتو ڈیڑھ گھنٹے میری مواجہہ میں درود شریف الیی آواڑ ہے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپر دکر کے چلے آئیں ،اگر ہو سکے تو تین شاندروز پہرے کیساتھ دوعزیزیا دوست مواجہہ میں قرآن مجیدآ ہستہ آ ہستہ یا درود شریف ایسی آواز نے بلاوقفہ پڑھتے رہیں کہاللّٰہ جا ہے اس نے مکان سے میرادل لگ جائے، (اور ہوابھی یمی کہ جس وفت وصال فر مایا اس وفت ہے عسل تک قر آن کریم بآواز برابر پڑھا گیااور پھرتین شانہ روز قبرانور پر بلاتو قف مواجہہاقدس میں سلسل تلاوت جاری رہی ) کفن پر كوئى دوشاله ياقيمتى چيزيا شاميانه نه ہوغرضيكه كوئى بات خلاف سنت نه ہو\_

وصال :۔۱۱۷ ببے دن کے بعد اعلی حضرت قبلہ نے جائداد کا وقف نامہ لکھوایا اور اینے وستخطول سے مزین فرمایا ،اس کے بعد حضرت جمۃ الاسلام سے سورہ رعد پڑھوائی جسے بڑے اطمینان سے بغور سنتے رہے بھریسیں شریف پڑھوائی۔۲ربجے کے بعد یانی طلب فر مایا جو پیش کیا گیا ، یانی بی کرکلمهٔ طبیبهٔ پڑھنے لگے بچھ دہر کے بعد صرف اسم جلالت اللہ ،اللہ کا ور دفر مایا ینهاں تک کے دونج کر ۳۸ رمنٹ پر داعی اجل کولبیک کہااوران کی روح پاک اینے رفیق اعلی کی بارگاه میں جلی تی ۔انالٹدواناالیہراجعون ۔

یہ جمعہ کا دن تھاصفر المنظفر کی ۲۵ رتاریخ تھی دونج کر ۳۸ رمنٹ ہوئے تنے جب کہ دنیاءاسلام میں خطیب منبروں پرخطبوں میں بلندآ واز سے پڑھر ہے تھے۔

اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واجعلنا

جامع الاحاديث

اے اللہ اسکی مدوکر جس نے تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور ہمیں بھی ان کی ہمراہی کاشرف عطافر مایا۔

ان کی روح ان دعاؤں کے جھرمٹ میں ملی جلی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگئی جمۃ اللّٰدعلیہ۔

اس جمعہ سے قبل والے جمعہ کواعلی حضرت کی متجد کی تشریف آوری میں دیر گئی تھی ان کے انتظار کی وجہ سے لوگوں نے جمعہ میں معمول کے خلاف تاخیر کرادی اس واسطے کہ اعلی حضرت قبلہ کو کئی بار وضو کر تا پڑاتھا۔ لہذا آج صبح ہی ہم سب سے تاکید فر مادی کہ پچھلے جمعہ کی طرح آج میری وجہ سے نماز جمعہ میں اصلا تاخیر نہ کی جائے ، جمعہ کی نماز معمول کے مطابق وقت پر جائم ہو، کوئی بھی کچھے کہ عہد میں جو بعض حضرات کوئی بھی کچھے کہ عہد میں جو بعض حضرات کوئی بھی کچھے جمعہ میں جو بعض حضرات کے کہنے سے مقررہ وقت ٹالا گیا اس کی آج ممانعت فر مادی ہے ، یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ آج ہی عین جمعہ کے وقت رخصت ہور ہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت رونے پیٹنے میں برحواس ہوں گے جمعہ میں بلا وجہ تا خیر ہوگی۔

اعلی حفرت قبلہ کوالتزام جماعت نماز پنجگانہ میں بہت کموظ تھا۔ کی سال پہلے پاؤں کا انگوٹھا ایسا پکا تھا کہ نہ جوتا پہنا جاتا تھا نہ کھڑے ہو سکتے تھے، اس بار پہلی مرتبہ ظہر کے وقت باہر تشریف لائے خدام نے قوراً کری پر بٹھا دیا اور استنجے کیلئے بلٹگ سے ملا کر دیا ای ملائے کے اور بلٹگ پر بٹھا دیا اور استنجے کیلئے بلٹگ سے ملا کر چوکی لگادی گئی، جب تک انگوٹھا پکا ہے کہ جماعت میں شرکت کیلئے نانہ مکان سے چوکی لگادی گئی، جب تک انگوٹھا پکا ہے کہ جاری رہا کہ جماعت میں شرکت کیلئے زنانہ مکان سے کری پر مجد کے اندر آئے اور مجد سے کری پر اندر لیجائے گئے، ابتداء اس کر اہت کا اظہار فرماتے رہے گرخدام کی ضد نے مجبور کردیا تھا۔ اس علالت میں بھی آپ جب مجد نہ جا سکے تو فرماتے رہے کہ کو جودر ہے اور جماعت میں آپ کونماز پڑھواتے۔ چنا نچے جمعت اور عاصل میں انسان کیلئے پکھٹھسین اور الوفات سے پہلا جمعہ آپ نے مسجد میں با جماعت ادا کیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے پکھٹھسین اور کھٹھسین اور کھٹھسے کہ گھٹھ والے نماز کے وقت ضرور حاضر ہوجاتے جن میں سے ایک بفضلہ تو الی بیرا تم الحروف بھی ہے۔ خداوند عالم ان سب کواجر خبر دے آھین۔

سیکفین وید فین \_ چنانچہ وصال کے بعد فوراً جمعہ کی تیاری کی آواز لگادی گئی اور سب

حاضرین واہی خانہ بجائے آہ و دکا وگریہ وزاری کے جمعہ کی تیاری میں لگ گئے، حمعہ کے بعد لوگ بہت آ گئے جہزروتلفین و تدفین کا مشورہ ہوا فوراً ۲۵ تارد کے گئے جہاں جہان ہے لوگ استختے تنصے وہ دنن کے مقررہ وفت تک بریلی آ گئے ، مل میں سادات عظام اور علماء کرام واہل خاندان نے شرکت کی ،جنازہ تیار ہوا تو گفن لانے والے صاحب عطر بھول بھے تھے عین ضرورت کے وفت محلّہ پنیٹھ میراں کے ایک حاجی صاحب اعلی حضرت قبلہ کی نذر کے لئے مدینه پاک سے عطروغلاف کعبه،آب زمزم،خاک شفاوغیره لے کے آگئے، پیعطیہ عین وفت یر پہونیا میسب چیزیں فورا کام آئیں ۔رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے لئے عیدگاہ جلا اس واسطے کہ وسط شہر میں کوئی ایساوسیع میدان نہ تھا بجز ایک ارض مغصوبہ کے ۔سوداگری محلّہ ہے عیدگا و تک جوکشکش رہی ہے وہ بھی نہ دیکھی ، بیراندیشہ ہوتاتھا کہ اس چھین جھیٹ میں بینگ ٹوٹ کے نگڑ ہے ہوجائے گا مگرشکر ہے کہ بلنگ سلامت رہا۔

وہاں پہونچ کرایک تعجب خیز واقعہ اور دیکھا کہ عیدگاہ میں جھسات جنازے پہلے سے رکھے ہیں ،اعلی حضرت کے جنازرے کا انتظار ہور ہاہے ،لوگوں سے کہا کہتم نے حسب دستور اینے اینے محلّم میں نماز جناز ہ پڑھ کے دن کیوں نہ کر دیا؟ پیرکیا کیا؟ تو انہوں نے کہا: کہ بیسب اعلی حضرت قبلہ کے فدائی تھے ایکے جنازوں کی نماز ان کی نماز جنازہ کے ساتھ ہوگی ،وہ بھی عجب ساں تھا کہ اکٹھے جھے یا سات جنازوں کی نماز ایک ساتھ ہور ہی تھی ۔صف بستہ نماز ادا کرر ہے تھے۔دوایک جنازے دیہات کے تھے ہاتی شہر کے مختلف حصوں کے تھے، بیپول سقہ صاحبان بلانسی تحریک کے گھر سے عیدگاہ تک چھڑ کاؤ کر ۔تے جارے تھے۔انہوں نے عیدگاہ میں وضوکا یانی دیا۔ظہرعیدگاہ میں اوا کی گئی اس کے بعد جناز ہ سودا گری محلّہ لا کرخانقاہ رضوبیہ میں سپر د خاک کر دیا گیا ۔ یہاں تمام حاضرین نے نمازعصر ادا کی اور ای وفت مزارشریف پر تلاوت قرآن یا کےشروع ہوگئی جو تین دن تین رات مسلسل جاری رہی ۔رات میں بھی کسی وفت ایک آن کو تلاوت نه رکی به مندوستان میں جگہ جگہ سوم کیا گیا ۔مگرخواجہ غریب نواز کے آستانہ برخادم آستانہ سید حسین صاحب مرحوم نے جوسوم کیاوہ بہت بڑے پیانے برہوا۔اس میں ختم قرآن یاک بہت ہو گئے تھے۔ویسے و کلکتہ رنگون سے بھی سوم کی اطلاعات آئیں مگر جامعهٔ از برمصر کی رپورٹ جوانگریزی اخباروں میں چھپی اس سے بڑی حبرت ہوئی اس واسطے

كه يهال سے كوئى اطلاع نەدى گئى تھى۔

الیسال تو اب مد معظمد یند موره سے بھی ایصال تو اب کی اطلاعیں ملیں ۔ دیند موره میں مولا نافیاء الدین اجمد صاحب اورو ہاں کے دیگر علاء کرام نے سنا ہے کہ مواجبہ اقدس میں پیم کر ایصال تو اب کیا۔ یہ اس ذاتی عشق کا اثر تھا جواعلی حضرت کو سرکار دو جہاں کی ذات کر یمہ سے تھا۔ حسب دستور خاندان قادر بیعرس جہلم میں رسم ہجادگی عمل میں آئی۔ جس میں ہندوستان کے اکثر علاء مشائخ نے شرکت کی حسب الحکم اعلی حضرت قبلہ حضرت ججة الاسلام کو خرقہ خلافت پہنایا گیا۔ چہلم میں علاء کرام نے تقریریں کیس۔ وہ تو یا دندر ہیں۔ مولا ناسید سلیمان اشرف بہنایا گیا۔ چہلم میں علاء کرام نے تقریریں کیس۔ وہ تو یا دندر ہیں۔ مولا ناسید سلیمان اشرف ناخم دمینیات علی گڑھ یو نیورش کی ایک بات اب تک یا و ہے جس پر لوگ بہت روئے تھے ، انہوں نے اثناء تقریر میں جب کے قبرانور کے پاس کھڑ نے تھر میکرر ہے تھے فر مایا کہ یارہ! جھے بر یکی آتے جاتے بہت دیکھا ہے گراب نددیکھو گے ، میں علی گڑھ کا کی میں ہوں جہاں عربی کا اور دیکھتے بھی ہیں گر ہمیں پوری تسکین جھی ہوتی تھی جب کہ اس بندہ خدا ( قبرانور کی طرف اشارہ کرکے ) کی زبان سے بن لیعت تھے تو اب بتاؤ ہم کیوں آنے گے ، اس بیان سے جمع میں اشارہ کرکے ) کی زبان سے بن لیعت تھے تو اب بتاؤ ہم کیوں آنے گے ، اس بیان سے جمع میں لوگوں کی خین نکل گئیں تھیں۔

#### مشاهيرتلامده

ولادت/وفات דשווש דידווש استاذ زمن مولا ناحسن رضا خانصاحب بریلوی (برادراوسط) جة الأسلام مولانا حامد رضاخانصاحب، بريلوي (خلف أكبر) 21797 /21791 مفتی اعظم ہند مولا نامصطفیٰ رضاخاں صاحب بریلوی (خلف اصغر) ۱۳۱۰ه/۲۰۴۱ هے ابوالحمودمولا ناسيداحمه اشرف صاحب ميحقوجهوي، באזום/מיחיום 21747/217+r ملك العلماءمولا ناظفر الدين صاحب بهاري 01727/01727 تحيدالاسلام مولا ناعبدالسلام صاحب جبليورى، DITOT/DITAT سلطان الواعظين مولا ناعبدالا حدصاحب بيلي يحفيتي ابوالفيض صوفى قلندرعلى صاحب سهرور دى سيالكوتى ، 0172L

## فضل وكمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جملہ علوم وفنون کی تکمیل چودہ سال کی عمر تک کر لی تھی جبیبا کہ آپ پڑھ چکے۔اس کم سن میں انہوں نے کتنے علوم وفنون کی سیر کی اسکی تفصیل کیلئے آپ کی تصانیف پڑھے بغیر سے جے انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اجمالی طور پراتناسمجھ لینا چاہیئے کہ آپ نے پیچاس نے نیادہ علوم وفنون پراپی چھوٹی بڑی تھوٹی بڑی تھوٹی بڑی تھوٹی بڑی تھوٹی بڑی تھوٹی بین جنکا قدرمعتد بہ حصہ منظر عام پر آچکا ہے اور بوری دنیائے علم وفن سے خراج تحسین حاصل کررہا ہے۔

آپ کے علم وضل کا اعتر اف صرف عقیدت مند اور مدح خوال حفرات ہی نہیں کرتے ، مدارس اسلامیہ اور مساجد تک ہی آپ کے علمی کمالات کے چر ہے محدود نہیں محض منبر واشیح ہی پرائے ضل و کمال کا خطبنہیں پڑھاجا تا بلکہ اب ان تمام روایتی مجامع و محافل سے نکل کر آ کیے ہمرعلمی کا ڈ نکا پوری علمی دنیا میں نج رہا ہے ، کا لجے اور یو نیورسٹیاں بھی انکی تحقیقات ناورہ پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں ۔ پروفیسر و لکچرر حضرات بھی انکے علمی کا رناموں پر ریسر چا اسکالروں سے پی ، ایچ ، ڈی کے مقالے لکھوار ہے ہیں ۔ ہندو پاک سے لیکر جامع از ہر تک ، ہریطانیہ سے امریکہ تک پوری دنیا کے متعدد تحقیقی مراکز سیکڑوں افرادکوا یم فل اور پی ، ایچ ، ڈی کی متعدد تحقیقی مراکز سیکڑوں افرادکوا یم فل اور پی ، ایچ ، ڈی کی ڈی کی ڈی کی اور پی ، ایچ ، سیکن پھر بھی جو کچھ ہواوہ آغاز باب ہے ۔

ماہرین رضویات کا کہنا ہے کہ فردواحد نے اتنا بڑا کام کردیا ہے کہ پوری ملت اسکو سمیٹ نہیں پارہی ہے، جبکہ آج تک انکی سیرت وسوانے اور تحقیق کاموں پر لکھی جانے والی کتابوں اور مقالوں کی تعداد بجائے خود ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔

اس مختصر میں ان تمام تفصیلات کی گنجائش نہیں بلکہ اجمالی فہرست پیش کرنا بھی دشوار ہے۔ یہاں صرف چند چیزوں کی نشاندھی مقصود ہے۔

، میں بی نوع انسان کی ہدایت تمام علوم اسلامیہ میں اصل قرآن وحدیث کاعلم ہے جس میں بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے کممل اصول وقوا نین موجود ہیں اور فقہ اسلامی نے زندگی کے ہرموڑ پرآنیوالی مشکاات کی بہرموڑ پرآنیوالی مشکاات کی بہر مر بیں کھول کرلوگوں کیلئے آسانیاں فراہم کردی ہیں۔

امام احمد رضا قدس سره نے بھی خاص طور پر پوری زندگی انہی علوم کاسبق پڑھایا اور تو م مسلم کوغلط روی سے بیجائے کیلئے انہی علوم کے ذریعہ ہدایت کی راہیں ہموارکیں ۔آپ کا دور نہایت نا گفتہ بہ حالات سے دو حیارتھا۔ نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جار ہی تھیں۔ دین اسلام کے نام پر ایس با تیں سنائی جار ہی تھیں جو سے مسلمانوں کے سیچا باءواجداد نے بھی بھی نہیں سی تھیں۔ نہ عظمت باری کالوگوں کو خیال رہ گیا تھا اور نہ تعظيم رسول كاياس تقابه

ہندوستان کی سرزمین خاص طور پر اس زمانہ میں مسلمانوں کی ابتلاء وآ زمائش کے ماحول ہے دوجارتھی۔انگریزوں نے تفریق بین اسلمین کیلئے جوجال چلی وہ پورے طوریر کامیاب ہوتی نظر آرہی تھی ، پچھ صاحبان جبہ و دستار کوخرید کرمسلمانوں کے قدیمی نظریات وعقبا كدكومنانے كى ناباك سازش تيار كر چكے تھے جس كى ليبٹ ميں بورا ہندوستان تھا۔

خداوند قدوس کافضل بے پایاں تھا اپنے خاص بندوں پر جنہوں نے ان فتنوں کوروز اول ہی ہے کی کوشش شروع فر مائی۔

ہندوستان میں اسلاف کے نظریات سے ہٹانے کی سازش سب سے پہلے دہلی کے عظیم علمی گھرانے ،خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک فرومولوی محر اسمعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب تفویۃ الایمان کے ذریعہ کی گئی لیکن اسکا زبانی اور قلمی رداسی دور میں اس انداز سے شروع ہوا کہ شایداس کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب پر اتن گرفتیں ہندوستان میں نہ ہوئی ہوئی ، بورے ہندوستان کے علماء نے متعدد مقامات سے اسکے رو لکھے اور چھا ہے۔ بطل حریت مجامد اعظم جنگ آزادی حضرت علامه فضل حق خیر آبادی نے ایک جماعت علماء کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں بروفت مواُخذے کئے جس سے دود ھاور پانی کا امتیاز روز روش کی طرح عیاں ہوگیا تھا۔البتہ بعض لوگوں کی بے جاحمایت نے ایس دلدل میں بھنسایا کہ آج تك الحكے اذبال واذباب اس میں تھنے ہیں ،تفویۃ الایمان کی نایاک عبارات کی توجیہ کرتے كرتے ال منزل يرآ كھڑے ہوئے كہ '' فرعن المطر و قام تحت الميزاب'' كامنظر لوگ این نگاہوں سے دیکھر ہے ہیں۔

ر ہی۔

۔ کسی نے امکان کذب کی بحث چھیڑ دی اور کسی نے ختم نبوت پر اجماع امت کے خلاف غلطاتو جیہات کر کے متقد مین واسلاف کے عقائد سین کو جاہلانہ خیال لکھ دیا۔ کوئی حضور کے علم غیب کو جانورں ، بچوں اور یا گلوں کے علم سے تشبیہ دینے ہے بھی نہ شر مایا۔ اور کوئی وعوائے نبوت کر کے ان سب کو اپنے پیچھے حیموڑ گیا بلکہائے کھولے ہوئے درواز ہ میں ایک ار مانوں کا خون کر کےخود داخل ہو گیا۔

اس دور میں علمائے ملت اسلامیہ کے لئے ایک ایٹ قافلۂ سالار کی ضرورت تھی جوان سب کامقابلہ کرے اورانکی نقاب الٹ کراصلی پوزیشن وانٹے کر دے جور ہبری کے جمیس میں رہزلی کر رہے تھے۔

خداوند قدوس نے اپنی قدرت کاملہ ہے ایسا بطل جلیل اس ملت کوعطا فرمایا جواپی مثال آی تھا۔گزشتہ اوراق میں قارئین انکی پاک زندگی کے داقعات بجین سے جوانی تک یڑھ آئے۔آ ہندہ اوراق میں ملاحظہ کریں کہ انکی خدمات کیاتھیں۔اور انہوں نے تجدیدو احیائے دین کا فریضہ کس مسن وخو بی کے ساتھ انجام دیا۔عشق رسول کا سبق کس انداز ہے یر هایا۔ آپ کی ہرتصنیف ہمارے اس دعویٰ کا بین شوت ہے۔

ترجمه ورأن انبیائے سابقین کی امتوں کے گمراہی میں مبتلا ہونے کا ایک خاص سبب یہ بھی تھا کہ انھوں نے آ سانی کتابوں میں ترمیم وتنتیخ کرڈالی۔اپی نفسانی خواہشات کے تابع بنانے کے لئے خداوند قد وس کی نازل کر دہ کتابوں میں ہرطرح کے تغیروتبدل سے کام لیا۔ تحریف لفظی بھی کی کئی اور تریف معنوی بھی۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جبکی حفاظت کاوعدہ رب کریم نے خود فر مایا ہے۔ تو اس میں لفظی تبدیلی تو کوئی کر ہی نہیں سکتاتھا کہ جس ہےلوگ گمراہ ہوتے اوراصل نظم کلام باری نسیامنسیا ہوجاتا۔

البته معنوی تحریفات ہے لوگوں نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑا،اس طریقہ ہے کتاب اللہ برتو کوئی فرق نہ بڑا کہ اسکی معنوی تحریف بھی اجماعی عقیدہ اور معمول بہ نہ بن سکی لیکن معنی مراد کوغلط جامہ بہنا کرلوگوں کو اسلامی نظریات ہے ہٹائے کی کوشش کی جاتی

امام احمد رضا قدس سرہ کے زمانے میں لوگوں کوراہ حق سے ہٹائے کے لئے جہال

جامع الاحاديث ووسرے ہتھکنڈ ہے استعال کئے گئے وہیں ترجمهُ قرآن میں اپی خواہش نفس کے مطابق تبديليان کي گئيں۔ مثلانیه آیت کریمه

و مكروا و مكر الله والله خير الما كرين ــ

اورانہوں نے بنایا ایک فریب اور اللہ نے بنایا ایک فریب۔

انا فتحنالك فتحا مبيبنا، ليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك\_ وما تاخر\_

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واٹسطہ صرت کا کہ معاف کرے بچھ کوالٹذ تعالیٰ جوآ کے ہو چکے تیرے گناہ اور پیچھے رہے۔ (محمودالحن )

بیشک ہم نے آپ کو تھلم کھلا فتح دی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی بچھلی خطاتیں معاف فرمادے۔(تھانوی)

الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون\_

اللهان سے مصلحا کرتا ہے۔ (سرسید)

الله بنسي كرتا ہے ان ہے۔ (محمود الحسن)

وما ارسلناك الارحمة للعالمين.

اورہم نے ایسے(مضامین نافعہ دیکر ) آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مرد نیاجہان کے لوگوں ( یعنی مکلفین ) پرمہر بانی کرنے کے لئے۔ ( تھانوی ) ان حالات میں ضروری تھا کہ ترجمہ ٔ قرآن متند تفاسیر کی روشنی میں عام فہم طریقے یر بیش کیا جائے۔لہذا قوم مسلم کے ایمان کی حفاظت کیلئے امام احمد رضا قدس سرہ نے کنز الایمان (ایمان کا فزانه)امت مسلمه کوعطافر مایا جس کے چرہے آج یورے عالم اسلام میں ہو رہے ہیں۔ترجمہ کے جملوں بلکہ ہر ہر لفظ کی خوبیاں بیان کی جارہی ہیں۔موزوں الفاظ اورحسن بیان کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا مرقع اہل اسلام کے ایمان میں قوت اور روحانی بالیدگی کامنظر پیش کرتا ہے۔ کتنے حضرات نے اس ترجمہ کےمحاس بیان کرتے کرتے متعلیٰ کتابیں لکھویں۔ تحقیقن نے مقالے لکھے۔ اور حال ہی میں کراچی پاکستان سے یروفیسر مجیداللّٰہ صاحب نے آٹھ سوے زیادہ صفحات پر تحقیقی مقالہ لکھ کرڈاکٹریٹ کی ڈگری

حاصل کی۔

علم غیب - تفویة الایمان کے مصنف نے مسئلہ علم غیب مصطفیٰ علیہ التحیة المثناء پر بھی نکتہ چینی کی تھی اور صاف انکار کر دیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اسے خوب سراہا یہاں تک کہ حجاز مقد تر میں بھی بعض ہند زادنا م نہادعالماء نے قائلین علم غیب پر پھبتیاں کمیں۔امام احمد رضا حسن اتفاق سے اس وقت دوسرے حج بیت اللہ کیلئے حاضر ہوئے تو عالمائے حرم محترم زادہ اللہ شرفا و تنظیما نے اس موضوع پر جواب لکھنے کی فرمائش کی ۔ آپ نے بحالت علالت ہی مجموع طور پر صرف آئم گھنٹے میں "الدولة المدکیه بالمادة الغیبیه" عربی زبان میں الا کرائی جواس موضوع پر این مثال آپ ہے۔

علمائے حرمین شریفین زادہمااللہ شرفاوتعظیما نے اسکونہایت قدر کی نگاہ ہے ویکھا،
اس پر فراخد لی سے انمول تقاریظ کھیں،شریف مکہ کے دربار میں پوری کتاب پڑھی گئی،اسکے
بعد منکرین کی حالت دیدنی تھی۔آج تک کسی میں مجال دم زدن نہیں اور سارے اہل باطل
ملکر بھی اسکا جواب نہ لاسکے۔

اختیارات: مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے اختیارات کامله پر بھی دشمنان اسلام نے فوغے کئے، تفویۃ الایمان میں اختیارات مصطفیٰ کاس بیہودہ انداز میں انکارکیا گیا کہ '' جبکا نام محمعلی یا ہووہ کسی چیز کا مختار نہیں''۔ آپ کا قلم حرکت میں آیا اور" سلطنة المحمصطفی فی ملکوت کل الوری "اور دفع البلاک اختیارات پر' الا من والعلی لناعتی المصطفی بدافع البلاء" جیسی معرکۃ الآراکتابیں تصنیف فرمائیں۔ المکان کذب کا فتنہ اٹھا تو "سبحان السبوح"علی و تحقیق کتاب المکان کذب کا فتنہ اٹھا تو "سبحان السبوح"علی و تحقیق کتاب تصنیف فرمائی جسمی سراو بی کیا جسم میں مرکو بی کیلئے " قوارع القہار علی المحسمة الفحار " علی المحسمة الفحار " علی المحسمة الفحار " جیسی مایۃ نازکتاب اہل اسلام کوعطاکی۔

ختم نبوت: ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف شورش شروع ہوئی اور مرزا کاذب نے جب اپی جعلی نبوت منوانے کی سرتو ژکوشش کی تو امام احمد رضانے بے در بے جار کتابیں تکھیں۔اور مسئلهٔ هم نبوت ایمانی ایقانی اذعانی اجهاعی ضروری دین پر اینی ایک علیحده مستقل جلیل القدر تصنيف " جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة "مين تحقيق انيق اورعلم وعرفان كے اليے دريا بہائے کہ سکی نظیر شاید و ہاید۔

غرض کہ عقائد واعمال ہوں یارسوم اسلام ، ہرمیدان میں انہوں نے اینے اشہب قلم کو مهیز لگائی اوراحیائے علوم دین وتحدید شرع مبین فرماتی۔

الله تعالیٰ نے آپ کومجد دوفت بنایا تھا جسکا ظہور آخر وفت تک رہا اور آج بھی انکی قلمی خدمات صفحه قرطاس پر ثبت میں جواس بات کا بین ثبوت ہیں۔

متبحر علمی: \_امام احمد رضافدس سره کو جمله علوم منداوله نقلیه وعقلیه میں یدطو بی حاصل تھا آ کی تصانیف سے استفادہ کرنے والے اس چیز کو بخو بی جانتے ہیں ۔علوم قرآن سے متعلق ترجمه ورأن كي بابت محدث أعظم مندعليه الرحمه لكصة بير \_

علم القرآن کاانداز ہا گرصرف اعلی حضرت کے اردوتر جمہ ہے تیجئے جواکثر گھروں میں موجود ہےاورجسلی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے، نہ فاری میں اور نہ اردو میں ،جس کا ایک ایک لفظ اینے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرالفظ اس جگہ لا یا بی نہیں جا سکتا، جو بظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی سیحے تفسیر اور اردوزبان میں قرآن ہے ،اس ترجمہ کی شرح حضرت صدرالا فاضل استاذ العلماءمولا ناشاه نعيم الدين عليه الرحمه نے حاشيه يرتكھى۔و وفر ماتے تھے كه دوران شرح مجھےابیا کئی بار ہوا کہ اعلی حضرت کے استعال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پر دن گذر ہےاوررات کنتی رہی اور بالآخر ماخذ ملاتو ترجمہ کالفظ ہی اٹل نکلا۔

اعلی حضرت خود شیخ سعدی کے فارسی ترجمہ کوسراہا کرتے تھے کیکن اگر حضرت سعدی اردو زبان کے اس ترجمہ کو یاتے تو فرماہی دیتے کہ ترجمہ ٔ قرآن شی دیگرست وعلم القرآن شی

تفسير قرآن يرجمي آب نے كام شروع كيا تھالىكن سورۇ' والضحى 'كى بعض آيات كى تفییرای اجزاء (جوسوے زائد صفحات ) پر پھیل گئی، پھر دیگر ضروری مصروفیات نے اس کام کی مہلت ہی نہ دی۔

فرماتے ہیں:۔

زندگیال ملتیں تو تفسیر لکھتے ، بیایک زندگی تواسکے <u>لئے کافی نہیں</u>۔

فقہ واصول میں تو آ کی عبقریت کے قائل عقید تمند ہی نہیں دور حاضر کے حققین نے بھی برملااعتراف کیا ہے۔

مولوی ابوالحسن میاں ندوی لکھتے ہیں: ۔

فقة حنى اورائكى جزئيات پران كو جوعبور حاصل تفاائكى نظير شايد كہيں ملے، اوراس دعوى بران كا مجموعه و قاوى شامد ہے، نيز ان كى تصنيف "كفل الفقه الفاهم فى احكام الفرطاس و الدراهم "جوانہوں نے اسلام میں مکمعظمہ میں کھی تھی۔

فآوی رضویہ میں اسکے بے ثار شواہدموجود ہیں۔جلداول میں یانی کے اقسام کی تنصیل پڑھئے۔جس یانی سے وضو جائز ہے اسکی ۱۲ ارتشمیں ،اورجس سے وضو نہیں ہوسکتا اسکی ۲۴ ارتشمیں ،اورجس سے وضو نہیں ہوسکتا اسکی ۲۴ ارتشمیں ،اورجس سے وضو نہیں ہوسکتا اسکی افواع واقسام فسمیں بیان فرمائیں اور ہرایک کی تفصیل ہے بھی آگاہ کیا۔ حق سے ہے کہ بانی کی انواع واقسام کا تجزیہ کرکے یانی یانی کردیا۔

اسی طرح ۵۷ اصورتیں وہ بیان کیں کہ پانی کے استعال پرعدم قدرت ٹابت ہوتی ہے اور تیم کا جواز تحقق ہوتا ہے۔ تیم کن چیزوں سے جائز ہے، انکی تعداد ۱۸ ابیان فر مائی، ان میں کے اور تیم کا جواز تحقق ہوتا ہے۔ تیم کن چیزوں سے جائز ہے، انگی تعداد ۱۸ ابیان فر مائی، ان میں کے اور جن سے تیم جائز نہیں میں کے اور جن سے تیم جائز نہیں وہ ۱۰۰ اور جن سے تیم جائز نہیں وہ ۱۰۰ اور جن سے تیم جائز نہیں دوں سے سے نشاند ہی کی ، اور جن سے تیم جائز نہیں وہ ۱۰۰ اور جن سے تیم میں کے دوں سے سے نشاند ہی کی دور میں کے دور کی میں کے دور کی میں کے دور کی میں کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور

قفتهی جزئیات پرعبور کامل کی روثن دلیلیں ایکے فناوی سے طاہر ہیں ، حق یہ ہے کہ آ کے دور میں عرب وعجم کے علماء مسائل شریعت میں آپ کے استحضار علمی کود کھے کرجیران میں مرب وجم کے علماء مسائل شریعت میں آپ کے استحضار علمی کود کھے کرجیران

مولوی ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:۔

حرمین شریفین کے قیام کے زمانہ میں بعض رسائل بھی لکھے اور علمائے حرمین نے بعض سوالات کئے تو میں نے بعض سوالات کئے تو اب بھی تحریر کئے اور ذبانت کو دیکھئر سب کے سب حیران وسٹسٹدررہ گئے۔۔

فاوی رضویه کی باره جلدیں طبع ہوکر منظر عام پر آگئی ہیں ،اگر چہ بعض رسائل ابھی جلدوں میں شامل نہیں ،اور آخری جلدوں کا اکثر حصہ بھی نیل سکا۔ پھر بھی جوموجود ہےوہ اپنی

مثال آب ہے، آج تک اردوزبان میں ایساعظیم فقہی شاہ کارمعرض تحریر میں نہ آیا کسی کتاب کی ضخامت اسکی خوبی کامعیار نہیں ہوتی بلکہ وہ مضامین ثابتہ ہوتے ہیں جوسکڑوں کتابوں کاعطر تحقیق بنا کر پیش کئے جاتے ہیں۔فاوی رضوبہا پی تحقیق انیق کے اعتبار سے سب پر فائق ہے فآوی رضویه نے تحقیق کا ایک انو کھا معیار اور اسلوب سکھایا اور تحققین کو اس طرف متوجه كيائ كعلم فقه صرف چندمسائل بيان كردينه كانام نبيس بلكه فقه كم متعلقه علوم يرجب تك دسترس حاصل نه بواس وفت تك حوادث روز گاراور بدلتے ہوئے حالات ہے نمٹنا اوران كا شرعى نقطهُ نگاه يسي حل تلاش كرناممكن نه ہوسكے گا۔مفتی وفقيه كا كام ہے كه وہ در پيش مسائل میں حکم شرعی ہے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیاس وقت ممکن ہوگا جبکہ وہ اس مسئلہ کے متعلقہ میاحب کی جیمان بین اور انگی تنقیح کے بعد حکم بیان کرے ورنہ سخت لغزش کا خطرہ ہے۔

امام احمد رضا کی وسعت نظر، جودت فکر، ذہن ٹا قب اور رائے صائب نے انکوایے دور میں پوری دنیا کامرکز اور مرجع فتاوی بنادیا تھا۔آ کیے یہاں متحدہ ہندوستان کےعلاوہ برما، چین ،امریکه،افغانستان ،افریقه اور حجاز مقدس وغیر ہاسے بکثر ت استفتاء آتے اور ایک ایک وفت میں پانچ یانچ سوجمع ہوجاتے تھے۔ان سب کا جواب نہایت فراخد لی اورخلوص وللہیت سے دیا جاتا تھااور بھی کسی فتوی پر اجرت نہیں لی جاتی تھی اور نہ ہی کہیں سے پنخو اومقررتھی۔ سیاس خاندان کاطرہُ امتیازر ہاہے۔

اس خاندان میں فتوی نولی کی مندسب سے پہلے آپ کے جدامجد قطب زمال حضرت مولا نامفتی رضاعلی خاں صاحب قدس سرہ نے بچھائی ،اور بوری زندگی خالصة لوجه الله

آ پ کے بعد امام احمد رضا قدس سرہ کے والدمحترم رئیس الاتقیاء عمدۃ المحکمین مفعد نقر علام المسلم حضرت علامه مفتی نقی علی خاں صاحب قدس سرہ جانشین ہوئے۔اور پھرامام احمد رضانے پیاس سال سے زیادہ فآوی تحریر فرمائے۔

آپ کے بعد دونوں صاحبز ادگان ججۃ الاسلام حضرت علامہ محمد حامد رضا خانصاحب اورحضور مفتى اعظم مندحضرت علامه محمر مصطفى رضاخانصاحب عليهاالرحمه ني مجموعي طور برسائه سال تک مندافیاء کورونق بخشی بنهایت خلوص کے ساتھ بیفریضه انجام دیااور بھی طمع ولا کی

نے راہ نہ یا کی ،اور آجکل اس مند پر مشمکن ہیں تاج شریعت حضرت مفتی محمد اخر رضا . . خال صاحب قبله از برى مدظله العالى .

امام احمد رضا قدس سرہ نے فآوی اردو، فارس اور عربی زبان میں تحربر فرمائے۔جس زبان میں سوال آتا اس میں جواب دیا جاتا جتی کے سوال منظوم ہوتا تو جواب بھی نظم ہی میں دیا جاتا۔اسکےعلاوہ انگریزی میں بھی بعض فناوی منقول ہیں۔

فآوی رضوبه چودهویں صدی کا بلاشبه فقهی انسائکلوپیڈیا ہے اور مجھ جیبیا ہیجہد اں اسکی کماحقہ خوبیاں کرنے سے قاصراور اسکی علمی گہرائی تک پہونچنا مشکل ہے۔وہ ایبا بحربیراں ہے جسکے ساحل پر کھڑے رہ کراسکے مناظر قدرت تو و تکھے جاسکتے ہیں لیکن اسکی گہرائی کونا پنااور غواصی کرکے موتی برآ مدکر ناہر کہدومہ کا کامہیں ہوتا۔

آ پ کے فتاوی سے متاثر ہو کر بڑے بڑے علامہ ٔ وفت اتنا لکھ بھے ہیں کہ انکوجمع کیا جائے توضحیم کتاب بن جائے۔ آپ کے بعض عربی فناوی کوملاحظہ فرمانے کے بعدمحافظ کتب حرم سيد المعيل خليل نے لکھااور کيا خوب لکھا۔

واالله اقول والحق اقول: لو رأها ابو حنيفة النعمان لا قرت عينه ويجعل مؤلفه من جملة الاصحاب\_

فتتم كها كركبتا بهوں اورحق كهتا بهول كه اگران فناوى كوامام اعظم ابوحنيفه ملاحظه فرماتے توانکوخوشی ہوتی اورصاحب فآوی کو اینے شاگر دوں میں شامل کر لیتے۔

آپ کو پیجاس سے زیادہ علوم وفنون میں تبحر حاصل تھا اور جس فن میں قلم اٹھایا تحقیق انیق کے دریا بہائے۔

آپ نے بچاس سے زیادہ علوم و فنون پرتقریبا ایک ہزار کتابیں تصنیف فرما کیں۔ مختلف علوم وفنون يرتصانيف اورائكي تعداد

ا بتك جن تصانف كى فهرستين تيار ہوئيں ان ميں سب سے طويل اور مختاط فهرست فاضل گرامی مرتبت حضرت مولانا عبدالمبین صاحب نعمانی مدظله کی مرتب کردہ ہےجسکا اجمالی خاکداسطرح ہے۔

| <b>۴-۵</b> | جامع الاحاديث | حالا مت محدثين وفقها ، |
|------------|---------------|------------------------|
|            | تعدادتصانف    | علوم وفنون             |
| ۱۵         |               | ا علم تفسير            |
| 1          |               | ۲۔ اصول تفسیر          |
| 1          |               | ۳۔ رسم خطفران          |
| ry         |               | س مديث                 |
| •          |               | ۵۔ اسانید صدیث         |
| 7          |               | ۲_ اصول حدیث           |
| ~          |               | ے۔ تخ تج احادیث        |
| *          |               | ۸_ جرح وتعدیل          |
| 4          |               | 9_ اساءالرجال          |
| 1          |               | •ابه لغت حدیث          |
| 101        |               | اا۔ فقہ                |
| 4          |               | ۱۲_ اصول فقه           |
| •          |               | ۱۳۰ رسم المفتی         |
| م)         |               | ۱۳۰ فرائض              |
| ~          |               | ۵ا۔ تبجو پد            |
| 127        |               | ١٢_ عقائدوكلام         |
| 4          |               | . ساظره                |
| <b>**</b>  |               | ُ ۱۸۔ فضائل            |
| ۴          |               | ا۔ سیرت                |
| . 14       |               | ۲۰_ مناقب              |
| *          |               | الا_ تاريخ             |
| 11"        | ,             | ۲۲_ تصوف               |
| ۲          |               | ۳۶۰ سلوک               |

| <i>[</i> *• ¥  | جامع الا حاديث | <u>حالات محدثین افتهاء</u> |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 9              |                | ۲۳ اذکار                   |
| ۳              |                | ۲۵۔ اخلاق                  |
| ·<br>•••       |                | ۲۷ ـ. نصائح ومواعظ         |
| ۵              |                | ے ہ<br>کا۔ ملفوظات         |
| <b>-</b>       |                | ۲۸ مکتوبات                 |
| ,<br>•         |                | ۲۹_ خطبات                  |
| ,<br>1         |                | ۳۰_ ادب                    |
| ,<br><b>TT</b> |                | اسم_ نحو                   |
| 1              |                | ۳۲. صرف                    |
| •              |                | ٣٣٠ لغت                    |
| •              |                | مهمه _ عروض                |
| 1              |                | ۳۵ ۔ تعبیر                 |
| t              | •              | ۳۳۹_ اوفاق                 |
| ,<br><b>A</b>  |                | ے۔ تکسیر                   |
| <b>4</b>       |                | سے جفر                     |
| <u> </u>       | •              | كل تعداد                   |

امام احمد رضااور علم حدیث

علم حدیث اینے تنوع کے اعتبار سے نہایت وسیع علم ہے،۔امام سیوطی قدس سرہ نے تدریب الراوی میں اسطرح کے تقریباً سوعلوم شار کرائے ہیں جن سے علم حدیث میں واسطہ ضروری ہے۔لہذاان تمام علوم یں مہارت کے بعد ہی علم حدیث کا جامع اور اس علم میں ورجہ کمال کو پہونچ سکتا ہے۔

امام احمد رضافتدس سرہ کاعلم حدیث میں مقام ومرتبہ کیا تھا اسکی جھلک قارئین ملاحظہ کریں ورنہ تنصیل کے لئے دفتر درکار ہے۔اس مخضر میں مجھے اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ بااشبہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے رگانۂ روزگار اور اپنی مثال آپ ہیں۔

عدة المحدثين حافظ بخارى حضرت علامه شاه وصى احد محدث سورتى عليه الرحمة والرضوان معطوم كيا كه معلوم كيا كه معلوم كيا كه معديث مين امام احدرضا كاكيامرتبه عن المان معلوم كيا كه معديث مين امام احدرضا كاكيامرتبه عن المان المان

وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں ، پھرفر مایا: صاحبز ادے! اسکامطلب سمجھا؟ یعنی اگر اس فن میں عمر بھران کا تلمذ کروں تو بھی انکے پاسٹک کونہ پہونچوں ، آپ نے کہا: پچ

ے۔

ولی راولی می شناسدوعالم راعالم می داند\_ خودمحدث اعظم کیھوچھوی فر ماتے ہیں:\_

علم الحدیث کا اندازہ اس سے بیجے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنی کی ماخذہیں ہروقت پیش نظر،اور جن حدیثوں سے فقہ حنی پر بظاہرز دیڑتی ہے،اسکی روایت و درایت کی خامیاں ہروقت از بر علم حدیث میں سب سے تازک شعبہ علم اساءالر جال کا ہے۔اعلی حضرت کے سامنے کوئی سند بڑھی جاتی اور راویوں کے بار سے میں دریا فت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فر ما دیتے، اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا،اسکو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کا مل اور علمی مطالعہ کی وسعت۔

حفظ حدیث اور علم حدیث میں مہارت تامہ کامشاہدہ کرنا ہے نو آپ کی تصانیف کا مطالعہ کر کے اسکا انڈازہ ہر ذی علم کرسکتا ہے۔ ورق ورق پر احادیث و آثار کی تابشیں نجوم و کواکب کی طرح درخشندہ و تابندہ ہیں۔

ماہرلسانیات استاذگرامی وقار حضرت مولانا بین اختر صاحب مصباحی لکھتے ہیں:۔ محض اپنے حافظے کی قوت سے احادث کا اتنا ذخیرہ جمع کر لیمنا۔بس آپ کے لئے انعام الہی تھا۔ جس کے لئے زبان وول دونوں بیک وفت پکار اٹھتے ہیں ، ذلك فضل الله یو تیه من یشاء۔

سوسوں میں مدرسۃ الحدیث بیلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں علمائے سہار نپور، لاہور، کا بہور، کا بہور، کا بہور، جو نپور، رامپور، بدایوں کی موجودگی میں حضرت محدث سورتی کی خواہش پر حضرت کا نپور، جو نپور، رامپور، بدایوں کی موجود گا میں گھنٹوں تک پرمغز اور مدل کلام فر مایا۔جلسہ میں موجود فاصل بریلوی نے علم حدیث پرمتواتر تین گھنٹوں تک پرمغز اور مدل کلام فر مایا۔جلسہ میں موجود

سارے علائے کرام نے جیرت واستعجاب کے ساتھ سنا اور کائی شخسین کی ۔ مولا ناظیل الرحمن
بن مولا نا احمد علی محدث سہار نبوری نے تقریر ختم ہونے پر بے ساختہ اٹھ کر حضرت فاضل بریلوی
کی دست بوسی کی اور فر مایا: کہ اگر اس وقت والد ماجد ہوتے تو وہ علم حدیث میں آپ کے بحر علمی
کی دل کھول کر داود ہے اور انہی کو اس کا حق بھی تھا۔ محدث سورتی اور مولا نا محمعلی مونگیری (بانی
ندوۃ العلما یکھنو) نے بھی اسکی پر زور تا ئیدی۔

اس واقعہ سے حفظ حدیث أورعلم حدیث میں آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشاہیرعلاء کے جم غفیر میں بھی آپ کامحد ثانہ مقام ہرا یک کوسلم تھا۔

احادیث کریمہ کی روشی میں کسی بات کو مدل ومبر بہن کرنے کا انداز حضرت فاضل بریلوی کی اکثر تصانیف میں کیسال ملتا ہے۔ کتب احادیث سے کسی مسئلہ کی تائید کیلئے اس کے ابواب وفصول کا ذہن میں محفوظ رہنا اور بوقت ضرورت اس سے مکمل استفادہ کرنا یہ بردی وسعت مطالعہ کا کام ہے۔ حقوت فاضل بریلوی عام طور پر آیات واحادیث اور نصوص فقہیہ ہی کی روشنی میں عقا کہ واحکام کی تفصیلات تحریر فرماتے ہیں۔ چند کتابیں اس وقت پیش نظر ہیں جن کے سرسری تعارف سے آپ پرواضح ہوجائے گا کہ حفظ کتب کے میدان میں بھی حضرت فاضل بریلوی کی نظر کہاں تک تھی۔

ایک سوال کے جواب میں مجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت کرنے کیلئے 'الزہدہ الزکیہ لتحریم سحود التحیہ "کاسمان کے نام سے ایک وقع کتاب آپ نے لکھی جس میں آپ کے جواب میں ایس کے کہ مولا نا ابوائس علی ندوی کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔

وهی رسالة جامعة تدل علی غزارة علمه و قوة استدلاله ـ بیایک جامع رساله ہے جوان کے وفورعلم اور قوت استدلال کی دلیل ہے۔

مزيدلكھتے ہيں:۔

متعدد آیات کریمہ اور ڈیڑھ سونصوص فقہیہ کے علاوہ آپ نے اس کی تحریم کے ثبوت میں جالیس احادیث بھی پیش کی ہیں خود لکھتے ہیں:۔

مدیث میں چہل حدیث کی بہت فضیلت آتی ہے۔ائمہوعلماء نے رنگ رنگ کی چہل حدیثیں کھی ہیں ہم بنو فیقہ تعالیٰ یہاں غیر خدا کوسجد ہُ (تحیت) حرام ہونے کی چہل حدیثیں جائع الاحاديث

للصناس

بعض علوم صریث میں آپ کی مہارت حد ایجاد تک پہونجی ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالٹن تخریج "ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالٹن تخریج "ہے۔اس پرتجرہ کرتے ہوئے میں" الروض البھیج فی آداب التحریج "ہے۔اس پرتجرہ کرتے ہوئے مولا نارخی علی صاحب ممبرکوسل آف ریاست ریواں مدھیہ پردیش لکھتے ہیں۔ اگر پیش ازیں کتا ہے دریں فن نیافتہ شود پس مصنف راموجد تصنیف ھذا می تواں

گفت.

اگرفن تخریخ حدیث میں اور کوئی کتاب نہ ہوتو مصنف کو اس تصنیف کا موجد کہا عاسکتا ہے۔

امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ نے حدیث شریف کی کون کون سی کتابیں درس کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:۔

مندامام اعظم، مؤطاامام محمد، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الحج، شرح معانی الآثار، مؤطاامام مالک، مندامام شافعی، مندامام احمد، سنن دارمی، بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ملجه، خصائص نسائی، منتهی الجارود، علل متناجیه، مشکوق، جامع بیر، جامع صغیر، منتقی ابن تیمیه، بلوغ المرام عمل الیوم واللیله، الترغیب والتر جیب، خصائص کبری، الفرج بعد الشد ق، کتاب الاساء والصفات، وغیر ما بیچاس سے زائد کتب حدیث میرے درس و تدریس اور مطالعه میں رہیں۔

امام احمد رضانے چند کتب شار فرما کر پچاس سے زاکد کی بات اجمالاً ذکر کردی ، لینی آگے شار کرنے کے لئے میری تصانیف کا مطالعہ کروواضح ہوجائے گا کہ میں نے علم صدیث میں کن کن کتابوں کو پڑھا اور پڑھا یا ہے۔ چانچہ اس سلسلہ میں جب راقم الحروف نے تلاش وجتجو شروع کی تو اب تک امام احمد رضا کی ساڑھے تین سو کتب ورسائل میں تقریباً چارسو کتابوں کے حوالے احادیث مبارکہ کے تعلق سے ملے۔ ان تمام کتب کی تفصیلی فہرست جلد شخم کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث کی بیر کتابیں ابھی ہماری تحقیق و تلاش کے مطابق ہیں ورنہ امام احمد رضا فاصل بریلوی کی تمام تصانیف کی تعداد تو تقریباً ایک ہزار ہے تو ابھی بیر کہنا نہایت مشکل ہے کہ

عدیث کی تمام کتابول کی تعداد جوا<u>ئے مطالعہ میں رہیں گتنی ہیں</u>۔

ان تمام كتب كے حوالے اس بات كى مجر يوروضاحت كر رہے ہيں كدامام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کاعلم حدیث میں مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ آپ نے جن کتابوں کا بطور حواله تذکره فرمایا ہے وہ کتابیں بھی کوئی معمولی ضخامت کی حامل نہیں بلکہ بعض کتب دس، پندرہ ، بیس، اور پچیس جلدوں پر بھی مشتمل ہیں: ۔ مثلا

> السنن الكبرى للبيهقى\_ دس جلدیں

كنز العمال لعلى المتقى ۱۸ جلدیں

المعجم كبير للطبراني\_ ٥٧ جلدين

ال عظیم ذخیرهٔ حدیث کا استقصاء واحاطه اور پھر استحضار بیسب آپ ہی کا حصہ تھا۔ متعددمقامات پر ایک وقت میں ایک صدیث کے حوالے میں دس، بیں اور پچیس کچیس کتابوں کا تذكره اس بات كى غمازى كرر ہاہے كه بيك وفت آپ كے پیش نظروہ تمام كتابيں رہتی تھيں بلكه عرفي ان سب كو حفظ كر ليا كيا تها كه جب جس مسئله مين ضرورت بيش آئى انكو في البديه اور برجسته تقريرأيا تحريرأبيان فرما ديته -حافظه الله تعالى نے اپنی قدرت کامله سے ایباعظیم الشان عطافر ما ياتها كه جوكتاب ايك مرتبه ديكي لي حفظ هو كي \_

جس موضوع يرآب نقلم المهايا احاديث كاوافر ذخيره امت مسلمه كوعطا فرمايا بتحقيق کے دریا بہائے۔ فآوی رضوبہ اور اسکے علاوہ تصانیف سے چند نمونے صرف علم حدیث سے متعلق ملاحظہ فر مائیں۔ہم اس مقالہ میں علم حدیث سے متعلق چند حیثیات سے نمونے پیش كريں گے۔جن كا اجمالي خاكه اس طرح ہے۔

ا۔ کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث

۲۔ حوالوں کی کثرت

س<sub>ـ</sub> اصطلاحات حدیث کی شخفیق و تنقیح

سم\_ راویان ٔ صدیث پر جرح و تعدیل

۵۔ روایات میں تطبیق

## ا۔ کسی ایک موضوع سیمتعلق احادیث

امام احمد ررضامحدث بریلوی قدس سرہ العزیز سے کسی مسئلہ میں سوال ہواتو آپ نے قرآن کریم سے استدلال کے بعد احادیث سے استدلال فرمایا اور موضوع سے متعلق احادیث، کاوافر ذخیرہ جمع کر دیا۔ مثلا

کے حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کمی علیہ الرحمہ کے خلیفہ مولانا کرامت اللہ صاحب نے دہلی باڑہ ہندوراؤ سے اس میں ایک استفتاء اس مضمون کا بھیجا کہ زید درود تاج وغیرہ پڑھنے کوئٹرک و بدعت کہتا ہے کیوں کہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوقع البلاء والو باء 'وغیرہ کہا گیا ہے جو کھلائٹرک ہے العیاذ باللہ۔

میر پڑھ کرامام احمد رضا کا قلم حرکت میں آیا اور حضور کے دافع بلاء اور صاحب عطا ہونے کو تمین سواحادیث کریمہ کے ذریعہ ثابت فرماکر وہابیہ کے خود ساختہ شرک کو ہمیشہ کیلئے خاک میں ملادیا۔ یہ کتاب '' الامن والعلی'' کے نام سے مشہور ہے۔ امام احمد رضانے اس کا ایک دوسرا نام بھی رکھا ہے '' اکمال الطامة علی شرك سوی بالامور العامه''۔

(وہابیوں کے اس شرک پر بوری قیامت ڈھانا جوامور عامہ کی طرح موجود کی تمام قسموں پرصادق ہے)

امام احمد رضا قدس سرہ کے استاذگرامی حضرت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مونگیر لعل دروازے ہے ۱۳۰۵ھ میں ایک استفتاء آیا کہ وہا بیہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں قرآن وحدیث ہے دلیل لاؤ۔

اس کے جواب میں امام احمد رضامحدث بریلوی فرماتے ہیں:۔

حضور برنورسيدالمرسلين صلى التُدتعالى عليه وسلم كافضل المرسلين سيدالاولين والآخرين بوناقطعى ايمانى يقينى اذ عانى اجماعى ايقانى مسئله ہے جس ميں خلاف نه كريگا مگر كمراه بددين بنده شياطين و العياذ بالله رب العالمين \_

ی میرایک مبسوط کتاب'' بخلی الیقین'' کے نام سے تحریر فرمائی اور ایک سواحادیث سے اس مسئلہ کوواضح فرما کر تحقیق انیق کے دریا بہائے۔

الم مولانا محمض صاحب کانپوری کے شاگردمولوی احمد الله صاحب نے کانپور سے ١١٣١ هي ايك سوال بهيجا كه بهار ي ديار من جيك اور قط سالي آجائے ،تو لوگ بلاء كے دفع سکیلئے جاول گیہوں وغیرہ جمع کر کے لکاتے ہیں اور پھرعلاء کو بلا کر اورخودمحلہ والے جمع ہوکر کھاتے ہیں پیطعام ان کیلئے جائز ہے؟ امام احمد رضانے جواب باصواب مرحمت فرمایا، پیہ طریقه اورابل دعوت کیلئے میکھانا جائز ہے اس دعوے کے ثبوت میں ساٹھ حدیثیں بطور دلیل پیش فر مائیں جوامام احمد رضائے عظیم محدث ہونے کاواضح ثبوت ہیں۔ الآخرہ ۱۳۰۵ ہے موتی ہے متعلق ایک سوال آیا ہمائل نے سوال کے ایک سوال آیا ہمائل نے سوال کے

ساته بعض منكرين كاجواب بهي منسلك كيا تفارامام احمد رضانے جارسو وجوہ سے دار و كيرفر مائي ہے، بدرسالہ دلائل و براہین سے مزین کے مراحادیث پرمشمل ہے۔

الله مرزا قادیاتی کی جعلی نبوت کودفناتے ہوئے امام احمد رضامحدث بریلوی نے''جزاءاللہ عدوه''نامی کتاب تحریرفر مائی۔ایک سوا کیس احادیث مقل فر ما کرمرزاکے دعوی کوخاک میں ملادیا جو ہلاشبہ آپ کے بحرفی فن الحدیث کا بین شوت ہے۔

المحدكون اذان الله كموضوع برامام احدرضامحدث بريلوى في ايك كتاب ''شائم العنبر''نامی عربی زبان میں تحریر فرمائی جس میں ۴۵ راحادیث ہے کتاب کومزین فرمایا۔ تخلیق ملائکہ کے عنوان پر چوہیں احادیث سے استدلال فر مایا۔

> خضاب کے عدم جواز میں ۱۲ اراحادیث سے استدلال۔ ☆

> > معانقه کے ثبوت میں ۱۱راحادیث۔ ☆

دارهی کی ضرورت واہمیت پر ۷ ۵راحادیث۔ ☆

> والدين كے حقوق برا ۹ راحادیث۔ 公

سجده تحیت کی حرمت میں • سراحادیث۔ ☆

شفاعت کے عنوان پر مهمراحادیث۔ ☆

تصاور کے عدم جوازیر ۲۷/احادیث۔ ☆

اور اسی طرح بے شارعناوین وموضوعات پر ان گنت احادیث کریمہ سے استدلال فرما كرامت مسلمه كواحاديث كابيش بهاخزانه مرحمت فرمايا -

ورحقیقت امام احمد رضا کی تصانیف احادیث کریمه کا تفاضیں مارتا ہواسمندر ہیں جس موضوع يراشهب قلم كومميزلكائي اس مين ظفروكاميابي ني يا كودم چوه د

# حوالول کی کنژن

یہال تک تو چندنمونے احادیث کی کثرت سے متعلق تصاب ملاحظہ فر ما کیں کہ امام احمد رضامحدث بربلوی جب کوئی حدیث نقل فرماتے ہیں تو ان کی نظراتی وسیع عمیق ہوتی ہے کہ بسااوقات وہ کسی ایک کتاب پراکتفاء ہیں کرتے بلکہ پانچ ، دس اور ہیں ہیں کتابوں کے حوالے ویتے جاتے ہیں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ تمام کتابیں اس موضوع پر ان کے سامنے کھلی رکھی ہیں اورسب کے نام لکھتے جارہے ہیں اساتھ ہی رہی بتاتے جاتے ہیں کے سمحدر نے نے س صحابی ے روایت کی مثلانہ





- رواه الطبراني في الكبير وُ العقيلي و الخطيب و تمام الرازي في فوائد ه ☆ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس\_
- وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج والعقيلي والدار قطني في الافراد ☆ والطبراني في الاوسط وتمام والخطيب في رواة مالك عن ابي هريره ـ
  - وابن عساكر والخطيب في تاريخها عن انس ابن مالك \_ ☆
- والطبراني في الاوسط والعقيلي والحرائطي في اعتلاء القلوب وتمام وابو ☆ سهل وعبدالصمد بن عبدالرحمن البزار في جزءه وصاحب المهرانيات فيها عن جابر ابن عبدالله \_
- وعبدبن حميد في مسند وابن حبان في الضعفاء وابن عدي في الكامل ☆ والسلفي في الطيوريات عن ابن عمر \_

🦟 وابن النجار في تاريخه عن امير المومنين على \_

🖈 والطبراني في الكبير عن ابي حصيفه \_

َ کم و تمام عن ابی بکره \_

م البخارى فى التاريخ وابن ابى الدنيا فى قضاء الحوائج وابو يعلى فى مسنده والطبرانى فى الكبيروالعقيلى والبيهقى فى شعب الايمان وابن عساكر عن ام المومنين الصديقه رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين \_ بيتوصحابه كرام كى روايت ٣٣٨ كما يول سيقل فرمائى \_

### ای کتاب کے صوب کے میں ایک مدیث یوں ہے۔

اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب اوبابي حهل بن هشام\_

الہی اسلام کوعزت دےان دونوں مردوں میں جو تخصے زیادہ پیارا ہوا سکے ذریعہ ہے یا عمرابن خطاب یا ابوجہل بن ہشام۔

المومنين عمر بن خطاب وانس ايضاً المومنين عمر بن خطاب وانس ايضاً

ابن سعد وابو يعلى وحسن بن سفيان في فوائد ه والبزار وابن مردويه وخيثمه بن سليمان في فضائل الصحابه وابو نعيم والبيهقي في دلائلهما وابن عساكر كلهم عن أمير المومنين عمر ـ

🖈 والترمذي عن انس ـ

🛣 والنسائي عن ابن عمر \_

🖈 احمدوابن حميدوابن عساكر عن خباب بن الارث ـ

الكبير والحاكم عن عبدالله ابن مسعود ـ

🛠 والترمذي والطبراني وابن عساكر عن ابن عباس ـ

🛠 والبغوى في الجعديات عن ربيعة السعدى رضى الله تعالىٰ عنهم

## یه دس صحابه کرام کی روایت ۲۳ رکتب حدیث مینقل فرمائی۔

## ای کتاب الامن والعلی میں ۱۲۹ر پرایک صدیث نقل فرمائی۔



انا محمدواحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمة\_ میں محمد ہوں اور احمد اور سب نبیوں کے بعد آنے والا اور خلائق کوحشر دینے والا اور توبہ کا ني اور رحمت كانبي صلى الله تعالى عليه وسلم \_

> رواه احمد ومسلم والطبراني في الكبير عن ابي موسى الاشعري \_ ☆

ونحوه وابنا سعدوابي شيبه والبخاري في التاريخ والترمذي في الشمائل ☆

وابن مردويه في التفسير وابو نعيم في الدلائل وابن عدى في الكامل وابن 公 عساكر في تاريخ دمشق و الديلمي في مسند الفردوس عن ابي الطفيل\_

وابن عدي عن ابي هريره رضي الله تعاليٰ عنهم な بيه جار صحابه کرام کی روايت ۱۲ ارکتابوں پيغل فر مائی۔

## 🧩 جزاءاللەعدوە مىس ٢٣٨رىرا كەمدىپ نقل فرمائى \_

اما ترضي ان يكون مني منزلة هارون من موسى غير انه لانبي بعدي \_ ا ہے کی اکمیاتم اس پرراضی ہمیں کہتم یہاں میری نیابت میں ایسے رہوجیسے موسی علیہ الصلوة والسلام جب اين رب سے كلام كيلئے حاضر ہوئے ہارون عليه الصلوة والسلام کوانی نیابت میں جھوڑ گئے تھے، ہاں فرق ریہ ہے کہ ہارون نبی تھے، میں جب سے مبعوث ہوا دوسر نے کیلئے نبوت نہیں۔

رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ابي 仌 شيبه والسنن لابن جرير عن سعد بن ابي وقاص \_

و حاكم والطبراني وابوبكر وابن مردويه والبزار وابن عساكر عن على . 公

🟠 واحمد والبزار والطبراني والمطيري عن ابي سعيد الحدري\_

والترمذي عن جابر بن عبدالله وعن ابي هريرة\_

🛣 🤲 والنظيراني والخطيب عن عبدالله بن بممر \_

🛣 وابو نعيم عن سعيدبن زيد \_

الطبراني عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم وحبيش بن حناده و جابر بن سمره و مالك بن حويرث \_

المومنین ام سلمة و اسماء بنت عمیس رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین الله تعالیٰ عنهم اجمعین میرچوده صحابه کرام کی روایت ۱۸ ارکتابول سے لفر مائی۔

راد القحط والوباء "مين صفية ١٢ ريرابك عديث قل فرمائي \_

الدر جات افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس بنام ـ الله عزوجل كے يہاں درجه بلندكرنے والے ہيں سلام كا پھيلانا ، ہرطرح كے لوگوں كو كھانا كھلانا اور رات كولوگوں كے سوتے ميں نمازيں پڑھنا۔

المنام الائمه ابو حنيفه والامام احمد وعبدالرزاق في مصنفه والترمذي والطبراني عن ابن عباس ـ

🟠 واحمد والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن جبل \_

وابن خزیمه والدارمی والبغوی وابن السکن وابو نعیم وابن بسطة عن عبد
 الرحمن بن عائش\_

🖈 واحمد والطبراني عنه عن صحابي ـ

🖈 والبزار عن ابن عمر و ثوبان \_

🖈 والطبراني عن ابي امامه \_

🚓 وابن قانع عن ابي عبيدة ابن الجراح \_

🚓 والدارمي وابوبكر النيساپوري في الزيادات عن انس -

🚓 وابو الفرح في العلل تعليقا عن ابي هريرة -

الله تعالیٰ عنهم الحمعین ـ

بيدس صحابه كرام اورايك تابعي كي روايت ٢٢٣ ركتابوں يينقل فرمائي \_

لاتد خل الملئكة بيتا فيه كلب ولا صورة \_

رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

الائمة احمد والستة والطحاوي عن ابي طلحه \_

البخاري والطحاوي عن ابن عمر و عن ابن عباس ـ

للم ومسلم وابودائود والنسائي والطحاوي عن ام المومنين ميمونه\_

الم المومنين الصديقة عن ام المومنين الصديقة عن الم المومنين الصديقة

تلا واحمد ومسلم والنسائي والطحاوي وابن حبان عن ابي هريره \_.

الامام احمد والدارمي وسعيد بن منصور وابودائود والنسائي وابن ماجه ابن خزيمه وابو يعلى والطحاوي وابن حبان والضياء والشاشي وابونعيم في الحلية عن امير المومنين على \_

للم أو الامام مالك في الموطا و الترمذي و الطحاوي عن ابي سعيد الحدري \_

👭 واحمد والطحاوي والطبراني في الكبير عن اسامه بن يزيد \_

مهر والطحاوي والحاوي عن ابي ايوب الانصاري ،رضي الله تعالى عنهم احمعه.

بيدس صحابه كرام كى روايت ٣٣٣ ركتابوں يے قل فر مائى۔

🗱 فآوی رضویه جلدسوم میں صفحه ۳۲۷ ریزایک حدیث نقل فریاتے ہیں۔

قل هو الله تعدل تلث القرآن :

" قبل هو الله احد "بوری سورت مبار که کی تلاونت کا تواب تہائی قرآن کے

برابر ہے۔

کے رواہ الامام مالك واحمد والبخاري وابودائود والنسائي عن ابي سعيد الخدري \_

البخاري عن قتاده بن النعمان \_

الدرداء \_ واحمد ومسلم عن ابي الدرداء \_

۲۶ ومالك واحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريره ـ

🖈 🧪 واحمد والترمذي والنسائي عن ابي ايوب الانصاري \_

الترمذي وابن ماجه عن انس ابن مالك ـ ٢٠٠٠

🛣 واحمد و ابن ماجه عن ابي مسعود البدري \_

الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود ـ

كلا والطبراني في الكبير والحاكم وابو نعيم في الحليه عن عبد الله بن عمرو\_

كا والطبراني في الكبير عن معاذ بن حبل

البزار عن جابر بن عبدالله \_ 🛣

الم وابوعبيد عن عبدالله بن عباس \_

واحمد عن ام مكتوم بنت عقبه \_

یه چنداوراس طرح کی سیروں مثالیں امام احمد رضامحدث بربلوی کی وسعت مطالعه پر اور عمیق نظری کا جیتا جا گتا ثبوت ہیں۔ اور عمیق نظری کا جیتا جا گتا ثبوت ہیں۔

اکوۃ کامال سادات کرام اور تمام بنی ہاشم کیلئے حرام قطعی ہے جسکی حرمت پرائمہ مذابب کا جماع ہے، اس مسئلہ سے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی سے سوال ہوا، آپ کا جماع ہے، اس مسئلہ سے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی سے سوال ہوا، آپ نے اسکی حرمت پر تحقیق کے دریا بہائے اور مندرجہ ذیل کتب احادیث اور روی کا نشان با

حالات محدثين ونقتباء حالات عاديث

🖈 سيدنا حضرت امام حسن تجتبي رضي الله تعالى عنه

روى عنه احمد والبخاري ومسلم\_

سيدتا حضرت امام حسين عالى مقام رضى الله تعالى عنه

روى عنه احمد وابن حبان برجال ثقات\_

سيدنا حضرت عبدالله بنعباس رضي الله تعالى عنهما

روى عنه الطحاوي والحاكم وابو نعيم وابن سعد في الطبقات وابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال وروى عنه الطحاوي حديثا آخر وروى عنه الطبراني حديثا ثالثا\_

حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه

روى عنه احمد ومسلم والنسائي\_

حضرت سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه

روى عنه ابن حبان والطحاوي والحاكم وابونعيم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

روى عنه الشيخان \_

وروى عنه الطحاوى حديثين آخر\_

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

روى عنه البخاري ومسلم\_

وروى عنه الطحاوى حديثا آخر\_

حضرت معاويه بن حيده قشيري رضي الله تعالي عنه ☆

روى عنه الترمذي والنسائي\_

وروى عنه الطحاوى حديثا آخر\_

حضرت ابوراقع مولى رسول التنصلي التدتعالي عليه وسلم\_

روى عنه احمد وابو دائود والترمذي والنسائي والطحاوي وابن حبان وابن خزيمه والحاكم\_

الترسول التوسلي التيمان مولى رسول التوسلي التدتعالي عليه وسلم \_

روى عنه احمد والطحاوى\_

🖈 حضرت بريده اسلمي رضي الله تعالى عنه

روى عنه اسحاق بن راهويه و ابو يعلى الموصلى و الطحاوي و البزار و الطبراني و الحاكم \_

التدتعالي عنه 🛠 🖈 مخرت ابو یعلی رضی الله تعالی عنه 🖈

روى عنه الطحاوي \_

🖈 حضرت ابوتميره رشيد بن ما لک رضي الله تعالی عنه

روى عنه الطحاوي\_

الله تعالى عند الله بن عمر منى الله تعالى عنهما

علق عنه الترمذي\_

التدتعالي عنه يقال صحابي التدتعالي عنه يقال صحابي

علق عنه الترمذي\_

🖈 مخرت عبدالرحمٰن بن ابي عتيل رضي الله تعالى عنه

علق عنه الترمذي\_

ام المومنين حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها

روى عنها الستة\_

ام المونين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

روى عنها الطحاوي\_

ام الموسين حصرت جوريد رضى الله تعالى عنها

روى عنها احمد ومسلم\_

🖈 حضرت ام عطيه رضى الله تعالى عنها

یبیں صحابہ کرام اور اور صحابیات سے مروی پچپیں احادیث ہیں جنکو پندرہ کتب نقان

احادیث ہے لگ فرمایا۔

الامن والعلی ۱۰ اربرایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن اعور مازنی آخی رضی اللہ تعدید اللہ عند کا بارگاہ رسالت میں قصیدہ پڑھنا فدکور ہے جس کا پہلام صرع ہے۔ اللہ تعالی عند کا بارگاہ رسالت میں قصیدہ پڑھنا فدکور ہے جس کا پہلام صرع ہے۔ یامالک الناس و دیان العرب ۔

اس واقعہ کونقل فر ماکرامام احمد رضا قدس سرہ فر ماتے ہیں ۔کہ اس واقعہ اور حدیث کو مندرجہ ذیل سندوں سے کیا گیا ہے۔

الامام احمد حدثنا محمد بن ابى بكرالمقدسى ،ثنا ابو معشر البراء ، ثنى صدقه بن طينة ،ثنى معن بن ثعلبة المازنى و الحى بعده، ثنى الاعشى المازى رضى الله تعالىٰ عنه قال اتيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث \_

و رواه الامام اجل ابو جعفر الطحاوي في معاني الاثار حدثنا ابن ابي داؤد ثنا المقدمي ثنا ابو معشر الي آخره نحوه سند ا و متنا ..

و رواه ابن عبد الله ابن الامام في زوائد مسنده من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدقة بن طيسنة حدثني معن بن تعلبة المازني و الحي بعده قالواحدثنا الاعشى رضى الله تعالىٰ عنه فذكره، قلت و اليه اعنى عبد الله عزاه حافظ الشان في الاصابة انه رواه في الزوائد، و العبد الضعيف غفر الله تعالىٰ له قدراه في المسند نفسه ايضاً كماسمعت و لله الحمد \_

و رواه البغوى و ابن السكن و ابن ابى عاصم كلهم من إطريق الحنيد بن امين بن عروة بن نضلة بن طريق بن بهصل الحرمازى عن ابيه عن حده نضلة عن و لفظ اللبغوى عنه حدثنى ابى امين حدثنى ابى ذروة عن ابيه نضلة عن رجل منهم يقال له الاعشى و اسمه عبد الله بن الاعور رضى الله تعالىٰ عنه فذكر القصة و فيه فخرج حتى اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعاذبه وانشأ يقول: يا مالك الناس و ديان العرب ، الحديث،

یہ حدیث جلیل استے ائم کہ کبار نے باسانید متعددہ روایت کی اور طریق بخیر میں بیلفظ بیں کہ آشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بناہ کی ،اور عرض کی کہا ہے مالک آ دمیاں ،واے جزاوسزادہ عرب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

الامن والعلی ص ۱۰۹

# اصطلاحات حديث كي تنقيح وتحقيق

اب آپ امام احمد رضا کی فن حدیث میں مہارت ، اصول حدیث اور اصطلاحات حدیث کے بیان میںان کی تحقیق و تنقیح ملاحظہ فر ما کمیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایک رسالہ " منیر العین فی حکم تقبیل الابھامین "تھنیفففر مایا جس میں حضور پرنور، شافع یوم النثور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس کو سکر انگو شھے چو منے کا جواز واستحباب ثابت فر مایا۔ ، مخالفین نے بعض محدثین کے اقوال کا سہارالیکر بیثابت کرنے کی سعی بے جااور ناکام کوشش کی تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث سے خیس مہارالیکر بیثابت کرنے کی سعی بے جااور ناکام کوشش کی تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث سے خیس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

امام احمد رضافتدس سرہ نے اس رسالہ نافعہ میں اصول حدیث کی وہ معرکۃ الارا بحث فرمائی کہ ہروہ مخص جواں علم سے شغف رکھتا ہے پڑھ کرجھوم اٹھے اور مخالف جیران وسٹسٹدررہ جائے۔ جائے۔

• مقاصد حسنه، موضوعات کبیراور در المختار میں بس اس قدر ہے کہ انگو سے چو منے کے سلسلہ میں کوئی مرفوع حدیث درجہ صحت کوئیس پہونچی ، بس کیا تھا مخالفین نے بے پر کی اڑا دی کہ اس سلسلہ میں تمام روایت موضوع ومن گڑ ہت ہیں ۔ اس برامام احمد رضانے خوب جم کر نہایت نفیس بحث فر مائی جوفاوی رضویہ میں تقریبا دوسو ضحات پر مشمل ہے جس کی تلخیص کی بھی نہایت نفیس بحث فر مائی جوفاوی رضویہ میں تقریبا دوسو ضحات پر مشمل ہے جس کی تلخیص کی بھی یہال گنجائش نہیں پھر بھی ''مشتے نمونہ از خروار ہے'' کے طور پر چندا نہم ، گوشوں کی نشاندھی قارئین کے دوق کی تسکین کا یا عث ضرور ہوگی۔

فرماتے ہیں:۔

خادم حدیث پر روش که اصطلاح محدثین بین نفی صحت نفی حسن کوبھی ستزم نہیں نہ کہ نفی صلاح تماسک وصلوح تمسک، نه که دعوی وضع وکذب ۔عند انتحقیق ان احادیث پر جیسے باصطلاح محدثین حکم صحت نہیں، یوں ہی حکم وضع وکذب بھی ہرگز مقبول نہیں بلکہ بہ تصریح ائمہ فن کثر تطرق سے جبر نقصان متصور اور عمل علماء قبول قد ماء حدیث کے لئے قوی دیگر، اور نہ سہی تو فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول، اور اس سے بھی گذر کے قو بلا شبہ یہ

فعل اکابر دین سے مروی ومنقول اورسلف صالح میں جفظ صحت بھروروشنائی چیتم کیلئے بحرب ومعمول، ایسے کل پر بالفرض آگر کچھ نہ ہوتو اسی قدرسند کافی بلکہ اصلا نقل بھی نہ ہوتو تجربہ وافی کہ آخر اس میں کسی حکم شرعی کا از النہیں ، نہ کسی سنت ٹابتہ کا خلاف ، اور نفع حاصل تو منع باطل ، بلکہ انصاف کیجئے تو محد ثین کا نفی صحت کو احادیث مرفوعہ سے خاص کرنا صاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقوف کیا کم ہے ولہذا مولا ناعلی قاری احادیث موقوف کیا کم ہے ولہذا مولا ناعلی قاری نے عبارت مذکورہ کے بعد فرمایا:۔

قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فيكفى للعمل به لقوله عليه الصلوة والسلام "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ـ" الاسرار المرفوعه في الإخبار الموضوعهـ موضوعات كبير ص٢١٠

یعنی صدیق اکبررضی الله تعالی عنه سے اس فعل کا ثبوت مل کوبس ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں'' میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت' رضی الله تعالیٰ عنہم اجمعین ۔

اس کے بعد افادات کا سلسلہ شروع فرمایا جوتمیں کے عددیہ جا کررکا۔ افادۂ اول میں فرمایا:۔

''محدثین کاکسی حدیث کوفر مانا کہ بی اس کے بیمعیٰ نہیں ہوتے کہ غلط وباطل ہے '' پھراس دعوی پر دلائل قائم فر ماتے ہوئے حلیہ شرح مدیہ ،صواعق محرقہ ، اذ کارامام نووی ، موضوعات کبیر، جواہرالعقدین ،شرح مواہب ،شرح صراط منتقیم اور مرقات کی تصریحات پیش فرمائیں اور پھر حدیث کے مراتب کی طرف اشارہ کیا۔

فرماتے ہیں:۔

صحیح کے بعد صحیح لغیر ہ، پھر حسن لذاتہ، پھر حسن لغیر ہ، پھر ضعیف بضعف قریب اس حد تک کہ صلاحیت اعتبار ہاتی رکھے۔ جیسے اختلاط راوی ، یا سوء حفظ ، یا تدلیس وغیر ہا۔اول کی تمین بلکہ چاروں تئم کوایک ند جب پراسم شبوت متناول ہے اور وہ سب مجتج بہا ہیں اور آخر کی تشم صالح ، متابعات وشوامد میں کام آتی ہے اور جابر سے قوت یا کر حسن لغیر ہ بلکہ تح لغیر ہ ہوجاتی ہے اس وقت وہ صلاحیت احتجاج اور قبول فی الاحکام کا زیور گرانبھا پہننی ہے ،ورنہ در با و فضائل تو

آپ ہی مقبول و تنہا کافی ہے۔ پھر درجہ مشم میں ضعف قوی و وہن شدید ہے، جیسے داوی کے فتق وغیرہ قوادح قوید کے سبب متروک ہونا بشرطیکہ ہنوز سرحد کذب سے جدائی ہو، یہ حدیث احکام میں احتجاج ورکناراعتبار کے بھی لائق نہیں، ہاں فضائل میں ندہب راج پر مطلقا اور بعض کے طور پر بعد انجبار جعد دمخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے کہ اسنبینه ان شاء الله تعالیٰ (ان شاء اللہ عقد دمخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے کہ اسنبینه ان شاء الله تعالیٰ (ان شاء اللہ عقریب اس کی تفصیلات آرہی ہیں)۔

پھردرجہ ہفتم میں مرتبہ مطروح ہے جس کا مداروضاع ، کذاب یامتہم بالکذب ہو، یہ بدترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کی رو سے مطلقا اور ایک اصطلاح پر اس کی نوع اشد یعنی جسکا مدار کذب پر ہوئین موضوع ، یا نظر تدقیق میں یوں کئے کہ ان اطلاقات پر داخل موضوع حکمی ہے ، ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے ، یہ بالا جماع نہ قابل انجار نہ فضائل وغیرہ کسی باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں ، محض مجہول باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں ، محض مجہول باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں ، محض مجہول باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں ، محض مجہول باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں ، محض مجہول و افتر ا ء ہے و العیاذ باللہ تبار ک و تعالیٰ ۔

طالب شخفیق ان چند حرفوں کو یا در کھے کہ باوصف وجازت محصل ملخص علم کثیر ہیں اور شایدائی تحریر نفیس کے ساتھ ان سطور کے غیر میں کم ملیں ،وللہ الحمد و المنۃ۔

میختر جملے بلاشبہ اپنے دامن میں کثیراورا ہم معانی ومفاہیم لئے ہوئے ہیں جسکی شرح و بسط کیلئے دفتر درکار، بیہ ہمارے امام کی خصوصیات سے ہے کہ الفاظ کم سے کم ہوتے ہیں مگر معانی کاسمندر موجزن ہوتا ہے۔

امام احمد محدث بریلوی نے ہر حیثیت سے اصولی بحث فرمائی ہے اور حق تحقیق اداکردیا ہے۔ دراوی کی جہالت سے صدیث پر کیا اثر پڑتا ہے اور مجبول کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر ہر ایک کے جداگانہ احکام اور ہر حکم واثر کی متعلقہ کتب سے تحقیق تضیق ، نیز صدیث منقطع کی وضاحت میں علماء اعلام کے اقوال سے تائید ، مضطرب منکر اور مدرج کا مقام وحیثیت ، داوی کے جھم ہو نیکا اثر ، اسباب طعن کی تعداد و شار اور ان میں سبب غفلت کی حیثیت ، متر وک راوی کا مقام ، یہ تمام با تیں نہایت تحقیق سے بیان فرمائیں ، جنکا خلاصہ یہ ہے کہ صدیث ان میں سب موضوع نہیں ہوتی ۔ پھر آ پ نے ان پندرہ و جوہ کی نشاند حی فرمائی جن کے سبب موضوع ہو جاتی ہے ، بیان ابسا جامع کے دوسری کتب میں اس کی نظیر نہ ملے۔ سبب صدیث موضوع ہو جاتی ہے ، بیان ابسا جامع کے دوسری کتب میں اس کی نظیر نہ ملے۔

خودفر ماتے ہیں: \_

یہ بندرہ باتیں ہیں کہ اس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ لیں گی۔غرض کہ ہر افادہ میں نہایت نفیس اور معرکۃ الآراء بحث ہے جس کی سطر سطر امام احمد رضامحدث ہریاوی کی فن حدیث میں مہارت تامہ کی روثن دلیل ہے، پوری کتاب اصول حدیث کا بحرذ خارہے جس کا ہرافادہ پھوٹتا ہوا آبٹارہے، من شاء التفصیل فلیر جع الیہ۔

## راويان حديث برجرح وتعديل

راویان حدیث پرجرح وتعدیل اور مخالفین کے مدعا کا ابطال امام احمد رضلے قلم سے ملاحظہ کریں ،اس حیثیت سے جب رضویات کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر مثالیں موجود ہیں ،ان میں سے چند ملاحظہ فرما کیں۔

جمعہ کے دن اذ ان ٹانی کہاں ہو؟ امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتوی دیا کہ اذ ان مطلقاً اندورن مجد مکروہ ہے۔ لہذ ااذ ان اول ہویا ٹانی بیرون مسجد ہی ہوگی ،اس کے ثبوت میں خاص اسی از ان کے بارے میں ایک حدیث ابوداؤ دینے نقل فر مائی کہ حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیاذ ان خارج مسجد ہوتی تھی اور صدیق اکبراور فاروق اعظم کے دورہ خلافت میں بھی ایسا ہی ممل رہا۔

امام احمد رضا کے اس فتوی کورد کرتے ہوئے بعض حضرات نے حدیث ہی کو ساقط الاعتبار قرار دیدیا کہ اس کی سند میں محمد ابن آئی ہیں جن پر رافضی ہونے کی تہمت ہے کہذا حدیث معتبر نہیں۔

اب امام احمد رضا قدس سرہ نے مخالفین کی دہن دوزی کیلئے ایک معرکۃ الآراء کتاب شمائم العنبر فی آداب النداء امام المنبر "نام سے عربی زبان میں تصنیف فرمائی اوراس مونسوع پر بحث آخری حدکو پہو نچادی ۔ محمد ابن آخق پر جوجرح کی گئی تھی اس کی دھجیاں اڑا دیں اور انکی تعدیل وتو ثیق میں تحقیقات کے ایسے دریا بہائے جواپی مثال آپ ہیں ، سنئے اورامام احمد رضا کی راویان حدیث پر عمیق نگاہ کا اندازہ لگائے۔

اس حدیث کے رادی محمد ابن ایکق قابل بھروسہ نہایت سیحے اور امام ہیں ان کے

بارے میں۔

امام معنی محدث ابوزرعداور ابن جمرنے رفر مایا: "صدوق" بیبہت سے ہیں۔

ام عبدالوہاب ابن مبارک فرماتے ہیں: 'نہم نے آئییں' صدوق' پایا ہم نے آئییں' صدوق' پایا ہم نے آئییں' صدوق' پایا۔' صدوق' بایا،ہم نے آئییں' صدوق' پایا۔''

امام عبدالله ابن مبارک، امام شعبه، سفیانین توری، ابن عیبینه اور امام ابویوسف نے ان سے کتاب الخراج میں بہت زیادہ روایتیں کی ہیں اور انکی شاگر دی اختیار کی۔

امام ابوزرعه ومشقى نے فرمایا:

''اجله علماء کا اجماع ان سے روایت کرنے پر قائم ہے اور آپ کو اٹلے علم نے آز مایا تو اہل صدق وخیر بایا۔''

ابن عدی نے کہا:۔

'' آپ کی روایت میں ائمہُ ثقات کوکوئی اختلاف نہیں ،آپ سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔''

امام على ابن المدين نے كہا: \_

تحسی امام یا محدث کوابن اسحاق پرجرح کرتے نہیں دیکھا''

امام سفیان ابن عیبنه فرماتے ہیں:۔

میں ستر سال سے اوپر ابن اسحاق کی خدمت میں رہا، اہل مدینہ میں ہے کسی نے ان پر اتہا منہیں رکھا، نہ ان پر تنقید کی ۔ اتہا منہیں رکھا، نہ ان پر تنقید کی ۔

امام معاذنے فرمایا:۔

· " ابن سطق سب لوگول سے زیادہ یا در کھنے والے تھے۔ "

امام ابوالليث نے فرمايا: ـ

یزید بن حبیب سے روایت کرنے والوں میں ابن اسحاق سے زاکد شبت کوئی نہیں''
ابن یونس فرماتے ہیں کہ ابن یزید بن حبیب سے اکابر علاء مصر نے روایت کی ،عمرو بن مارث ،حیوۃ ابن شریح ،سعید ابن ایوب اور خودلیث بن سعد بیسب کے سب ثقہ اور شبت ہیں اور یا نچویں سحی بن ایوب عافقی صدوق ہیں اور رجال شیخین میں سے ہیں ۔اور عبداللہ بن اور یا نچویں سے ہیں ۔اور عبداللہ بن

مہیدصدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ ان کے بارے میں اس امریر ائمہر جال کی رائے متعقر ہوئی اور عبداللد بن عیاش بین میدونوں مسلم کے راویوں میں سے بیں ، ان کے علاوہ سیمان تیمی بصری ، زید بن ابی انیسه سه دونول حضرات تقداور رواة صحیحین میں سے ہیں افراد ہیں تو بقول امام ابوالليث ابن الحق ان سب سے افضل ہوئے۔

🖈 امام شعبہ نے فرمایا:۔

" ميري حكومت ہوتی تو ميں ابن اسحاق كومحد ثين برحاكم بناتا ، بيتو امير المومنين في الحديث بن ، ايك روايت ميں ہے كمكى نے ان سے بوچھا ، آب ايما كيوں كہتے ہيں تو حضرت شعبہ نے فر مایا ان کے حفظ کی وجہ سے ، دوسری روایت میں ہے حدیث والوں میں اگر کوئی سردار ہوسکتا ہےتو وہ محمد ابن اسحق ہیں۔''

ابن المدین سے روایت ہے:۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي حديثين حيوآ دميون مين منحصر بين بجران سب کے نام گنوائے اور فرمایا اس کے بعد بارہ آ دمیوں میں دائر ہیں اور ابن اسحاق ان بارہ میں ہیں امام زہری فرماتے ہیں:۔

" مدینه جمع العلوم رہے گا ، جب تک یہاں محد بن سحاق قیام پذیر رہیں گے" ہے غزوات کی روایتوں میں ابن اسحاق پر ہی بھروسہ کرتے تھے ہر چند کہ آپ حدیث میں ایکے استاذ تتصے بلکہ دنیا بھر کے تنخ تتھے۔

> ابن اسحاق کے دوسرےاستاذ عاصم بن عمر بن قبادہ نے فر مایا:۔ '' جب تک ابن اسحاق زنده ہیں ، دنیا میں علوم باقی رہیں گے۔''

عبدالله بن قائد نے کہا:۔

" "ہم ابن اسحاق کی مجلس میں ہوتے تو جس فن کا تذکرہ شروع کر دیتے اس دن مجلس اسى يرحتم ہوجاتی''

ابن حمان نے کہا:۔

''' مدینہ میں کوئی علمی مجلس ،حدیث کی ہو یا دیگرعلوم وفنون کی ،ابن اسحاق کی مجلس کے ہمسر نہ ہوتی ،اورخبروں کی حسن تر تیب میں بیاورلوگوں ہے آگے تھے۔''

ابو یعلی جلیلی نے فرمایا:۔

" محمد بن اسحاق بهت بزے عالم حدیث، روایت میں واسع العلم اور ثقه ہے۔"

کے ابن معین پنجی ابن بھی علی ابن عبداللہ المدین استاذامام بخاری، احمد بلی ، اور محمد کی ، اور محمد کی ، اور محمد ابن سعدوغیرہ نے کہا:۔

"محمد ابن اسحاق تقديس"

ابن البرقى نے فرمایا: ـ الم

" ملم مدیث والول میں محمد بن اسحاق کے ثقنہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور انکی مدیث حسن ہے۔'

المنے ابویٹی شخ بخاری ہے روایت کی کہ۔

"ابن اسحاق مارے نزد کی نقه بیں۔"

الأطلاق في القدر من فرمايا:

''ابن اسحاق ثقه ہیں، ثقه ہیں، اس میں نہمیں شبہ ہے، نہ تفقین محد ثین کوشبہ ہے۔'' رہن محمد اسحاق کی توثیق حق صرح ہے اور امام مالک سے ان کے بارے میں جو کلام مروی ہے وہ مجے نہیں اور بر تقدیر صحت روایت النے کلام کو کی محدیث نے تسلیم ہیں کیا۔''

اکیس محدثین کے اتوال ہے محمد ابن اسحاق کی توثیق وتعذیل ہے اور وہ بھی نہایت زور دار الفاظ میں۔اب بھی کیاکسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ بیرحدیث محمد بن اسحاق کے سبب ساقط الاعتبار

---- الحجة الموتمه ميں ايك حديث نقل فرمائى كەمىجد ميں ذمى كافر كا داخله جائز ہے يعنی ذمی كان كاد اخله جائز ہے يعنی ذمی كتابى كا۔

اس حدیث کی سند کوامام بدرالدین عینی نے جید کہاتھا حالا نکہ تقریب المتہذیب میں اس سند میں وارد'' اشعث بن سوار'' کوضعیف بتایا گیا ہے۔

اس پرامام احمد رضامحدث بریلوی نے تنبیہ فرمائی اورار شاد فرمایا کہ اس حدیث کی سند ہمارے اصول پر جید ہے، ہمارے لئے جائز نہیں کہ محدثین کی خاطرا پے اصول ترک کردیں چہ جائیکہ متاخرین علماء میں سے ایک شافعی عالم کے قول کے سبب۔ پھر اشعث بن سوار کی

ب تعديل وتوثيق مين فرمايا: \_

سیامام شعبہ،امام توری اور بزید بن ہارون وغیر ہم جیسے جلیل القدرائمہ صدیث کے استاذ میں اورامام شعبہ کاروایت حدیث میں مختاط ہونا خوب معلوم ہے۔

یں۔ اصعث کی جلالت شان کے پیش نظر ہی ان کے شیخ ابواسحاق اسبیلی نے ان سے روایت کی ،حضرت سفیان ابن عیدنہ کہتے ہیں کہافعث مجالد سے اثبت ہیں۔

ی استرت ملیان این حیدید ہے ہیں کہ اسعت جالد سے است ہیں۔ ابن مہدی نے کہا: یہ مجالد سے ارفع ہیں اور مجالد سیح مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: مجھے اسمعیل بن مسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام بحل کہتے ہیں: حدیث میں محد بن سالم سے امثل ہیں۔

ابن معین شہتے ہیں: پیشفہ ہیں۔

عثان بن الى شيبه كهتم بين صدوق بين \_

ابن شامین نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے ان کی کسی حدیث کومنکر نہیں یایا۔

بزار کہتے ہیں: ہم کسی ایسے محدث کوہیں جانتے جنہوں نے ان کی حدیث کوچھوڑ اہو وہ حدمہ منہ فرقب مصرف قلب ا

ہاں بعض حضرات نے جونن حدیث میں قلیل المعرفۃ ہیں۔ خلامہ رکام میں افتہ میں کی اس میں تہ

خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ اضعث کے بارے میں بیتو ثیق وتعدیل تو منقول ہے لیکن کوئی جرح مفسر فدکورنہیں ،لہذاان کی بیرحدیث حسن ہے۔

الله مصافحه کے سلسلہ میں حدیث نقل فرما کرنہایت نفیس تحقیق فرمائی اور ارشادفرمایا که حدیث میں لفظ'' ید'' اگر چہ واحد ہے لیکن استعال دونوں ہاتھ کیلئے شائع و ذائع ہے تو اس حدیث کے ذریعہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز ثابت نہیں۔

پھرفر ماتے ہیں:۔

بیاس وقت ہے کہ حدیث مذکور کو قابل احتجاج مان بھی لیں۔ورنہ اگر نفذو تنقیح پر آئے تو وہ ہرگز نہ سے کہ حدیث مذکور کو قابل احتجاج مان بھی لیں۔ورنہ اگر نفذوسی پر ہے اور خود وہ ہرگز نہ سے خود میں بلکہ ضعیف ہے۔ خطلہ محدثین کے نزد کی ضعیف ہے۔

امام یکی بن سعید قطان نے کہا" ترکته عمداً کان قد اختلط "میں نے اس کو

جامع الاحاديث

عدأمتروك كياميح الحواس ندر بإنعار

امام احمد نے فرمایا: ضعیف منکر الحدیث ہے' یحدث باعاجیب "تعجب خیزروایتیں لاتا ہے۔

امام یحی بن معین نے کہا:" لیس بشئ تغیر فی اخر عمرہ "کوئی چیز نہ تھا " خرعمر میں متغیر ہوگیا تھا۔ " خرعمر میں متغیر ہوگیا تھا۔

المام نسائي في كها: "ضعيف "أيك بارفر مايا "ليس بقوى \_"

بیتمام تفصیلات امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ذکرفر ما کیں، یونہی امام ابوحاتم نے کہا تو ی نہیں ہیں اور آخر میں خاتم الحفاظ امام ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں اس کے ضعف پر جزم فرمایا۔

یہ ہے نقدرجال پرامام احمد رضا محدث بریلوی کی عمیق نگاہ کہ سات ائمہ مدیث کے اقوال سے حظلہ سدوی پرجرح مفسرو معمم نقل فرمائی۔

الم عمامہ باندھ کرنماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وارد حدیث جوحضرت سالم بن عبداللہ سے مردی ہے اس پرامام احمد رضانے فرمایا:۔

حق میر کہ بیر حدیث موضوع نہیں ،اس کی سند میں نہ کوئی وضاع ہے نہ تھم بالوضع ،نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب ،نہ اس میں عقل یانقل کی اصلاً مخالفت ، لاجرم اسے امام جلیل خاتم الحفاظ ، جلال الملت والدین البیوطی نے ''جامع صغیر'' میں ذکر فرمایا جس کے خطبہ میں ارشا و فرمایا: میں نے اس کتاب میں پوست چھوڑ کر خالص مغزلیا ہے اور اسے ہر ایسی حدیث سے بچایا ہے جے تنہا کسی وضاع یا کذاب نے روایت کیا ہے۔

اس کے بعد ابن النجار کے حوالہ سے اس حدیث کی مکمل سند بیان فر مائی ،جس میں جار راوی عباس بن کثیر ، ابو بشر بن سیار ،محد بن مہدی مروزی اور مہدی بن میمون کے بارے میں خاتم الحفاظ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کیا کہ یہ مجہول ہیں اور اسی وجہ سے علامہ ابن حجراس حدیث کو منکر بلکہ موضوع کہتے ہیں۔

اب امام احمد رضا محدث بریلوی کی باادب تنقید و تحقیق ملاحظه فرمائیں جس کا خلاصه کچھاس طرح ہے۔ الله تعالی حافظ ابن حجر پررخم فرمائے کہ انہوں نے اس حدیث کوموضوع کیے کہدیا جبکہ اس کی سند میں کوئی وضاع ہے نہ کوئی تھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب، نیز اس کا مفہوم بھی عقلاً وشرعاً محال نہیں مجھن راوی کے مجہول ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی کہ فضائل میں بھی قابل استدلال نہ رہے۔

حالا نکہ خود حافظ ابن حجر نے '' القول المسدد'' میں ایسی دو حدیثیں ، جس کے راوی مجبول ، مضطرب الحدیث ، کثیر الخطاء ، فاحش الوہم ہیں ، یا غلط احادیث منسوب کرنے میں پیش پیش ہیں ، ان کوموضوع نہیں کہا بلکہ یوں فر مایا کہ یہاں کوئی الیسی چیز نہیں جوان احادیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ کرے ، بلکہ دوسری حدیث کے لئے تو بیفر مایا کہ اس حدیث میں تو ایسا کوئی مضمون بھی نہیں جسے عقل وشرع محال قر اردیتی ہو، اور بیا حادیث باب فضائل کی ہیں لہذا مقبول ۔

اب امام احمد رضا كافيصله كن بيان ملاحظه مو: \_

'' یہ ہی بات عمامہ والی حدیث میں کیوں نہیں کہی گئی حالانکہ یہ بھی باب فضائل سے ہے اور اس میں بھی کوئی بات عمامہ والی حدیث میں کیوں نہیں ہو بلکہ اس حدیث کے راویوں میں تو ہے اور اس میں بھی منقول نہیں جو ابن جمر کی پیش کر دہ ہیں۔''

غورفر مائے،امام احمد رضا محدث بریلوی نے کیسی نفتد و تنقید فر مائی اورخودانہیں کے قول سے اپنے مدعا کا ثبوت فراہم کر دیالیکن نہایت مود بانہ طور پر۔

کے حالت سفر میں نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو حقیقی طور پرجمع کرنا ہمارے یہاں عرفہ و مزدلفہ کے سوا جائز نہیں ،غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے معیار الحق نامی کتاب لکھ کراحناف کی مستدل احادیث صحاح کور دکرنے کی ناکام کوشش کی تو امام احمد رضانے حاجز البحرین نامی ایک عظیم کتاب تحریر فرما کرمیاں جی کے مزعومات باطلہ کی دھجیاں اڑا دیں ، اور دعوی محدثی کو خاک میں ملادیا۔

بوری کتاب اساء الرجال، جرح وتعدیل اور تحقیق و تنقیح کاعظیم شاہ کارہے، ملاجی کی اصول حدیث سے نا واقفی اور انکی حدیث دانی کے ڈھول کا بول ظاہر کرنے کیلئے امام احمد رضا نے چندلطا کفتے کر مرفر مائے ہیں، ان میں سے فی الحال فقط دو ملاحظ فر مائیں۔

جامع الاحاديث

لطيفيه (۱)

( ملاجی نے ) امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابر عن نافع پر بشر بن بر سے طعن كيا ہے كه وه غريب الحديث ہے، الى روايتي لاتا ہے كه سب كے خلاف، قاله الحافظ في

اولاً: ذرا کچھٹرم کی ہوتی کہ بشر بن بمررجال سیح بخاری ہے ہیں ، سیح حدیثیں رد

کرنے بیٹھے تو اب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔ ثانیا اس صرح خیانت کود کیھئے کہ تقریب میں صاف صاف بشر کو ثقة فر مایا تھا وہ صم

ثالثًا: محدث جی! تقریب میں" ثقة یغرب "ہے، کسی ذی علم ہے سیکھوکہ" فلان يغرب ، اور "فلان غريب الحديث "مين كتنافرق ب\_

رابعاً :اغراب کی بیتفسیر که الیی روایتی لا تا ہے که سب کے خلاف ،محدث جی! فریب ومنکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ لطفهر(۲)

اقول: ـ و مان ایک ستم خوش ادائی میکی ہے کہ: ۔

و ہ تخیبنا بر ابر ہونا ہی مع سایۃ اصلی کہ ہے نہ سایۃ اصلی الگ کر کے و ہذالا تھی علی من لہ ادنی مقل (اور بیادنی س عقل ر محضوا في بيم مخفى نبيل م ) تو دراصل ساييلول كابعد زكالني ساية اصلى حيخينا آدهي مثل بو گايا بجهزياد واورمثل ك فتم بوئے من اتى در ہوگى كہ بخولى فارغ ہوئے ہوئے۔ (معيارالق)

ملا تی ! ذرا کیچے دنوں جنگل کی ہوا کھاؤ ، ٹیلوں کی ہری ہری دوب ، ٹھنڈے وفت کی سنبری دھوپ دیکھوکہ آنکھوں کے تیورٹھ کانے آئیں علماءتو فرمار ہے ہیں کہ ٹیلوں کاسابہ پڑتا ہی تنبیں جب تک آ دھے سے زیادہ وفت ظہرنه نکل جائے ۔ملاجی ان کے لئے ٹھیک دو بہر کا سابیہ بنارے ہیں اور وہ بھی تھوڑانہ بہت آ دھی مثل جہجی تو کہتے ہیں کہ وہایی ہوکر آ دمی کی عقل ٹیلوں کا سایهٔ زوال ہوجاتی ہے۔

جامع الاحاديث

لطيفه\_(۳)

اقول: \_ اور بره حرز اكت فرمائى بك. \_

مساوات سایہ کے ٹیلوں کے مقدار میں سراد نہ ہو بلکہ ظہور میں یعنی پہلے سایہ جانب شرقی معدوم تھااور مساوات نہ کا پہلے سایہ جانب شرقی معدوم تھااور مساوات نہ کا پہلے سایہ جانب شرقی بھی ظاہر ہو گیا لیس برابر ہو گیا ٹیلوں کے ظاہر ہونے میں نہ مقدار میں اس جواب کی قدر۔(معیار الحق)

ملا جی ایمان سے بتادیں وقت ٹھنڈافر مایا یہاں تک کے ٹیلوں کا سایہان کے بیم عنی کہ ٹیلے بھی موجود ہوگیا اگر چہ وہ دس گز ہوں یہ بو برابر آیا اس کے بیم عنی کہ ٹیلے بھی موجود تھے سایہ بھی موجود ہوگیا اگر چہ وہ دس گز ہوں یہ بو برابر۔اے بخن اللہ!اسے کیوں تحریف نصوص کہنے گا کہ بیتو مطلب کی گھڑت ہے۔ایسا لقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا ضلعت ہے۔ ملاجی!اگرکوئی کہے کہ میں ملاجی کے پاس رہا بھت کہ ان کی داڑھی بانس برابرہوگئ تو اس کے معنی یہی ہوں گے نہ کہ ملاجی کا سبزہ آغاز ہوا کہ پہلے بانس موجود تھا اور ملاجی کی داڑھی معدوم ، جب رُ وال کچھ بچھ چکا چکتے ہی بانس برابرہوگیا کہ ابرہوگیا کہ اب بانس بھی موجود میال بھی موجود۔ع

مرغک از بیضه برون آیدودانه طلبد (مرغ جب انڈ ہے ہے ہاہر آتا ہے تو دانه طلب کرتا ہے) مختلف روایات میں تطبیق

الامن والعلى ميں بحواله مشکوة حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے مروی ایک حدیث نقل فرمائی۔ نقل فرمائی۔

لاتقولوا ماشاء الله و شاء فلان ، ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان \_
نه كبوجوجا ہاللہ اور جا ہے قلال \_ بلكہ يول كبوجوجا ہے اللہ كھرجا ہے قلال \_
الل حديث كے ساتھ ايك منقطع روايت شرح النة ہے يول مذكور ہے \_ لاتقولوا: ماشاء اللہ وماشاء اللہ عليہ وسلم ، يول كبوكہ جو وماشاء كلہ وحدہ ، نه كبوجوجا ہے اللہ اور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، يول كبوكہ جو حاصا يك اللہ ا

۔ اس روایت منقطعہ کوفل کر کے امام الو ہائیہ تفویۃ الایمان میں لکھاتھا۔ یعنی جو کہ اللّٰہ کی شان ہے اوراس میں کسی مخلوق کو دخل نبیں سواس میں اللّٰہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاوے گو کیسا

بی بر اہو۔ مثلاً بول نہ بولو کہ اللہ ورسول جا ہے گاتو فلان کام ہوجائے گا کہ ساما کاروبار جہان کا اللہ سے جا ہے رسول کے جا ہے ہے کہ نہیں ہوتا۔ تفویہ

اب امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره کی اس پرمضبوط دلائل کے ساتھ گرفتیں ملاحظہ کریں۔

فرماتے ہیں:۔

ہم اس مطلب کی احادیث اول ذکر کریں پھر بنو فیقہ تعالیٰ ثابت کر دکھا نمیں کہ یہ ہی حدیثیں اس (امام الوہابیہ ) کے شرک کا کیسا سرتو ڑتی ہیں۔

اسکے بعد امام احمد رضا محدث بریلوی نے چند احادیث ذکر فر مائی ہیں جو مخضرا یوں )۔

منداحمدوسنن ابی داؤ دمیں مختصراور سنن ابن ماجه میں مطولا بسندحسن یوں ہے۔

ان رجلا من المسلمين رائ في النوم انه لقى رجلا من اهل الكتاب فقال: نعم القوم انتم لولا تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذكر ذلك للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال :اما والله ان كنت لاعرفها لكم ،قولوا : ماشاء الله ثم ماشاء محمدصلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

یعنی ابل اسلام سے کسی کوخواب میں ایک کتابی ملا ، وہ بولا: تم بہت خوب لوگ ہواگر شرک نہ کرتے ، تم کہتے ہو: جو چا ہے اللہ اور چا ہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، ان مسلم نے یہ خواب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی: فر مایا: سنتے ہو! خدا کی قسم تمہاری اس بات پر مجھے بھی خیال گذرتا تھا ، یوں کہا کرو: جو چا ہے اللہ پھر جو چا ہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

سنن ابن ماجد میں دوسری روایت ابن عباس سے یوں ہے۔

اذاحلف احدكم فلايقل ماشاء الله وشئت ، ولكن يقل ماشاء الله ثم

شئت \_

جبتم میں کوئی شخص قتم کھائے تو یوں نہ کے کہ جو جا ہے اللہ اور میں جا ہوں۔ ہاں یوں کے کہ جو جا ہے اللہ پھر میں جا ہوں۔ تيسري روايت ام المونين سي بخوه ہے۔

چوتھی روایت منداحمہ میں طفیل بن تخبر ہ سے اس طرح آئی۔ کہ بجھے خواب میں کچھ یہودی ملے، میں نے ان پراعتراض کیا کہتم حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کوخدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا: تم خاص کامل لوگ ہواگر بوں نہ کہو کہ جو جا ہے اللہ اور چوسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر کچھ نصاری ملے ان سے بھی ای طرح کی گفتگو ہوئی۔ میں نے بورا خواب حضور کی خدمت میں عرض کیا ،حضور نے اسکے بعد خطبہ دیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا:۔

انكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم ان انها كم عنها ، لاتقولوا ماشاء الله وماشاء محمد\_

تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے تمہارالحاظ روکتا تھا کہ تہمیں اس ہے تع کر دوں ، یوں نہ کہوجو جا ہے اللہ اور جو جا ہیں محمد ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنن نسائی میں قتیلہ بنت صفی ہے روایت ہے۔

ان يهوديا اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال انكم تندون وانكم تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشئت ، وتقولون والكعبة فامر هم النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذااراد وا ان يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبة، ويقول احد: ماشاء الله ثم شئت ـ

ایک بہودی نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی: بیشک تم لوگ اللہ کا برابر والا تھہراتے ہو، بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، بیوں کہتے ہوکہ جو جا ہے اللہ اور جو چا ہوتم ، اور کعبہ کی قتم کھاتے ہو۔ اس برسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صی بہرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم فر مایا قسم کھانا چا ہیں تو یوں کہیں: رب کعبہ کی قتم ، اور کہنے والا یوں کہد جو چا ہے اللہ بھر چا ہوتم۔

منذاحد میں روایت بوں آئی کہ۔

یہود کے ایک عالم نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی ۔اے محمد آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر شرک نہ کریں ،فر مایا : سبحان اللہ ، میرکیا ؟ کہا:

آپ کعبہ کاشم کھاتے ہیں۔اس پرسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھ مہلت دی یعنی ایک مدت تک بچھ ممانعت نہ فر مائی ، پھر فر مایا: یہودی نے ایسا کہاتھا ،تو اب جوشم کھائے وہ رب کعبہ کیشم کھائے۔

ووسری روایت میں اس طرح آیا۔

یبودی نے کہا: اے محمر آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگراللہ کے برابر والانہ تھہرائے۔ فرمایا: سبحان اللہ بید کیا؟ کہا: آپ کہتے ہیں: جو چاہے اللہ اور چاہوتم ۔اس پرسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہلت تک کچھ نہ فرمایا بعدہ فرمادیا۔اس یہودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے کے چاہئے کو جدا کر کے کہے کہ پھر چاہوتم۔ ان تمام روایات کوفتل کر کے محدث بریلوی فرماتے ہیں:

امام الوہابیہ نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کرشر ت النۃ کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بحمد اللّٰداس میں بھی کہیں اپنے تھم شرک کی بونہ پائی۔اب بحمد اللّٰد ملاحظہ سیجئے کہ یہ بی حدیثیں اس کے دعوی شرک کوئس کس طرح جہنم رسید کرتی ہیں۔

اولاً ۔احادیث ہے ٹابت کہ صحابہ کرام نے یہ جملہ کہ'' اللہ ورسول چاہیں تو یہ کام ہوجائے یا اللہ اورتم چاہوتو ایسا ہوگا'' شائع وذائع تھا۔حضوراس پرمطلع تھے بلکہ عالم یہود کے ظاہرالفاظ تو یہ ہیں کہ خود حضور بھی ایسافر ماتے تھے اورامام الو ہابیاس کوشرک کہتا ہے۔معاذ اللہ تواس کے نزد یک سب مشرک ہوئے۔

ثانیا۔ حدیث طفیل رسی اللہ تعالی عنہ میں تو یہ بھی ہے کہ حضور نے فر مایا: اس لفظ کا خیال مجھے بھی گذرتا تھا مگرتمہارے لحاظ ہے منع نہ کرتا تھا ، تو معاذ اللہ امام الو ہابیہ کے نز دیک حضور نے دانستہ شرک کو گوار ہ فر مایا اور صحابہ کے لحاظ پاس کواس میں دخل دیا۔

ثالثاً گویایہودی کے تول سے ممانعت ہوئی اور تجی تو حیداس مشرک نے سکھائی۔ رابعاً۔ قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے تو یہ بھی ٹابت کہ ایک عرصہ تک حضور ن کی سرمایا ہیں۔

نے ممانعت نہ فر مائی اور پھر خیال آیا۔

خامساً ۔ ان سب کے باوجودحضور نے جوتعلیم دی وہ بیھی کہ( اور ) نہ کہا کرو بلکہ ( پھر ) کہا کرو ۔ یعنی شرک سے بیخنے کی تعلیم ایسی دی کہ پھربھی وہ شرک ہی تھہری ۔معاذ اللّٰد۔ ان تمام مواخذوں کے بعد معارضہ قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مسلمانو!للدانصاف، جوبات خاص شان الهيء وجل ہے اور جس ميں کسي مخلوق کو کچھ **خلن بیں اس میں دوسرے کوخدا کے ساتھ' اور'' کہکر ملایا تو کیااور' پھر'' کہکر ملایا تو کیا۔شرک** ہے کیونکرنجات ہوجائے گی۔مثلاً

زمین وآسان کا خالق ہونا ، اپنی ذاتی قدرت ہے تمام اولین وآخرین کارازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں ۔کہ آگر کوئی ہونہی کہے کہ اللہ ورسول خالق السمو ات والا رض ہیں ،اللہ ورسول این ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں جھی شرک ہوگا؟

اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السمو ات والا رض ہیں ،اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت ہےرازق جہاں ہیں تو شرک نہ ہوگا۔

مسلمانو! گمراہوں کے امتحان کے لئے ان کے سامنے یونہی کہددیکھوکداللہ پھررسول عالم الغیب ہیں،اللہ بھر رسول ہماری مشکلیں کھولدیں، دیکھوتو بیٹکم شرک جڑتے ہیں یانہیں۔ اسی لئے تو عیارمشکوۃ کی اس حدیث متصل سیح ابی داؤ د کی میر بحری بچا گیا تھا جس میں لفظ' پھر' کے ساتھ اجازت ارشاد ہوتی تھی ۔تو ٹابت ہوا کہ اس مردک کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کااعتراض پا کربھی جوتبدیلی کی وہ خودشرک کی شرک ہی رہی۔

بيتوان (امام الوبابيه اوراسكے اذبال واذناب) كے طور ير نتيجه احاديث تقا، ہم اہل حق

اقول ۔ وباللہ التو فیق بحمہ اللہ تعالیٰ نہ صحابہ نے شرک کیا اور نہ معاذ اللہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے شرک سنگر گوارہ فر مایا ،کسی کے لحاظ یاس کو کام میں لا ناممکن تھا نہ یہودی مردک تعلیم تو حید کرسکتاتھا، بلکہ حقیقت امریہ ہے کہ مشیت حقیقیہ ذاتیہ مستقلہ اللہ عزوجل کے کے خاص ہے، اور مشیت عطائیہ تابعہ مشیة الله تعالی ، الله تعالی نے اینے عباد کوعطا کی ہے، مشيت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوكائنات ميں جيبيا تجھ دخل عظيم بعطائے رب جليل وکریم جل جلالہ ہے وہ ان تقریرات جلیلہ سے کہ ہم نے زیر حدیث ۱۲۶ر (حضرت علی کیلئے سورج بلٹاتا) ذکر کیں واضح وآشکار ہے۔

جب اس یہودی خبیث نے جس کے خیالات امام الوما ہیہ کے مثل تصاعتر اض کیااور

معاذ الله شرك كا الزام ديا حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي رائع كريم كا زياده رجحان اسيطر ف ہوا كدا يسےلفظ كوجس ہيں احمق بدعقل مخالف جائے طعن جانے دوسرے بہل لفظ ہے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تبرک وتوسل برقر ارر ہے اور مخالف سیج فہم کو گنجائش نہ ملے ممريه بات طرز ئبارت كے ایک گوندآ داب سے تھی معنا تو قطعاً سیح تھی لہذا اس کا فر کے بکنے کے بعد بھی چنداں لحاظ نہ فر مایا گیا یہاں تک کے طفیل بن سخمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب ويكهااوررويائے صادقہ القائے ملک ہوتا ہے اب اس خیال کی زیادہ تقویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگاہ عزت میں یمی تھہرا ہے کہ بیلفظ مخالفوں کا جائے طعن ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزرت جل جلاله نے راعنا کہنے ہے منع فر مایا تھا کہ یہود وعنو داسے اپنے مقصد مردو د کا ذر بعبہ کرتے ہیں اور اسکی جگہ انظر نا 'کہنے کا ارشاد ہواتھا ولہذا خواب میں کسی بندہُ صالح کو اعتراض كرتے نهريكھا كە يول توبات فى نفسه كل اعتراض كلېرتى بلكه خواب بھى ديكھا توانبيل یہود ونصاری اس امام الوہابیہ کے خیالوں کومعترض دیکھا تا کہ ظاہر ہوکہ صرف دہن دوزی مخالفان کی مصلحت داعی تبدیل لفظ ہےا بحضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فر مایا اور ارشادفر مایا که یوں نه کبوکه انتدورسول جا ہیں تو کام ہوگا بلکه یوں کہوکہ انتد پھرانتد کارسول جا ہے تو کام ہوگا (پھر) کالفظ کہنے ہے وہ تو ہم مساوات کہ ان وہانی خیالات کے یہودونصاری یا یوں كيك كدان يهودي خيال كت وماييول كوكزرتاب باقى ندرب كادد الحمد للمعلى تواتر الاؤوالصلوة والسلام على انبياءٌ '' اہل انصاف و دين ملاحظ فر مائيں كه بيتقر برمنير كەفيض قدىر يەقلىپ فقيرېر القاہوئی کیسی واضح ومستنیر ہے جسے ان احادیث کو ایک مسلسل سلک گوہرین میں منظوم کیا اور تمام مدارج ومراتب مرتبه بحمدالله تعالى نوراتى نقشه تصينج وياالحمد للله كيه يدحديث فبمي بهم ابل سنت بى كا حصه ہے وہابيه وغير بم بدمذ بهول كواس سے كيا علاقه ہے' ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ،والحمد لله رب العلمين \_ الامن والعلى ٢٢١ 🗰 فآدی رضویہ جلد چہارم ص ۲۹ ریز نجاشی شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز جناز ہے متعلق ایک حدیث ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت فر مائی جسکو صحاح ستہ کے حوالہ ہے نقل فر مایا۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب

الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال : استغفروا لاحيكم وصف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليهم اربعا \_

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے انتقال کی خبر اس دن سنائی جس دن ان کا وصال ہوا ، فر مایا: اپنے دینی بھائی کیلئے مغفرت کی دعا کرو ، پھر حضور نے ایسے میدان میں جہاں عمو ماعید کی نماز ہوتی تھی صف بندی فر مائی اور نماز جناز ہ پڑھتے ہوئے جارتکم بیریں کہیں۔

اس حدیث سے بعض حضرات غیرمقلدین نے عائانہ نمایز جنازہ اوراسکی بھرارکو جائز
کہاتھا۔امام احمد رضامی ہے ہر ملوی نے ایسی تمام احادیث کونٹل فرما کر جواز اور عدم جواز کی
روایات میں تطبیق وجمع فی اللا حادیث کا نہایت شکند ارتقت تھی جو یا ہے۔ زمانہ اقد س میں صد ما
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دوسرے مواضع بھی وفات پائی بھی کسی حدیث تھے مرت کے
ثابت نہیں کہ حضور نے غائباندان کے جنازہ کی نماز پڑھی ہو۔ کیاوہ جمتاج رحمت والانہ تھے؟ کیا
معاذ اللہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ و سلم کوان پر بیرحمت وشفقت نہ تھی؟ کیاان کی قبورا پئی
معاذ اللہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ و سلم کوان پر بیرحمت وشفقت نہ تھی؟ کیا ان کی قبور و تی اور جگہ اس کی حادث تو رہوتیں
اور جگہ اس کی حاجت نہ تھی؟ بیرسب با تیں بداہم باطل ہیں تو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ و سلم
کاعام طور پران کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ہی دلیل روش وواضح ہے کہ جنازہ عائب پر نماز نامکن تھی
ور نہ ضرور پڑھے کہ مقتضی بھال وفور موجود اور مائن مفقود، لا جرم نہ پڑ بہنا قصد آباز رہنا تھا، اور
جسامر سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و کہا ہے عذر مانع بالقصد احتر از فرما کمیں وہ ضرور امرشری

فرماتے ہیں:۔

دوسرےشہر کی میت پرصلاۃ کا ذکرصرف تین واقعوں میں روایت کیاجا تا ہے۔ایک یہ ہی واقعہ نجاشی ، دومبراواقعہ معاویہ پٹی ، تیسراواقعہ امرائے معرکۂ موتہ۔

واقعهاولیٰ \_اس واقعه کی ایک روایت گذری ، دوسری روایات منداحمه وغیره میں حضرت عمران بن حصین سے یوں ہیں کہ-

ہم نے حضور کے بیچھے نماز پڑھی اور ہم یہ ہی اعتقاد کرتے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ

ہمارے آھے موجود ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت میں یوں آیا کہ۔

حضرت نجاشی کا جنازه حضور کے لئے ظاہر کردیا گیا ،حضور نے اسکودیکھااور اس پرنماز

پڑھی۔

حضرت حذیفه بن اسید کی روایت اس طرح آئی که: ۔ حضور نے حبشہ کی جانب منہ کر کے جارتگبیریں کہیں۔

واقعہ ثانیہ۔حضرت معاویہ یٹی نے مدینہ طیبہ میں انقال کیا ،حضورنے تبوک میں ان پرنماز جنازہ پڑھی۔حدیث اس طرح ہے۔

حضرت ابوامامه با ہلی فرماتے ہیں:۔

ان جبرئيل عليه السلام اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال : مات معاوية في الملعنة اتحب ان اطوى لك الارض فرفع له سريره فصل عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون الف ملك.

حفرت جرئیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ! معاویہ بن معاویہ مزنی نے مدینہ میں انقال کیا، تو کیا حضور چاہتے ہیں کہ میں حضور کیلئے زمین لپیٹ دول تا کہ حضور ان پرنماز پڑھیں، فر مایا: ہال جرئیل نے اپنا پر زمین پر مارا، جنازہ حضور کے سامنے آگیا، اس وفت حضور نے ان پرنماز پڑھی، فرشتوں کی دو صفور کے ہیچھے تھیں ہرصف میں ستر ہزار فرشتے تھے۔

دوسری روایت میں اتنااورزا کد ہے کہ حضرت ابوامامہ نے فرمایا ، یہانتک کہ ہم نے مکہ مدینہ کودیکھا۔

ای طرح حضرت انس کی روایت میں بھی ہے۔

واقعه سوم: بنگ موته میں حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اور فر مایا اگریہ شہید ہوجا میں توجعفر طیار امیر ہوئے ، اور یہ بھی شہادت سے سرفر از ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ، اور یہ بھی شہادت ہوئے شروع بن رواحہ ، اور یہ بھی جام شہادت پی لیس توتم لوگ جسکو جا ہوا پنا امیر چن لین ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور کے فر مانے کے مطابق ہوا۔ حدیث مختصر آیوں ہے اور اسکے راوی عاصم بن عمر بن

# قاده اورعبدالله بن الي بكريس.

لما التقى الناس بموته جلس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسدم على المنبر وكشف له مابينه ومابين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اخذ الراية زيدبن حارثة فمضى حتى استشهدفصلى عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ودعاله وقال: استغفرواله وقد دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء \_

جب مقام موته میں لڑائی شروع ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوئے ،اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے پر دے اٹھا دیئے کہ ملک شام اور وہ معرکہ حضور و کھے رہے ہے ، استے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: فرمایا: فرید بن حارشہ نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا یہا نتک کہ شہید ہوا۔ حضور نے انہیں آپئی صلو قو دعا سے مشرف فرمایا اور صحابہ سے ارشاد ہوا اسکے لئے استعفار کرو، بیشک وہ دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہوا ۔ حضور نے پھر فرمایا: جعفر بن ابی طالب نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا یہا نتک کہ شہید ہوا، حضور نے بھر فرمایا: جعفر بن ابی طالب نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا یہا نتک کہ شہید ہوا، حضور نے انکو بھی اپنی صلا قود عاسے مشرف فرمایا۔ اور صحابہ کو ارشاد ہوا کہ استحفار کرو، وہ جنت میں داخل ہوا اس میں جہاں جا ہے بیروں سے اڑتا پھرتا ہے۔

ان تینوں واقعات سے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی کی جو تحقیقات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ، لکھتے ہیں۔

ان میں اول اور دوم بلکہ سوم کا بھی جناز ہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھا تو نماز غائب پر نہ ہوئی بلکہ حاضر پر۔اور دوم سوم کی سند شیخ نہیں اور سوم صلاۃ جمعنی نماز میں صریح نہیں ۔ ان کی تفصیل بعونہ تعالیٰ ابھی آتی ہے۔ اگر فرض ہی کر لیجئے کہ ان تینوں واقعوں میں نماز پڑھی تو باوصف حضور کے اس اہتمام عظیم وموفور اور تمام اموات کے اس حاجت شدیدہ رحمت ونور قبور کے صد ہا پر کیوں نہ پڑھی وہ بھی مختاج حضور وحاجمتند رحمت ونور اور حضور ان پڑھی رو فور اور تمام اموات کے اس اور حضور ان پڑھی رو فور قبور کے صد ہا پر کیوں نہ پڑھی وہ بھی مختاج حضور وحاجمتند رحمت ونور اور حضور ان پڑھی رو فور قبور کے صد ہا پر کیوں نہ پڑھی وہ بھی مختاج کا جواب نہ ہوگا واب نہ ہوگا ورحمنی مناز سب پر فرض مین نہ ہونا اس اہتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا ۔ نہ تمام اموات کی اس حاجت شدیدہ کا علاج ۔ حالانکہ حریص علیکم انکی شان ہے ۔ دوایک کی رفتان اور صد ہا کو چھوڑ نا کب انکے کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کے رفتان ما اور صد ہا کو چھوڑ نا کب انکے کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کے دیکھی کو میں نہ مالات واشارات کے دیکھی کو میان کا میانہ کی سال مالات واشارات کے دیکھی کے سالے کا میانہ کو میانہ کا کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کے دیکھی کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کے دیکھی کی میانہ کی سے دیکھی کو میانہ کی سے دیکھی کے دیکھی کی کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کے دیکھی کے دیکھی کو کی کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کے دیکھی کی کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کی کیوں کی کی کھی کو کھی کی کرم کے شایان ہے ۔ ان حالات واشارات کی کیوں کو کھی کی کو کھی کو کھی کے دیکھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے دیکھی کی کی کھی کے دیکھی کے دیکھی کو کھی کو کھی کے دیکھی کو کھی کے دیکھی کو کھی کی کھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھی کے دیکھی کی کے دیکھی کے دیکھی کی کے دیکھی کی کے دیکھی کے دیکھی کی کے دیکھی کی کھی کے دیکھی کی کے دیکھی کے دیکھ

ملاحظہ سے عام طور پرترک اور صرف دوا یک باروقوع خود ہی بتادے گا کہ وہاں کو کی خصوصیت خاصہ می جس کا علم عام نہیں ہوسکتا تھم عام وہی عُدم جواز ہے جس کی بنا پر عام احتر از ہے۔

اب واقعہ بیر معونہ ہی و کھئے مدینہ طیبہ کے سرّ جگر پاروں محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص بیاروں اجلہ علمائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار نے دعا سے شہید کلا دیا ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا سخت وشدید نم والم ہوا۔ ایک مہینہ کامل خاص نماز کے اندر کفار نا نہجار پر لعنت فرماتے رہے مگر ہرگز منقول نہیں کہ ان بیار ہے مجبوبوں پر نماز پڑھی ہو۔ ع آخر ایں ترک وایس مرتبہ بے چیز سے نیست ۔ اہل انصاف کے نزدیک کلام تو ای قدر سے تمام ہوا مگر ہم ان وقائع شائد کا بھی باذنہ تعالیٰ تصفیہ کریں۔

واقعهاولي معلق لكصة بين: \_

اولاً: کہ پہلی دونوں روایتیں (ابوہریرہ وعمران بن حصین) کی اس حدیث مرسل اصولی کی عاضد قوی ہیں جسکوامام واحدی نے اسباب نزول قرآن میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے نجاشی کا جنازہ ظاہر کر دیا گیا تھا،حضور نے اسے دیکھااوراس پرنماز پڑھی،

ان تینوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ حضرت اصمحہ نجاثی پرنماز جنازہ غائبانہ ہیں تھی بلکہ جنازہ سامنے موجود تھا۔

ثانیاً: ہب متعدد روایتوں سے ٹابت ہوگیا کہ نماز حاضر پڑھی تو متدل کے خلاف احتمال بدلیل ہوا،لہذافر ماتے ہیں:

بلکہ جب تم متدل ہو ہمیں احمال کافی نہ کہ جب خود باسانید صحیحہ ثابت ہے۔امام قسطلانی نے مواہب شریف میں ریہ جواب نقل کیا اور مقرر رکھا۔

کسی نے ابو ہر رہ اور عمران بن حصین کی روایات پر بول معارضہ قائم کیا تھا کہ جمع بن جار ہے گئی ہوا ہے۔ جمع بن جار یہ کی روایات پر بول معارضہ قائم کیا تھا کہ جمع بن جار ہے کی روایت میں تو ہے کہ ' و مانری شیئا ''ہم کچھ نہ دیکھ رہے تھے، رواہ الظمر انی ۔ اس طرح دیا۔ اس طرح دیا۔

. اس روایت میں حمران بن اعین رافضی ضعیف ہے علاوہ ازیں ہرراوی نے اپنا حال بیان کیالہذا کوئی تعارض نہیں ۔ورنہ پہلی صف کےعلاوہ کسی کی نماز ہی سے علیہ دے

ثالثاً: \_حضرت نجاشي رضي الله تعالى عنه كا انقال دارالكفر مين مواو مان ان يرنمازنه ہوئی تھی ،لہذاحضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ،اسی بناپر امام ابوداؤدنے اپنی سنن میں اس حدیث کیلئے یہ باب وضع کیا۔

الصلوة على مسلم يليه اهل الشرك في بلدآخر

ووسرے شہر میں ایسے سلم کی نماز جنازہ جس کے قریب صرف اہل شرک ہیں۔

اس برحافظ ابن حجرنے فتح الباری میں کہا:۔

بیا حمال تو ہے مگر کسی حدیث میں بیا طلاع میں نے نہ پائی کہ نجاشی کے اہل شہر میں سے سے سے ان کی نماز جنازہ نہ رہھی۔

علامه زرقانی نے لکھا:۔

بیالزام دونوں طرف سے مشتر کہ ہے ، کیوں کہ سی حدیث میں ریھی مروی نہیں کہان کے اہل شہر میں سے کسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

امام ابوداؤرنے اسی پرجزم کیا جب کہ وسعت حفظ میں ان کامقام معلوم ہے۔

اس پرامام احمد رضافر ماتے ہیں: \_

بیاحتال مان کرعلامہ زرقائی نے ہمارابو جھ خود ہی اتار دیا ہے۔

ر ابعاً: يعض (منافقين) كوان كے اسلام ميں شبہ تھا يہاں تك كەبعض نے كہا: حبشہ

کے ایک کا فریر نماز پڑھی ۔لہذا اس نماز ہے مقصود ان کی اشاعت اسلام تھی کہ (بیان بالقول کے مقابل ) بیان بالفعل اقوی ہے ۔لہذامصلی میں تشریف لے گئے کہ جماعت کثیر ہو ۔

ان تمام جوابات کاخلاصہ میہ ہوا کہ نجاشی کی نماز جناز ہ ان خصوصیات کی بناپر پڑھی گئی جس سے

تحكم عام ثابت نبیس ہوسکتا۔ تھم عام وہی عدم جواز ہے جس کی بناپر عام احتر از ہے۔

یہاں غیرمقلدین کے بھویالی امام نواب صدیق حسن خال کی ایک عجوبہ روز گار تحقیق

یر تنبیه فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

غیرمقلدین کے بھو پالی امام نے عون الباری میں حدیث نجاشی کی نسبت کہا۔اس سے ثابت ہوا کہ غائب پرنماز جائز ہےاگر چہ جنازہ غیر جہت میں ہواورنمازی قبلہ رو۔

ا تول بیاس مدعی اجتهاد کی کورانہ تقلید اور اس کے ادعا پر مثبت جہل شدید ہے۔ نجاشی کا جنازہ حبشهمين تقااور حبشه مدينه طيبه سے جانب جنوب ہےاور مدینه طیبہ کا قبلہ جنوب ہی کو ہے تو جناز ہ غير جهت قبله كوكب تقابه

لاجرم لمانقل الحافظ في الفتح قول ابن حبان انه انما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة ، قال حجته الجمود على قصة النجاشي \_

جب حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں ابن حبان کا بیتو ل مقل کیا کے صرف اس عائب کی نماز جنازہ ہوشکتی ہے جوسمت قبلہ میں ہوتو اس پر ریہ کہا کہ:ان کی دلیل واقعۂ نجاشی پر جمود ہے۔ توان مجتهدصا حب كاجهل قابل تماشا ہے جن كوست قبله تك معلوم نہيں پھر نبي الله تعالىٰ عليه وسلم کاان کے جنازہ پرنمازان کی غیرست پڑھنے کاادعادوسراجہل ہے۔حدیث میں تصریح ہے كه حضور نے جانب حبشہ نماز پڑھی رواہ الطمر انی عن حذیفۃ بن اسیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ( اے طبرانی نے حذیفہ بن اسیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا )۔

اس واقعہ ہے متعلق محدث ہریلوی نے دوجواب دیتے ہیں۔

اولاً: \_ ان تمام احادیث کوائمه حدیث عقیلی ،ابن حبان ،بیهی ،ابوعمر دابن عبدالبر ، ابن جوزی ،نو وی ، ذہبی ،اور ابن الہمام وغیرہم نےضعیف بتایا۔ پہلی دوحدیثوں کی سند بقیہ بن ولید مدس ہے اور اس نے عنعنہ کیا۔ یعنی محد بن زیاد سے اپناسننا نہ بیان کیا بلکہ کہا۔ ابن زياد \_\_روايت ب\_معلوم بيس راوى كون بديه اعله المحقق في الفتح \_

ذہبی نے کہا: بیحدیث منکر ہے۔ نیز اسکی سند میں نوح بن عمر ہے۔ ابن حبان نے اسے اس حدیث کا چور بتایا ۔ یعنی ایک سخت ضعیف شخص اسے حضرت انس رضی الله نعالی عنه سے روایت کرتا تھا۔اس نے اس سے چرا کر بقیہ کے سرباندھی۔ تیسری مدیث کی سند میں محبوب بن ہلال مزنی ہے۔

ز ہی نے کہا: میخص مجہول ہے اور اسکی سیحدیث منکر ہے۔ چوتھی حدیث کی سند میں علاء بن پزید تقفی ہے۔

ا مام نو دی نے خلاصہ میں فر مایا: اسکے ضعیف ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔

امام بخاری وابن عدی اور ابوحاتم نے کہا: و منکر الحدیث ہے۔

ابوحاتم ودار قطنی نے کہا:متروک الحدیث ہے۔

امام علی بن مدین استاذامام بخاری نے کہا: وہ حدیثیں دل سے گڑھتاتھا۔

ابن حبان نے کہا: بیصدیث بھی اسکی گڑھی ہوئی ہے۔اس سے چرا کر ایک شامی نے بقیہ سے روایت کی۔

ابوالولید طیالی نے کہا: علاء کذاب تھا۔

عقیلی نے کہا: علاء کے سواجس جس نے بیر صدیث روایت کی سب علا ہی جیسے ہیں یا اس ہے بھی بدتر۔

ابوعمروبن عبدالعزیز نے کہا: اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں۔اور دربارہ احکام اصلاً جحت نہیں۔صحابہ میں کو کی شخص معاویہ بن معاویہ نام معلوم نہیں ابن حبان نے بھی یونہی فرمایا: کہ مجھے اس نام کے کوئی صاحب صحابہ میں یا نہیں۔

نائیا۔ فرض کیجے کہ بیاحادیث اپنے طرق سے ضعیف ندر ہیں۔ کما احتارہ المحافظ فی الفتح۔ یابفرض غلط لذاتہ سی سی کیراس میں کیا ہے۔ خود اس میں تصریح ہے۔ کہ جنازہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیش نظر انور کر دیا گیا تھا۔ تو نماز جنازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ جنازہ سامنے ہونے کی نہ کہ غائب پر۔ بلکہ طرز کلام شیر ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جنازہ سامنے ہونے کی حاجت بھی گئی۔ جبی تو حضرت جرئیل نے عرض کی: حضور نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو زمین حاجت بھی اللہ عضور نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو زمین کے لیے دوں۔ تاکہ حضور نماز پڑھیں۔

و ہابیہ کے امام شوکانی نے نیل الاوطار میں یہاں عجیب تماشا کیا۔

اولاً ۔ استیعاب سے نقل کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ لیٹی پرنماز پڑھی۔ پھر کہا: استیعاب میں اس قصہ کامثل معاویہ بن مقرن کے حق میں ابو امامہ سے روایت کیا۔

پھر کہا: نیز اسکامٹل انس سے ترجمہ معاویہ میں بھی معاویہ مزنی روایت کیا۔ اس میں بیوہم دلانا ہے کہ گویا یہ تمین صحالی جدا جدا ہیں جن پرنماز غائب مروی ہے۔ حالا نکہ پیمض جہل یا تجاہل ہے۔وہ ایک ہی صحابی ہیں۔معاویہ نام جنکے نسب ونسبت میں

راو یوں سے اضطراب واقع ہوا۔ کسی نے مزنی کہا کسی نے لیٹی بھی نے معاویہ بن معاویہ بسی نے معاویہ بن مقرن ۔

ابوعمرنے معاویہ بن مقرن مزنی کوترجے دی کے صحابہ میں معاویہ بن معاویہ کوئی معلوم

حافظ نے اصابہ میں معاویہ بن معاویہ مزنی کوتر جے۔اور لیٹی کہنے کوعلاء تقفی کی خطابتایا ،اورمعاویہ بن مقرن کوایک صحابی ماناجن کے لئے بیروایت نہیں۔

بهرحال صاحب قصة خص واحدين اور شوكاني كاابيام تثليث يحض بإطل

ابن الاثیرنے اسد الغابہ میں فرمایا ؛ معاویہ بن معاویہ مزنی ہیں۔انکولیشی بھی کہا جاتا ہے اور معاویہ بن مقرن مزنی بھی ۔ ابوعمرونے کہا: یہ بی صواب سےز دیک ترہے۔ پھر حدیث انس کے طریق اول سے پہلے طور پر نام ذکر کیا۔اور طریق دوم سے دوسرے طور پر،اور حدیث امامه سے تیسر کے طوریر۔

اس واقعہ کے پانچ جواب دیئے ہیں، پہلے دوالزامی اور باقی تین تحقیق ہیں۔

اولاً: ۔ بیحدیث دونوں طریق ہے مرسل ہے۔ عاصم بن عمراوساط تابعین ہے ہیں قادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنه صحابی کے بوتے۔اور بیعبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن حزم صغار تابعین سے ہیں۔عمروبن حزم صحابی کے پر پوتے۔

ثانیاً: ۔ خود واقدی کومحد ثین کب مانتے ہیں یہاں تک کہذہبی نے ایکے متروک ہونے پراجماع کیا۔

بيد دونوں جواب الزامی ہیں ورنہ ہم حدیث مرسل کوقبول کرتے ہیں اورامام واقدی کو

تالیا: عبدالله بن ابی بکر سے راوی امام واقدی کے شیخ عبدالجبار بن عمارہ مجہول ہیں كما في الميزان \_ توريم سل نامعتضد -

ر ابعاً: \_ خودای حدیث میں صاف تصریح ہے کہ پردے اٹھادیے گئے تھے۔معرکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ کیکن یہاں بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جنگ مونه ملک شام میں بیت المقدس کے قریب ۸ هجری میں ہوئی۔اورخانۂ کعبہ ۱ هجری میں قبلہ قراریا چکا تھا۔اورنماز جنازہ کے كئے صرف رؤيت كافي تہيں بلكہ جناز ہنمازی کے سامنے ہو۔

تو اسكاجواب بيه ہے كہ ہمارامقصود رابعاً 'سے غائبانه نماز جناز ہيڑھنے والوں كارد ہے اوروہ اتن ہی بات سے ہو گیا کہ حدیث میں بیہے کہ پردے اٹھادیئے گئے تھے۔

خامساً:۔ کیادلیل ہے کہ یہاں صلاۃ جمعنی نماز معہود ہے بلکہ جمعنی درود ہے اور ' دعالهٔ عطف تفسیری نبیس بلکه هم بعد تخصیص ہے۔اورسوق روایت اسی میں ظاہر کہ حضور برنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وفت منبراطہر پرتشریف فر ماہونا مذکور اورمنبر انور دیوار قبلہ کے پاس تقااورمغتادیه بی کمنبر اطهریررو بحاضرین و پشت بقبله جلوس ہواوراس روایت مین نماز کے لئے منبر سے اتر نے بھرتشریف کیجانے کا کہیں ذکرنہیں ۔ نیز بر حالت نجاشی اس میں نماز صحابہ بھی نہیں۔نہ بیر کہ حضور نے ان کونماز جنازہ کے لئے فرمایا۔اگریہ نماز تھی تو صحابہ کو شر یک نەفر مانے کی کیاوجہ \_ نیز اس معرکہ میں تیسری شہادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہے ان پرصلاة كاذ كرنبيس\_ا گرنماز موتى توان پر بھى موتى \_

ہاں درود کی ان دو کے لئے تحصیص وجہ وجیہ رکھتی ہے اگر چہوجہ کی ضرورت وحاجت مجمی ہمیں کہ وہ احکام عامہ ہے ہمیں ۔وجہ اس حدیث سے ظاہر ہوگی کہ جس میں ان صحابہ کرام کا حضرت ابن رواحہ ہے فرق ارشاد ہوا۔اور وہ یہ کہ انکو جنت میں منہ پھیرے ہوئے یایا کہ معركه مين قدر بيناعر أهن بوكرا قبال بواتفار

اورسب سے زائد ریے کہ وہ شہدائے معرکہ ہیں ۔نماز غائب جائز ما ۔ والے شہید معركه برنماز بئ نبيس مانيخ \_تو بإجماع فريقين صلاة تجمعنی دعا ہونالازم \_جس طرح خودامام نو وی شافعی ،امام قسطلا نی شافعی اورامام سیوطی شافعی حمهم الله تعالیٰ نے صلاۃ علی قبورشہدائے احد میں ذکر فرمایا کہ یہاں صلاۃ جمعنی وعا ہونے پر اجماع ہے۔ کما اثر نا ہ فی النهی الحاجز · حالا نكه و مال توصلي على اهل احد صلاته على الميت ، ہے يہاں تو اس قدر

وہابیہ کے بعض جاہلان بے خرومثل شوکانی صاحب نیل الاوطار ایس جگہ اپی

اصول دانی بول کھولتے ہیں۔ کہ صلاۃ جمعنی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلا دلیل حقیقت سے

ا قول: اولاً \_ ان مجتمد بننے والوں کو اتن خبرنہیں کہ حقیقت شرعیہ صلاۃ بمعنی ارکان مخصوصہ ہے۔ بیمعنی نماز جنازہ میں کہاں ، کہاس میں رکوع ہے نہجود و آت ہے نہ قعود ، الثالث عندنا والبواتي اجماعاً لبنداعلماء تصريح فرماتي بين كهنماز جنازه صلاة مطلقانهين اور تحقيق بيه بے كه وه وعائے مطلق اور صلاۃ مطلقہ میں برزخ ہے۔ کما اشار الیه البحاری فی صحیحه

لاجرم امام محمود عينى نے تصریح فر مائی كه نماز جناز ه پراطلاق صلاة مجازا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔سما ھا صلاۃ لیس فیھا رکوع ولا سجود \_ا/12ا

عمرة القارى ميس ہے۔

لكن التسمية ليست بطريق حقيقةو لابطريق الاشتراك ولكن بطريق المجاز ثانیا ۔ صلاۃ کے ساتھ جب علی فلاں مذکور ہوتو ہرگز اس سے حقیقت شرعیہ مراد نہیں ہوتی اور نہ ہوسکتی ہے۔

قال الله تبارك و تعالىٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا.

اللهم! صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما تحب و ترضى \_

وقال تعالىٰ:

صَلَّ عَلَيْهِمُ ، إِنَّ صَلاَتَكَ سَكُنُ لَّهُمُ ،

وقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

اللهم! صل على آل ابي اوفي ـ

کیااس کے بیمعنی ہیں کہ البی ابی اوفی پرنماز پڑھ، یاان کا جناز ہ پڑھ۔کیا صلاۃ علیہ،

شرع مين بمعنى ورووبين،ولكن الوهابيهة قوم لا يعقلون\_

فآوی رضویه ۱۵/۵۷

حدیث فہمی اور تطبق وتو فیق بین الاحادیث کی ایسی نادر مثالیں محدث بریلوی کی

تصانیف میں تھری پڑی ہیں۔

تاوی رضویہ حصہ میں ایک حدیث نقل فرمائی ، جو تیرہ صحابہ کرام ہے مروی ہے اور حدیث جانوں کے مروی ہے اور حدیث جلیل عظیم صحیح مشہور بلکہ متواتر ہے ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولاصفر،

حچوت کی بیاری، بدشگونی، الو کا جاہلانہ تصور، اورصفر کی جاہلانہ کارروائی کوئی چیز نہیں اس حدیث کے معارض ہے وہ حدیث کہ حضرت ابو ہر ریرہ سے وہ بھی مروی ہے، تے ہیں۔

فر من المجذوم كما تفر من الاسد

جذامی ہے اس طرح بھا گوجس طرح شیر ہے بھا گئے۔

پھراس کے معنی میں متعددا جادیث نقل فر مائیں۔

اس برامام احمد رضامحدث بريلوي كامحققانه كلام بلاغت نظام ملاحظه سيججئ

صحیحین وسنن ابی داؤد وشرح معانی الآثار امام طحاوی وغیر ہا میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیاری اڑکر نہیں گئی ، تو ایک بادیہ نشین نے عرض کی : یا رسول اللہ! بھر اونٹوں کا کیا حال ہے کہ ریتی میں ہوتے ہیں جیسے ہرن یعنی صاف شفاف بدن ، ایک اونٹ خارش والا اُکر ان میں داخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
میں داخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

احمد ومسلم وابوداؤدوابن ماجه کے یہاں صدیث ابن عمرے ہارشادفر مایا: ذلکم القدر فمن احرب الاول بیتقدری با تنس ہیں بھلا پہلے کوس نے تھجلی لگادی۔

به به ارشادا حادیث عبدالله بن مسعود بعبدالله بن عباس ابوا مامه با بلی ، اور عمیر بن سعد رضی الله تنجم میں مروی بواحدیث اخیر میں اس توضیح کے ساتھ ہے کہ فر مایا: الم نروا الی البعیر یکون فی الصحراء فیصبح و فی کر کرته اوفی مراق بطنه نکتة من حرب لم تکن قبل ذلك فمن اعدی الاول

کیاد کیصے نہیں کہ اونٹ جنگل میں ہوتا ہے بینی الگ تھلگ کہ اس کے پاس کوئی بیار اونٹ نہیں ضبح کودیکھوتو اس کے بیچ سینے یا پیٹ کی زم جگہ میں تھجلی کا دانہ موجود ہے بھلا اس پہلے کوکس کی اڑکرلگ گئی۔

حاصل ارشادیہ ہے کہ طع تسلسل کیلئے ابتداء بغیر دوسر سے منتقل ہوئے خوداس میں یاری پیدا ہونے کا ماننالازم ہے۔ تو جمت قاطعہ سے ثابت ہوا کہ بیاری خود بخو دبھی حادث ہوجاتی ہے۔ اور جب یہ مسلم تو دوسر سے میں انتقال کے سبب پیدا ہونامحض وہم علیل وادعائے ہے۔ اور جب یہ مسلم تو دوسر سے میں انتقال کے سبب پیدا ہونامحض وہم علیل وادعائے ہے۔ لیل رہا۔

اب بتوفيق الله تعالى تخفيق علم سنتر

اقول: وبالله التوفيق: احادیث منم نانی تو این افاده میں صاف صریح ہیں کہ یماری از کرنہیں لگتی کوئی مرض ایک سے دوسر کے طرف سرایت نہیں کرتا کوئی تندرست بھار کے قرب واختلاط سے بھار نہیں ہوجاتا۔ جسے پہلے شروع ہوئی اس کوکس کی از کر لگی ،ان متواتر و روشن و ظاہرار شادات عالی کوئن کریہ خیال کسی طرح گنجائش نہیں پاتا کہ واقع میں تو بھاری از کر لگتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کا وسوسہ اٹھانے کے لئے مطلقا اس کی نفی فرمائی ہے۔

پھرحضوراقدس کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عملی کارروائی مجذ وموں کو اپنے ساتھ کھلانا ،ان کا جوٹھا پانی بینا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر برتن میں رکھنا ، خاص ان کے کھا نیکی جگہ نوالہ اٹھا کر کھانا ، جہاں منہ لگا کر انہوں نے پانی بیا بالقصدای جگہ منہ رکھ کرنوش کرتا ہے اور یہ بھی واضح کررہا ہے کہ عدوی یعنی ایک کی بیاری دوسرے کولگ جانا تھن خیال باطل ہے۔ ورنہ اپنے کو بلا کیلئے بیش کرنا شرع ہرگز روانہیں رکھتی ۔قال اللہ تعالیٰ ۔

و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة \_

آب این باتھوں ہلا کت میں نہ پڑو۔

ر ہیں تشم اول (مجذ وموں سے دور ونفورر ہنے ) کی حدیثیں دواس درجہ عالیہ صحت پر نہیں جس پراحادیث فی ہیں۔ان میں اکثر ضعیف ہیں۔اور بعض غایت درجہ حسن ہیں صرف حدیث اول کی تقییج ہوسکی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوشیج ہوسکی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوشیج ہوسکی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوشیج ہوسکی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوشیج ہوسکی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوشیج ہوسکی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوشیج بخاری میں آئی خود ای

میں ابطال عدوی موجود کہ مجذوم سے بھا گواور بیاری اڑ کرنبیں لگتی تو بیصدیث خودواضح فر مار ہی ہے کہ بھا گئے کا حکم اس وسوسہ اور اندیشہ کی بنایر ہیں۔

معبذاصحت میں اس کا پاییجی ویگرا حادیث نفی سے گراہوا ہے کہ اسے امام بخاری نے منداروايت نهكيا بلكه بطورتعلق به

لہذااصلاً کوئی حدیث ثبوت عدوی میں تص تہیں ۔ بیتو متواتر حدیثوں میں فرمایا کہ بیاری اژ کرنبیں لکتی۔اور بیا کیک حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پراڑ کرلگ جاتی ہے۔

ہاں وہ حدیث کہ جذامیوں کی طرف نظر جما کر نہ دیکھوان کی طرف تیز نگاہ نہ کرو ۔ صاف میکل رکھتی ہے کہ ادھرزیادہ و تکھنے سے تنہیں گھن آئے گی ،نفرت پیدا ہوگی ،ان مصیبت ز دول کوتم حقیر مجھو گے۔ایک تو بیخودحصرت عزت کو پیندنہیں ، پھراس ہےان گرفتاران بلاکونا جن ایذاء پیو نے گی۔اور پیروانہیں۔

۔ قول مشہور و مذہب جمہور ومشر ب منصور کہ دوری وفر ار کا حکم اس لئے ہے کہ اگر قرب و، اختلاط رہااورمعاذ اللہ قضاوقد رہے بچھمرض اسے بھی حادث ہوگیا تو ابلیس تعین اسکے دل میں وسوسه ڈالے گا کہ دیکھے بیاری اڑ کر لگ گئی۔اول تو بیا بیک امر باطل کااعتقاد ہوگا۔ای قد رفساد کیلئے کیا تم تھا پھرمتواتر حدیثوں میں من کر کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فر مایا ہے بیاری اڑ کرنہیں لگتی ۔ بیہ وسوسہ دل مس جمنا سخت خطرناک اور ہائل ہوگا ۔لہذا ضعیف الیقین کوگوںکواپنادین بچانے کیلئے دوری بہتر ہے ہاں ،کامل الایمان وہ کرے جوصدیق اکبر و فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهمانے کیااور کس قدرمبالغہ کے ساتھ کیا ۔ اگر عیاذ أباللہ بچھ حادث ہوتا ان کےخواب میں بھی خیال نہ گز زتا کہ بیعدوائے باطلہ سے پیدا ہوا۔ان کے دلوں میں کوہ كرال شكوه سے زیاده مستقر تھا كه لن بصیبنا الا ما كتب الله لنا بے تقدیر الى مجھنه ہو

اسی طرف اس قول و فعل حضور اقدس صلی الله نتعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت فر مائی کہ اسینے ساته كهلا يااور كل ثقة بالله و توكلا عليه فرمايا ـ

يااور كل ثقة بالله و توكلا عليه فرمايا-امام اجل امين \_امام الفقهاء والمحدثين ،امام ابل الجرح والتعديل امام ابل التي و التعلیل، حدیث وفقہ بونوں کے حاوی سیدنا امام ابوجعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار شریف میں دربارہ فی عدویٰ احادیث روایت کر کے بیزی تفصیل بیان فرمائی۔

بالجملہ مذہب معتمد وضح ورجے و تیج ہے کہ جذام، تھجلی، چیک، طاعون وغیر ہااصلا کوئی بیاری ایک کی دوسرے کو ہرگز ہرگز اڑ کرنہیں گئی ، پیمض او ہام ہے اصل ہیں۔کوئی وہم پکائے جائے تو تبھی اصل بھی ہو جاتا ہے کہ ارشاد ہوا۔

انا عند ظن عبدی بی \_

وہ اس دوسرے کی بیاری اسے نہ لگی بلکہ خود اس کی باطنی بیاری کہ وہم پروردہ تھی صورت بکڑ کر ظاہر ہوگئی۔

فیض القدریمیں ہے۔

بل الوهم وحده من اكبر اسبا ب الاصابة

اس کے اور نیز کراہت واذیت وخود بینبی وتحقیر مجذوم سے بیخے کے واسطے اور اس دورا ندیثی سے کہ مبادا اسے کچھ بیدا ہوا اور البیس لعین وسوسہ ڈالے کہ دیکھ بیاری اڑکرلگ گئ اور معاذ اللہ اس امرکی حقانیت اس کے خطرہ میں گزرے گی جے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باطل فرما چکے ۔ یہ اس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا۔ ان وجوہ سے شرع حکیم ورحیم نے ضعیف باطل فرما چکے ۔ یہ اس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا۔ ان وجوہ سے شرع حکیم ورحیم نے ضعیف الیتین لوگوں کو حکم استحبا بی دیا ہے کہ اس سے دور رہیں۔اور کامل الایمان بندگان خدا کیلئے بچھ حرج نہیں کہ وہ ان سب مفاسد سے یا ک ہیں۔

خوب سمجھ لیا جائے کہ دور ہونے کا تھم ان تھمتوں کی وجہ سے ہے۔ نہ بیہ کہ معاذِ اللہ بیاری اڑ کر گلتی ہے۔اسے تو اللہ ورسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ردفر ما بچے جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اقول: پر از آنجا کہ بیتم ایک احتیاطی استجابی ہے واجب نہیں ۔ لہذا ہرگزشی واجب شرعی کا معارضہ نہ کر ہےگا۔ مثلا معاذ اللہ جسے بیعارضہ ہواس کے اولا دوا قارب وزوجہ سب اس احتیاط کے باعث اس سے دور بھاگیں اور اسے تنہا وضائع جھوڑ جا کیں بیہ ہرگز حلال نہیں ۔ بلکہ زوجہ ہرگز اسے ہم بستری سے بھی منع نہیں کر سکتی ۔ لہذا ہمار ہے شیخین نہ جب امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک جذام شو ہر سے عورت کو درخواست منے نکاح ماضتیار نہیں ۔ اور خداتر س بندے تو ہر بیکس بے یار کی اعانت اپنے ذمہ پر لازم سمجھتے ہیں ۔ کا اختیار نہیں ۔ اور خداتر س بندے تو ہر بیکس بے یار کی اعانت اپنے ذمہ پر لازم سمجھتے ہیں ۔

<u>حالات محدثين و فقهاء</u>

عديث مين بير رسول التُصلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

الله الله في من ليس له الا الله\_

لہذاعلاء کا اتفاق ہے کہ مجذوم کے پاس بیٹھنا اٹھنا مباح ہے اور اس کی خدمت گزاری ويتارداري موجب ثواب \_والله تعالى اعلم \_

فآوی رضو بید حصه دوم ۲۵۳/۹ اس تفصیل سے جملہ احادیث میں تو فیق قطبیق بروجہ اتم ظاہر ہوئی اور اصلا کسی کو مجال دم زون ندرى ـ والله الموفق وهو ولى التوفيق\_

بلاشبه البي تحقیقات عالیه محدث بریلوی کا حصه ہیں۔

اورعلوم وفنون کے بخمیق سے جواہر عالیہ کوچن چن کرصفحہ قرطاس کیاڑی میں پرو ويناان كاكمال م جوائع مولى رب ذوالجلال كاان يرجودونوال مد ذلك فضل الله يوتيه من يشاء\_

> **徐米徐米徐米徐米徐米徐**

# 

سندات امام احمد رضامی در بلوی قدس سره العزیز قدس سره العزیز



# سند فقه فی

# سند الفقيرفي الفقه المنيرمسلسلا بالحنفية الكرام والمفتين والمصنفين و المشائخ الاعلام

له بحمد الله تعالىٰ طرق كثيرة من اجلها اني ارويه

عن سراج البلاد الحرمية مفتى الحنفية بمكة المحمية مولينا الشيخ عبد الرحمن السراج ابن المفتى الاجل مولينا عبد الله السراج

عن مفتى مكة سيدى جمال بن عبد الله بن عمر

عن الشيخ الجليل محمد عابد الانصاري المدني

عن الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين مزجاجي

عن الشيخ عبد القادر بن خليل

عن الشيخ اسمعيل بن عبد الله الشهير بعلى زاده البخاري

عن العارف بالله تعالىٰ الشيخ عبد الغنى بن اسمعيل بن عبدالغنى النابلسى (وهو صاحب الحديقة الندية والمطالب الوفية و التصانيف الجليلة الزكية)

عن والده مؤلف شرح الدررو الغرر

عن شيخين جليلين احمد الشوبري وحسن الشرنبلالي محشى الدرر والغرر (وهوصاحب نور الايضاح و شرحيه مراقى الفلاح و امداد الفتاح و التصانيف الملاح) برواية الاول

عن الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر الفائق و الشمس الحانوتي صاحب الفتاوي والشيخ على المقدسي شارح نظم الكنز ورواية الثاني عن الشيخ عبد الله النحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ محمد بن احمد الحموى و الشيخ احمد المحبى سبعتهم عن الشيخ احمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوي عن سرى الدين

عبد البربن الشحنة شارح الوهبانية

عن الكمال بن الهمام (وهو المحقق حيث اطلق صاحب فتح القدير

عن السراج قارى الهداية

عن علام الدين السيرافي

عن السيد جلال الدين الخبازي شارح الهداية

عن الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق

عن حلال الدين كبير

عن الامام عبد الستار بن محمد الكردري

عن الامام برهان الدين صاحب الهداية

عن الامام فخر الاسلام البزدوي

عن شمس الائمة الحلواني

عن القاضي ابي على النسفى

عن ابي بكر محمد بن الفضل البحاري

عن الامام ابي عبد الله البزموني

عن عبد الله بن ابي حفص البخاري

عن ابيه احمد بن حفص (وهو الامام الشهير با بي حفص الكبير)

عن الامام الحجة ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

عن الامام الاعظم ابي حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم

عن علقمة والاسود

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنهم

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم-

# سنرروابت حديث

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدي السنى الحنفي القادري البركاتي البريلوي غفر الله له وحقق امله

انبأنا المولى عبد الرحمن السراج المكى مفتى بلد الله الحرام ببيته عند باب الصفا لثمان بقين من ذى الحجة سنة خمس و تسعين بعد الالف و المائتين في سائر مروياته الحديثية والفقهية وغير ذلك

عن حجة زمانه جمال بن عبد الله بن عمر المكى

عن الشيخ الاجل عابد السندى

عن عمه محمد حسين الانصاري اجازني به الشيخ عبد الخالق بن على المزجاجي قرأة على الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي

عن احمد النخلي عن محمد الباهلي

عن سالم السنوري عن النجم الغيطي

عن الحافظ زكريا الانصارى

عن الحافظ ابن حجر العسقلاني

**انا** به ابو عبد الله الحريري

**انا** قوامالدين الا تقاني

انا البرهان احمد بن سعد بن محمد البخاري والحسام السفتاني قالا انبأناحافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري هو حافظ الدين الكند

انبأنا الامام محمد بن عبد الستار الكردري

انبأنا عمر بن الكريم الورسكي

انا عبد الرحمن بن محمد الكرماني

انا ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد هو الامام فخر القضاة

الارشابندي

انا عبد الله الزوزني انا ابو زيد الدبوسي انا ابو جعفر الاستروشني

ح و

انبأنا عاليا باربع درج شيخى و بركتى وولى نعمتى و مولائى وسيدى و ذخرى و سندى ليومى وغدى سيدنا الامام الهمام العارف الاجل العالم الاكمل السيد ال الرسول الاحمدى المارهروى رضى الله تعالى عنه و ارضاه جعل الفردوس متقبله و مثواه لخمس خلت من جمادى الاولى سنة اربع و تسعين بدراه المطهرة بمارهرة المنورة في سائرما يجوزله روايته

عن استاذه عبد العزيز المحدث الدهلوي

عن السيخ تاج الدين القلعي مفتى الحنيفة

عن الشيخ حسن العجمي

عن الشيخ خير الدين الرملي

عن الشيخ محمد بن سراج الدين الخاتوني

عن احمد بن الشبلي

عن ابراهيم الكركي يعني صاحب كتاب الفيض

عن امين الدين يحيى بن محمد الاقصرائي

عن الشيخ محمد بن محمد البخاري الحنفي يعني سيدي محمد بارسا صاحب فصل الخطاب

عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البخاري الطاهري

عن الامام صدر الشريعة يعني شارح الوقايه

عن حده تاج الشريعة عن والده صدر الشريعة

عن والده حمال الدين المحبوبي

ينن محمد بن ابى بكر البحاري عرف بامام زاده

عن شمش الاثمة الزرتجري

عن شمس الائمة الحلواني كلاهما

عن الامام الاحل ابي على النسفي امام الحلواني فقالا

عن ابي على وكذلك عنعن الى نهاية الإسناد

واما استرو شنى فقال

انابو على الحسين بن خضر النسفى

انا ابو بكر محمد بن الفضل البخاري هو الامام الشهير بالفضل

انا ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي يعني الاستاذ

السندموني

انا عبد الله محمد بن ابي حفص الكبير

**انا** ابی

انا محمد بن الحسن الشيباني

اخبرنا ابو حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم قال كانت الصلوة في العيدين قبل الخطبه ثم يقف الامام على راحلة بعد الصلوة فيدعو ويصلى بغير اذان ولا اقامة ١

# سندحديث مسلسل بالاوليت

الیی حدیث جسکوروایت کرتے وقت راویان حدیث کسی ایک صینے پر متفق ہوں۔ جیسے تمام راوی 'سمعت'' کہیں یا'' اخبر نی'' وغیرہ۔

ای طرح حالات تولیہ میں ہے کئی قول برسب متفق ہوں، جیسے راوی کہے کہ:

سمعت فلانا يقول اشهد بالله وغيره

ایسے ہی حالات فعلیہ میں سے کسی فعل پر متفق ہوں ، جیسے راوی کہ ،حدثنی فلان

وهو احذ بلحیته ،وغیره-ان تینون صورتون مین سندهدیث کوسکسل کهاجاتا ہے، اسکے علاوه اگرراوی «هو اول حدیث سمعته منه ، "پرمتفق بوتو اسکوسلسل بالاولیة کہتے ہیں، فلاوه اگرراوی «هو اول حدیث سمعته منه ، "پرمتفق بوتو اسکوسلسل بالاولیة کہتے ہیں، فلاوه اگرراوی قدس سرہ کی ایسی بی چند سندیں ذکر کی جاری فلاس میں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی ایسی بی چند سندیں ذکر کی جاری

ئيل-

#### سند الحديث المسلسل بالا دلية

له عن شيخنا السيد الاجل رضى الله تعالىٰ عنه طريقان\_ احدهما من الشيخ المحقق مولانا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى \_ و الاخرى من حهة الشاه عبد العزيز الدهلوى غفر لهما المولى القوى \_

# طريق الشيخ المحقق عبد الحق المحدث قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلوة وا لسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعين، اما بعد\_

فقد حضرت السيد الامام الهمام قطب الزمان حضرت الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه وارضاه وهو اول حديث سمعته منه قال:

. حدثنى السيد السند رحلة زمانة امام اوانه عمى وشيخى و مولائى و مرشدى السيد ال احمد المقلب باجهم ميال صاحب المارهروى قدس الله سره العزيز وهو اول حديث سمعه منه

عن السيد النقى الامام التقى الورع الكامل البارع الفاضل العارف بالله الاحد السيد الشاه حمزة ابن السيد آل محمد البلحرامي الحسيني الواسطى وهو اول حديث سمعه منه قال

**حدثني** السيد الطفيل محمد الا ترولوي وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثني السيد السند البارع الاكمل الفضل وحيد زمانه السيد مبارك فنحر الدين البلجرامي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنى الشيخ العالم العامل حاج الحرمين الشريفين استاذى الشيخ ابو الرضابن الشيخ اسمعيل الدهلوى احداحفاد الشيخ عبد الحق الدهلوى سلمه ربه ورحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثين الشيخ عبد الحدى و استاذى و شيخى ابو الفضل المحدثين الشيخ عبد الحق الدهلوى رحمة االله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الصالح الموفق عبد الوهاب بن فتح الله البروجي احد فقراء سيدى الشيخ عبد الوهاب المتقى رحمة االله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حديث سمعته الكبير محمد بن افلح اليمني وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الامام وحيه الدين عبد االرحمن بن ابراهيم العلوي وهو اول حديث سمعته منه

ثنى شيخنا الامام شمس الدين السخاوى القاهرى وهو اول حديث سمعته منه

ثنى جماعة كثيرون اجلهم علما و عملا شيخ الاستاذ الحجة الناقد شيخ مشائخ الاسلام حافط العصر الشهاب ابو الفضل احمد بن على العسقلاني عرف با بن حجر رحمه الله تعالى سماعا من لفظه و حفظه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثني به جماعة كثيرون منهم حافظ الوقت الزين ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه،

ح و

اخبر ني به عاليا الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد التدمري اجازة وهو اول حديث رويته عنه قال هو والعراقي

حدثنا به الصدر ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم الميدومي

اجازة وهو اول حديث قال العراقي سمعته منه وقال التدمري حضرته عنده ثنابه التحيب ابو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه

ثنابه الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي وهو اول حديث سمعته منه

ثنابه ابو سعید اسمعیل بن ابی صالح احمد بن عبد الملك النیسابوری وهو اول حدیث سمعته منه

ثنابه والدي ابو صالح احمد بن عبد الملك الموذن وهواول حديث سمعته منه

ثناًبه ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو اول حديث سمعة منه

تنابه ابوحامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار وهواول حديث سمعته منه

ثنابه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه ثنابه سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته

عن سفيان

**عن** عمر و بن دينار

عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص

عنهما ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعالىٰ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔

وهواول الخ، قال

## سندمتكسل بالاوليت

## طريق الشاه عبد العزيز الدهلوى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و اله و اصحبه اجمعين، اما بعد

فقد حدثني السيد الامام الهمام قبط الزمان حضرة الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه و ارضاه وهو اول حديث سمعته منه قال:

حدثني مولانا عبد العزيز الدهلوي رحمة الله تعالى عليه عليه عليه عليه عليه وهو اول حديث سمعته منه

عن ابيه ذي الفضل و الجاه مولانا ولى الله رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثني السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنى حدى الشيخ عبد الله بن سالم البصرى وهواول الخقال حديث حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوى وهو اول حديث سمعناه منه قال

اخبرنا به الشيخ سعيد بن ابراهيم الجزائري المفتى الشهير بقدورة قال وهوحديث سمعته منه قال

اخبرنابه الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى قال وهو اول الخععن الولى الكامل احمد الحجى الوهراني قال وهو الخععن الكامل احمد الحجى الوهراني قال عن شيخ الاسلام العارف بالله تعالىٰ سيدى ابراهيم التازى قال

قرائته على المحدث الرباني ابي الفتح محمد بن ابي بكر بن الحسين

المراغى قال وهو اول حديث قرائته عليه قال

سمعت من لفظ شیخنا زین الدین عبد ا الرحیم بن الحسین العراقی قال و هو اول حدیث سمعته منه قال ِ

حدثناً ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكري الميد ومي قال وهو الخ، بمثل الحديث سنداً و متناً\_

## سندحديث مسلسل بالاوليت

(جوبہت عالی ہے)

### طريق مولانا احمد حسن الصوفي المرادآبادي

قلت ولى فى الحديث طريق ثالث عال جدا حدا حدا الله على مولانا الاجل السيد الشاه ابو الحسين احمد النورى نوره الله بنوره المعنوى و الصورى قال

حدثنا افضل العلماء واورع الاتقياء مولانا احمد حسن الصوفي المراد آبادي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حديث الرحمة المسلسل بالاولية الشيخ الناسك احمد بن محمد الدمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو اول حديث سمعته منه بحضرة حمع من اهل العلم قال

ثناً به المعمر محمد بن عبد العزيز وهو اول حديث سمعته واجازه بجميع مروياته فقال

حدث الشيخ المعمر ابوالخير بن عموس الرشيدى وهواول حديث سمعته منه واحازه بجميع مروياته في ربيع الاول سنة اثنين بعد الالف قال حديث به شيخ الاسلام الشرف زكريا بن محمد الانصارى وهو اول حديث سمعة منه قال

**ثنا**به خاتمة الحفاظ الشهاب ابو الفضل احمد بن على بن

جامع الاحاديث

حجرالعسقلاني وهو اول حديث سمعته منه قال

اختبرنا به الحافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه ( الى آخر الحديث سنداًو متناً)

## مجة الاسلام حضرت علامه شاه محمد حامد رضاخانصاحب

ولا دت: - آپ کی ولا دت باسعادت شهر بریلی میں ماہ رہیج الاول ۱۲۹۲ه/مئی ۱۸۷۵ء کو ہوئی۔ خاندانی دستور کے مطابق ''محمہ''نام پر عقیقہ ہوااور یہ بی آپ کا تاریخی نام بھی ہوگیا ،عرفی نام محمد ماہ میں معامد رضا تجویز ہوا ،اور لقب ججة الاسلام ہے۔

آپ حسن سیرت اور جمال صورت دونوں کے جامع تھے، اپنے عہد کے بے نظیر مدرک ، محدث اور مفسر تھے، عربی الفرادی حیثیت کے مالک ، اور شعر وادب میں مدرک ، محدث اور مفسر تھے، عربی ادب میں انفرادی حیثیت کے مالک ، اور شعر وادب میں پاکیزہ ذوق رکھتے تھے ، اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے کامل و اکمل نمونہ تھے ، ہزرگوں کا احترام اور جھوٹوں پر شفقت آپ کا شعار دائم تھا۔

ز ہدوتقوی ،تو کل واستغناء میں امتیازی شان کے مالک اور اخلاق وکر دار کے بادشاہ

- 25

حسن صورت: - ہندوستان کے اکابر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نگاہوں نے ججۃ الاسلام سے زیادہ حسین چبرہ نہیں دیکھا۔ پھراس پرلباس کی سج دھج مزید برآں تھی۔ جولباس بھی آپ زیب تن فرماتے وہ بھی آپ کے جمال سے جگمگا اٹھتا۔ جس مقام سے گزر ہوتا تو لوگ حسن صوری دیکھ کرانگشت بدندال رہ جاتے اور سارا ماحول غزلخواں ہوتا۔

ع دم میں جب تک دم ہے دیکھا تیجئے حسن سیرت: -آپ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے،متواضع اور خلیق اور بلند پایہ کر دارر کھتے تھے۔

شب برأت آتی تو سب سے معافی ما نگتے حتی کہ چھوٹے بوے اور خاد ماؤں اور خاد موں اور مریدوں سے بھی فر ماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئ ہوتو معاف کردواور کسی کاحت رہ گیا ہوتو بتادو۔ آپ "الحب فی الله و البغض فی الله "اور" اشداء علی الکفار ور حماء بینهم "کی جیتی جاگتی تصویر تھے، آپ ایٹ شاگر دوں اور مریدوں سے بھی بڑے لطف وکرم اور محبت سے بیش آتے تھے۔ اور ہر مریداور شاگردیہی بجھتا تھا کہ ای سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

ایک بارکاواقعہ ہے کہ آپ لمبسفر سے بریلی واپس ہوئے۔ ابھی گر پراتر ہے بھی نہ معلورتا نگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہاری پور بریلی کے ایک خص نے جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اوراس وقت بستر علالت پر پڑا ہوتھا آپ سے عرض کیا کہ حضور روز ہی آکر دیکھ جاتا ہوں لیکن چونکہ حضور سفر پر تھے اس لئے دولت کدے پر معلوم کر کے ناامید لوٹ جاتا تھا، میر سے بھائی سرکار کے مرید ہیں اور سخت بھار ہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صورت اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگہ رکوا کر ای پر بیسٹھے ہی بیٹھے ہی بیٹھے ہی بیٹھے ہی بیٹھے ہی بیٹھے ہی بیٹھے اپنے چھوٹے صاحبز او نے نعمانی میاں صاحب کو آواز دی اور کہا سامان اتر واؤ میں بھر کے میادت کیلئے ہے گئے۔

بنارس کے ایک مرید آپ کے بہت منہ چڑھے تھے اور آپ سے بے پناہ عقیدت بھی رکھتے تھے ،اور محبت بھی کرتے تھے ،ایک بارانہوں نے دعوت کی ،مریدوں میں گھرے رہنے کے سبب آپ ان کے ببال وقت سے کھانے میں نہ پہنچ سکے ان صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہو نچے تو گھر میں تالالگا کر اور بچول کولیکر کہیں چلے گئے۔ جب ان کے مکان پر بہو نچے تو دیکھا کہ تالا بند ہے ،مسکراتے ہوئے لوٹ آئے ، بعد میں ملاقات ہونے پر انہوں نے ناراضگی بھی ظاہر کی اور روشھنے کی وجہ بھی بتائی ۔ آپ نے بجائے ان پر ناراض ہونے یا اے این ہتک بھھنے کے انہیں الٹامنا یا اور دلجوئی کی ۔

آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم عصر علماء سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ ان کا احتر ام بھی کرتے تھے جبکہ بیشتر آپ سے عمر اور علم وفضل میں جھوٹے اور کم پایہ کے تھے، سادات کرام خصوصاً مار ہر ہ مطہرہ کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھے جاتے تھے اور آقاؤں کی طرح ان کا احتر ام کرتے تھے۔ طرح ان کا احتر ام کرتے تھے۔

طالب علمی کا زمانه میں شب و روز مطالعہ و مذاکرۃ جاری رہا۔ اور ۱۹ ارسال کی عمر شریف الساھ/۱۹ میں فارغ التحصیل ہوئے جب فارغ ہوئے تو والد ماجدامام احمد رضانے فرمایا۔ان جیساعالم اودھ میں نہیں۔

فراغت کے بعد مسلس ۱۵ ارسال ۱۳۲۱ ه تک والد ماجد کی خدمت میں حاضر رہے اور تصنیف و تالیف ،فتو ی نویسی اور دیگر مضامین عالیہ سے خدمت دین فر مائی۔

ا جازت وخلافت: ، ـ نورالکاملین خلاصة الواصلین سیدنا حضرت مولانا الشاه ابوانحسین احمد نوری مار بروی قدس سره سے آپ کوخلافت و اجازت حاصل تھی ، اور پھر آپ کے حکم ہے امام احمد رضا قدس سره نے بھی جمۃ الاسلام کو جملہ علوم ، اذ کار واشغال ، اوراد و اعمال کی اجازت ہے نوازا۔

علم وصل: -آبای مفل کے اعتبار سے بلا شبہ نائب امام احمد رضا تھے، اہل علم میں آپ کی مقبولیت صرف بڑے باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ وہ علوم دینیہ کے بحر بکر بکرال تھے، جملہ علوم عقلیہ ونقلیہ میں دستگاہ کامل حاصل تھی اور ایک عرصہ تک آپ نے منظر اسلام میں درس دیا ، تفسیر وحدیث، فقہ واصول اور کلام ومنطق وغیر ہا میں آپ کو یہ طولی حاصل تھا، بالحضوص آپ کا درس بیضاوی ، شرح عقائد اور شرح بھمینی بہت مشہور تھا۔

ی وزیارت: - آپ نے اپی عمر کے اکیسویں سال ۱۳۲۳ ہیں جج وزیارت کی سعادت حاصل کی ، اور اپنی والدہ ماجدہ ، نیز عم محترم حضرت مولا نامحد رضا خانصا حب کے ساتھ روانہ ہوئے ، اس سفر سرایا ظفر میں امام احمد رضا جھانسی تک آپ کے ساتھ دے۔

امام احمد رضاح جھانی ہے واپس تشریف لے آئے لیکن گھر آگر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی ، آخر کاروالدہ ماجدہ سے اجازت کیکرخود بھی روانہ ہو گئے اور بمبئی ہے سب کے ساتھ جدہ روانہ ہوئے۔ اس طرح ججۃ الاسلام نے یہ جج اپنے والد ماجد کی معیت میں ادا کیا۔

اس بچ کی برکات نہایت عظیم 'جلیل ہیں۔امام احمد رضائے تفصیل سے الملفوظ میں ان کو بیان فر مایا ہے۔ جرم مکہ کے پہلے روز کی حاضری کاذکراس طرح فر مایا۔ ان کو بیان فر مایا ہے۔ جرم مکہ کے پہلے روز کی حاضری کاذکراس طرح فر مایا۔ پہلے روز جوحاضر ہوا تو حامد رضا ساتھ تھے۔محافظ کتب حرم ایک وجیہہ وجمیل عالم نہیل مولانا سیدا ساعیل تھے۔ یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا۔ حضرت مولانا موصوف سے بچھ

کتابیں مطابعہ کیلئے نکلوا کیں۔ حاضرین میں سے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ بل زوال رمی کتابیں مطابعہ کیلئے نکلوا کیں۔ حاضرین میں سے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ بل زوال رمی کیسی؟ مولانا نے فرمایا یہاں کے علماء نے جواز کا حکم دیا ہے۔ حامد رضا خال سے اس بارے میں نے کہا خلاف فد ہرب ہے۔ مولانا سیدصا حب میں گفتگو ہور ہی تھی ، مجھے سے استفسار ہوا۔ میں نے کہا خلاف فد ہرب ہے۔ مولانا سیدصا حب

نے ایک متداول کتاب کا نام لیا کہ اس میں جواز کو ملیہ الفتوی لکھا ہے۔ میں نے کہا کمکن ے روایت جواز ہو مگر علیہ الفتوی ہر گزنہ ہوگا۔ وہ کتاب لے آئے اور مسئلہ نکلا اور اس صورت ين نكلا جوفقير نے گزارش كى تھى -عليہ الفتوى كالفظ نەتھا -حضرت مولانا نے كان ميں جھك كر مجھے یو جھا کہ میکون ہیں؟ اور حامد رضا کو بھی نہ جانتے تھے مگر اس وقت گفتگو انہیں ہے ہور ہی تمھی ۔لہذاان سے بوجھا۔انہوں نے میرا نام لیا۔نام سنتے ہی حضرت مواا ناوہاں سے اٹھے کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے آگر فقیر سے لیٹ گئے۔ (الملفوظ ص۱۱۱۱، جلد دوم)

امام احمد رضا کے حضور وہ بھی ایک مکی عالم نبیل محافظ کتب حرم سیدمحمد اساعیل ہے رمی قبل زوال کے عدم جواز برحضرت جحة الاسلام نے قصیح عربی میں گفتگو کاحق ادا کردیا اور' 

'' اعلیٰ جھنرت ( امام احمد رضا ) کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھے تو وہ حضرت جمة الاسلام مولا ناحامد رضاخال تنص-''

امام احمد رضا قدس سره كايه دوسراحج مبارك تھا ،احيا تك اس مج كيكے جانا اور حکمت البيه كاراز كهلنايون بيان فرمائے ہيں۔

حكمت اللهيديهان آكم كلى \_ سننے ميں آيا كه و بابيہ پہلے ہے آئے ہوئے ہيں جن ميں خلیل احمدانیتهی اوربعض وزراء ریاست و دیگر اہل ثروت بھی ہیں ۔حضرت شریف تک رسائی پیدا کی ہےاورمسکلہ کم غیب جھیڑا ہےاوراس کے متعلق بچھسوال اعلم علما ، مکہ حضرت مولا ناشخ پیدا کی ہےاورمسکلہ کم غیب جھیڑا ہےاوراس کے متعلق بچھسوال اعلم علما ، مکہ حضرت مولا ناشخ صالح کمال سابق قاضی مکه ومفتی حنفیه کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا۔ میں نے بعد سلام ومصافحہ مسکلے کم غیب کی تقریر شروع کی اور دو گھنٹہ تک اے م یات و احادیث و اقوال ائمہ سے ثابت کیا اور مخالفین جوشبہات کیا کر ئے ہیں ان کا رو کیا۔اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف محض سکوت کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کر میرا منہ دیکھتے ر ہے۔ جب میں نے تقریر ختم کی چیکے ہے اٹھتے ہوئے قریب الماری رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ نکال لائے جس میں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے رسالہ

"اعلام الاذكيا" كاس قول كم تعلق كه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كو"هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئ عليم" كلها، چندسوال تصاور جواب كى ناتمام سطري لائد.

بجھے دیکھااور فرمایا'' تیرا آنا اللہ کی رحمت تھاور نہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتوی یہاں سے جانچکنا'' میں حمہ بجالا یا اور فرو دگاہ پرواپس آیا۔مولانا سے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا۔اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں اور حج کا ہنگامہ اور جائے قیام نا معلوم۔

أخرخيال فرمايا كهضرور كتب خانے ميں آيا كرتا ہوگا۔ ٢٥ رذو الحجه ٣٢٣١ه كى تاريخ ہے، بعد نمازعصر کتب خانے کی سٹرھی پرچڑھ رہا ہوں ، پیچھے سے ایک آ ہٹ معلوم ہوئی دیکھا تو حضرت مولا ناشخ صالح کمال ہیں۔بعدسلام ومصافحہ کتب خانے میں جا کر بیٹھے،وہاں حضرت مولا نا سیدا ساعیل اوران کے نو جوان سعیدرشید بھائی سیدمصطفیٰ ان کے والد ماجد سیدخلیل اور بعض معزات جن کے اس وقت نام یا دہیں تشریف فرما ہیں۔حضرت مولا نا پینے صالح کمال نے جیب سے ایک پر چہ نکالا جس پر علم غیب کے متعلق یا بچے سوال تھے ( وہی سوال جن کا جواب مولا نانے شروع کیا تھا اور تقریر فقیر کے بعد جاک فرمادیا تھا ) مجھے سے فرمایا: بیسوال وہابیہ نے حضرت سیدنا کے ذریعہ سے پیش کئے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ ے گزارش کی کہ مم دوات دیجئے۔حضرت مولانا شیخ کمال ومولانا سیداساعیل ومولانا سیدلیل سب اکابر نے کہ تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ ہم ایبا فوری جواب نہیں جاہتے بلکہ ایبا جواب كه خبيثول كے دانت كھنے ہوں۔ ميں نے عرض كى: كه اس كيلئے قدرے مہلت عاہيے \_ وو گھڑی دن ہاتی ہے اس میں کیا ہوسکتا ہے۔حضرت مولا ناشیخ صالح کمال نے فرمایا کل سه شنبه، یرسوں چہار شنبہ ہے۔ان دوروز میں ہوکہ پنجشنبہ کو مجھے ل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش كردول \_ ميں نے اسپے رب كى عنايت اورا ہينے نبى صلى الله تعالیٰ عليہ وسلم كى اعانت يربھروسه کرے وعدہ کرلیا اور شان البی کہ دوسرے ہی دن بخارنے پھرعود کیا۔اس حالت میں رسالہ تصنیف کرتااور حامد رضاخاں تبیض کرتے۔ جہارشنبہ کے دن کابڑا حصہ یوں بالکل خالی نکل کیا اور بخارساتھ ہے بقیہ دن میں اور بعدعشاء بفضل الهی وعنایت رہیا آت پنا ہو کھی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كه كتاب كي تحميل وتبيض سب بورى كرادى "الدولة المكية بالمادة الغيبية "اسكا تاريخى نام بوااور پنجشنبه كي مبيح بى كوحفرت مولانا شيخ صالح كمال كي خدمت ميس پهونچادى كئي۔ (الملفوظ،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲)

جۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اس علمی شاہکار کے منصر شہور پر آنے کا ایک اہم سبب ہیں۔ پوری کتاب کی تبیض آپ ہی نے فرمائی۔ پھرامام احمد رضا کے تھم سے اس پرتمہید قلم برداشتہ تحریر کی جسے امام احمد رضائے بہت پسند فرمایا۔

تمہید میں ججۃ الاسلام نے پوری کتاب کا خلاصہ چند سطور میں پیش کر دیا ہے۔اس کے بعد آپ نے الدولۃ المکیۃ کا از اول تا آخر ترجمہ فر مایا۔ جوآپ کی دونوں زبانوں پرقدرت کا مظہر ہے۔

ترجمہ پڑھ کراصل کتاب کا گمان ہوتا ہے اور مزیدخو بی رہے کہ نٹر کا ترجمہ نٹر میں ہے اور ظم کانظم میں ہے۔

اس کے علاوہ 'الا جازت المتینہ تعلماء مکۃ والمدنیۃ ''۔اور'' تفل الفقیہ الفاہم فی احدَام قرطاس الدراہم'' پر بھی آپ نے تمہیدیں تحریر فرمائیں جو آپ کی عربی وانی کا منہ بولتا شبوت ہیں۔

وار العلوم منظر اسلام كا اجتمام: - ال دار العلوم كا جب قيام عمل مين آيا توسب سے پہلے اس كا اجتمام آپ كے محترم استاذ زمن حضرت مولا ناحس رضا خال صاحب قبله عليه الرخمة كے مپر د ہوا - جب آپ كا وصال ۱۳۲۱ ه ميں ہوگيا تو مستقل اس كا اجتمام ججة الاسلام كے مپر د كرد! گيا جوآج بھى ان كى اولا د ميں چلاآ رہا ہے -

آپ کے زمانہ میں دارلعلوم منظر اسلام نقطہ عروج پر تھا اور اس وقت کے مدارس میں امری میں امری میں امری شان کا مالک ۔۱۹۳۳ھ/۱۹۳۹ء کے سالانہ اجلاس میں بیس طلبہ فارغ التحصیل ہوئے تھے جواس زمانہ کے لحاظ ہے ایک خاصی تعدادتی۔

اسفار: \_ آپ امام احمد رضاکی معیت میں سفر جج وزیارت تو کیا ہی تھالیکن دوسرے اہم مواقع پر بھی آپ امام احمد رضاکے ساتھ رہے۔ ندوہ کے ردمیں ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں جلسہ "در بارحق وصداتت' پٹنہ میں منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے سیکڑوں علماء ربانیین جمع ہوئے

يتے. ال دفت جمة الاسلام بھی امام احمد رضا کے ساتھ تھے۔

١٩٠٥هاء ميں سفرجبل بور كے لئے جب امام احمد مضا تشريف لے سئے تو بھی آپ ساتھ تھے۔

ان اسفار کے علاوہ آپ کے بے شار اسفار وہ ہیں جو آپ نے امام احمہ رضا قدس سرہ کے، وصال کے بعد متحدہ ہندوستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی ومسلکی خدمات کی کئن سینہ میں موجزن رہی ہسفر لکھنو اور سفر لا ہور آپ کے ان اسفار میں ہیں جن میں آپ نے حق و باطل کے درميان خطامتياز تفينج دياتهابه

## مشاهيرتلامذه

حضرت علامه حضورمفتي أعظم هندمولانا شاه محمصطفي رضاخان برادر اصغروصاحب سجاده امام احمد رضا به م٢٠١١ه

علامه مولا ناحسنين رضاخال بريلوي خليفه أمام احمد رضا م ۱۰۰۱ ه شاه عبدالكريم صاحب تاجي ناگيوري پيرومرشد باباذ بين شاه تاجي ، مدفون كراچي

مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلهری ، مدیر شهیر ماهنامه یا د گار رضابریلی \_ محدث أعظم ياكستان مولانا محمد سردار احمد شيخ الحديث عامعه رضوبيه منظراسلام لائل يور

مولا نامحمة عبدالغفور ہزاروی شیخ القرآن ومعقول ومنقول ،خطیب شعله بیان ،وزیرآ باد

م٠٩٣١٥

مولا نامفتى عبدالميدقادري

مفسراعظم مندمولا نامحمه ابراہیم رضاخاں جیلانی میاں ،فرزندا کبر م ۱۳۸۵ھ مولا ناشاه رفاقت حسين مفتى اعظم كانپور، امين شريعت ،صوبه بهار م٢٠١٣ ه

مولا ناغلام جيلاني، مانسبره ياكستان

صدرالمدرسين جامع معقول ومنقول مولانا غلام جبلاني أعظمي

مولا نا تقدّ سطیخال رضوی سابق مهتم دارالعلوم منظراسلام بریکی شریف

م ۱۳۰۳ ۵

مولا نامحملی آنولوی حامدی نائب مدیر ماهنامه یادگار رضا مولا نا قاری غلام محی الدین ہلدوانی نینی تال

مشابيرخلفاء

ا۔ مولا ناظہیرالحن اعظمی مدفون او دیے پور

۲۔ مولا ناحافظ محمریاں صاحب اشر فی رضوی علیم آباد صلع در بھنگہ بہار

1900/2100

س<sub>-</sub> مولا ناعنایت محمد خان غوری فیروز بوری

سم مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلهری مدفون ضلع شاهجهاں پور

۵۔ مولا ناولی الرحمٰن بو کھر مرو منظفر بوری

٣ ـ مولاناحمادرضاخان نعمانی میاں بریلی خلف اصغرمد قون کراچی ۱۹۵۶/۱۳۵۵ء

ے۔ مواا نا قاری احمد حسین فیروز پوری مدفون گجرات مواا نا قاری احمد حسین فیروز پوری مدفون گجرات

۸ ۔ مولا ناسر داروالی خال عرف عزومیاں بریلوی مدفون ماتان

9\_ مواا ناحشمت علی خال تکھنوی ، پیکی جھیتی م

۱۰ مولاناسيدابوالحسنات محمداحمرالوري مرفون دربارداتا لابور م۱۳۸۰ه/۱۹۹۱

اا ی محدث اعظم یا کستان مولا ناسر داراحمد لاکل بوری م۲۸۲هه ۱۹۲۲هاء

۱۲ موایا ناشاه مفتی محمد اجمل سنته ملی

الله مولانامحمرابرا بيم رضاخان جيلاني ميان صاحب سجاده خلف اكبر ـــ ١٩٦٥/١٣٨٥

۱۹۲ موالا ناسیدریاض انحسن صاحب جودهیوری مدفون حید آباد سنده م ۱۹۹۰ه ۱۹۵۰

۱۵\_ مولا نامفتی محمدا عجاز ولی خال رضوی بریلوی مدفون لا برور مهاهم ۱۹۷۳ اهم ۱۹۷۳

۱۲ مجامد ملت مولا ناشاه محمد حبیب الرحمٰن قادری دهام تکری ما ۱۹۸۱هاء

ے ا۔ محدث مولا نامحمداحسان علی مظفر پوری ،

| ۳ <u>۷</u> ۳                 | جائع الاحاديث                                     | <u>حالا ت محدثین وفقیها ،</u>                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| - ۱۹۸۲/۵۱۳۰۳                 | فيروز يورى،                                       | ۱۸ مولانامحرسعید بلی                                 |
| م ۱۹۸۳ مر ۱۹۸۳               | عزيز احمر بريلوي                                  | 19_ مداح الرسول صوفی                                 |
| ر مه۱۳۰۵ هم۱۹۸۳              | اخال رحمانی میاں بریلوی نبیر و اک                 |                                                      |
|                              | تسين مفتى اعظم كانپورامين شريعت                   | ا٢_ مولانا شاه رفافت                                 |
| <b>'</b>                     | ر رضوی مدهو بنی بهار                              | ۲۲ مولانار ضی احمه مام                               |
|                              | انيس عالم امين شريعت بهار                         | ۳۳_ مولاناشاه ابوسهبل                                |
| •                            | ريم قاتنىشرىعت بہار                               | ۳۴ مولانا قاضی فضل کر                                |
| אריאום/דאפו                  | مبدالمصطفى انظمى ،                                | ٢٥ يينخ الحديث مولانا                                |
| فون بيرجو گوٹھ سندھ          | ناج تق <b>تر</b> س علی خا <u>ل ر</u> ضوی بریلوی م | ۲۶_ یادگارسلف مولاناالح                              |
| اه سی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل | نترصد يقى قادرى رضوى بانى وسربر                   | ۲۷_ مولانا محمد ابرامیم خو                           |
|                              | •                                                 | ۲۸_ مولا نامفتی ظفر علی ن                            |
|                              |                                                   | ۲۹_ مولا ناسید محم <sup>عل</sup> ی اجمی <sub>ا</sub> |
|                              |                                                   | مولا نامحمطی آنولوی<br>مولا نامحمطی آنولوی           |
| تصانیف                       |                                                   |                                                      |
|                              |                                                   | ا۔ مجموعہ فناوی قلمی                                 |
| (۵۱۳۱۵)                      | مراف القادياني                                    | ۲_ الصارم الرباني على اس                             |
|                              |                                                   | ۳۔ نعتیہ دیوان                                       |
| 19+0/012                     | بة المكية                                         | سلم تمهيداورتر جمهالدولي                             |
| ٠١٩٠٧/١١٥                    |                                                   | ۵۔ تمہیدالا جازت المتین                              |
| 21tm                         | _ '                                               | ٢_ تمهيد كفل الفقيه الفانا                           |
| ITTA                         | بيفة الكريميه                                     | ے۔ تاریخی نام، خطبہالوظ                              |
| ,                            |                                                   | ۸_ سدالفرار                                          |
| 1917/2144                    | بمن تبيل العنا دوالفعنة                           | 9_ سلامة الله لل السنة                               |

19+0/2127

م ۱۹۱۵ ما ۱۹۱۹ ما ۱۹۱۹ م

•ا۔ حاشیہ ملاجلال قلمی

ا۔ کنزاممسلی برحاشیہ

۱۲\_ اجلی انوارالرضا

١١١ ا تارالمبتدعين لهدم حبل الله المتين

سما\_ وقابهابل سنت،

## وصال

آپ کار جمادی الاولی ۱۳۲۲ اه مطابق ۲۲ مئی ۱۹۳۳ء بعمر ۲۰ سال عین حالت نماز میں دوران تشہد دس بحکر ۴۵ منٹ پراپنے خالق حقیقی سے جالے اناللہ وانا الیہ راجعون۔

## اولا د امجاد

حضور حجة الاسلام قدس سره کے دوصاحبز او ہےاور حیارصاحبز او یاں تھی ،صاحبز اگان

کے نام پیرہیں۔

(۱) مفسراعظم مندحضرت مولا ناابرا ہیم رضا خاں جیلاتی میاں

(۲) حضرت مولانا حما در ضاخال نعماتی میاں۔

رحمة الله تعالى عليهارحمة واسعة

## حضورمفتى اعظم مندحضرت علامه صطفي رضاخال صاحب

ولا دت: \_مرجع العلماء والفقهاء سيدى حضور مفتى أعظم مند حضرت علامه شاه محم مصطفى رضا صاحب قبله نور الله مرقده كى ولا دت باسعادت \_٢٢ رذوالحجه واسامه بروز جمعه مح صادق كے وقت بریلی شریف میں ہوئی \_

پیدائش نام''محم''عرف''مصطفی رضا'' ہے۔مرشد برق حضرت شاہ ابوالحسین نوری قدس سرہ العزیز نے آل الرحمٰن ابوالبر کات نام تجویز فر مایا اور چھہ ماہ کی عمر میں بریلی شریف تشریف لائر جملہ سلاسل عالیہ کی اجازت وخلافت عطافر مائی اور ساتھ ہی امام احمد رضافد س سرہ کو یہ بشارت عظمی سنائی کہ

یہ بچہ دین وملت کی بڑی خدمت کرے گااور مخلوق خدا کواس کی ذات سے بہت فیض پہو نچے گا۔ یہ بچہولی ہے۔

حصول علم: یخن آموزی کے منزل طے کرنے کے بعد آپ کا تعلیم کا با قاعدہ آغاز ہوااور آپ نے جملہ علوم وفنون اپنے والد ماجد سیدنا امام احمد رضا فاضل پریلوی قدس سرہ۔ برادرا کبر جمتہ الاسلام حضرت علامہ شاہ محمد حامد رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان۔ استاذ الاساتذہ علامہ شاہ رحم البی منگلوری۔ شیخ العلماء علامہ شاہ سید بشیر احم علی گڑھی۔ شمس العلماء علامہ ظہور الحسین فاروقی رامبوری سے حاصل کئے اور ۱۸ ارسال کی عمر میں تقریباً چالیس علوم وفنون حاصل کے اور ۱۸ ارسال کی عمر میں تقریباً چالیس علوم وفنون حاصل کے۔

مدریس: فراغت کے بعد جامعہ دغویہ منظراسلام بریلی شریف ہی میں مند تدریس کورونق بخشی۔ بقریب مندکی اکثر درسگاہیں بخشی۔ بقریبا تعمیں سال تک علم وحکمت کے دریا بہائے۔ برصغیریاک و ہندکی اکثر درسگاہیں میں۔ آپ کے تلا غدہ ومستفیدین سے مالا مال ہیں۔

ورس افرآء: فن افرآء کی مثالی تعلیم کا خاکہ خود تلا مذہ ہی کی زبانی سنئے۔ نائب مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں۔ میں گیارہ سال تمین ماہ خدمت میں رہا، اس مدت میں چوہیں ہزار مسائل لکھے جن میں

مرجالا متدمحدثين وفقهاء

کم از کم دس بزاروہ ہیں جن پر حضور مفتی اعظم کی تھیجے و تصدیق ہے۔ میں گھسا بٹانہیں ، بہت سوچ مجھ کر جانج تول کر مسلد لکھتا تھا ، گرواہ رے مفتی اعظم اگر ذرا بھی غلطی ہے ، یا لوچ ہے ، یا ب ربطی ہے ، یا تعبیر تا مناسب ہے ، یا سوال کے ماحول کے مطابق جواب میں کی بیشی ہے ، یا کہیں ہے کوئی غلط بنی کا ذرا سابھی اندیشہ ہے تو فورا اس پر تنبی فرماتے اور مناسب اصلاح فرماتے ۔ تقید کے تقید آسان ہے گر اصلاح دشوار ، گرستر سالہ مفتی اعظم کا دیاغ اور علم ایسا جوان تھا کہ تقید کے بعد فورا اصلاح فرمادیے اور ایسی اصلاح کہ پھر قلم ٹوٹ کر رہ جاتا ۔ بار ہا ایسا ہوتا کہ تھم کی تائید بعد فورا اصلاح فرمادیے اور ایسی اصلاح کہ پھر قلم ٹوٹ کر رہ جاتا ۔ بار ہا ایسا ہوتا کہ تھم کی تائید بعد فورا اصلاح فرمادیے اور ایسی صواب دید سے تھم لکھ دیتا ۔ بھی دور در از کی عبارت سے تائید میں کہیں عبارت نے میں نہیں دبانی کھوادیے ۔ میں جیران رہ باتا مگر مفتی اعظم ان کتابوں کی عبارت جودار الافتاء میں نہیں نہیں ذبانی کھوادیے ۔ میں جیران رہ باتا مگر مفتی اعظم ان کتابوں کی عبارت جودار الافتاء میں نہیں ذبانی کھوادیے ۔ میں حیران رہ باتا مگر مفتی اعظم ان کتابوں کی عبارت جودار الافتاء میں نہیں نہیں دبان کے مطابق کرتے و یکھائمیں ، یعبارتیں ذبانی کیے یاد ہیں ۔

مفتی محمطیع الرحمٰن صاحب بورنوی رقمطرازین: ۔

آپ درس افتاء میں محض نفس تھم ہے آگاہ ہیں فرماتے بلکہ اس کے مالہ و ماعلیہ کے مثم منتیب و فراز ذہن نشین کراتے ، پہلے آیات واحادیث سے استدلال فرماتے ، پھراصول فقہ سے اس کی تائید دکھاتے اور پھر قو اعد کلیہ کی روشنی میں اس کا جائز ہ لے کر کتب فقہ سے جزئیات پیش فرماتے ۔ پھر مزید اطمینان کے لئے فتاوی رضویہ سے امام احمد رضا کا ارشاد فقل فرماتے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔

بیاقتباس آپ کی شان فقاہت اور کمال تبحر کا بین ثبوت اور اس بات کاروش بیان ہیں کہ آپ مفتی ہی نہیں بلکہ مفتی ساز اور فقیہ ہی نہیں بلکہ فقیہ النفس تھے۔

مجامدان زندگی :۔ آپ ک ۹۲ سالہ حیات مبارکہ میں زندگ کے مختلف موڑ آئے۔ بھی شدیمی تحریک کا قلع قبع کرنے کیلئے جماعت رضائے مصطفیٰ کی صدارت فر مائی اور باطل پرستوں سے بنجہ آز مائی کیلئے سر سے گفن با ندھ کر میدان خارز ارمیں کود پڑے، لاکھوں انسانوں کو کلمہ بڑ جمایا اور بے شار مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فر مائی۔ قیام پا کستان کے نعرے اور خلافت محمیق کی آوازیں بھی آپ کے دور میں اٹھیں اور ہزاروں شخصیات اس سے متاثر ہوئیں۔ سبندی کا طوفان بلا خیر آپ کے آخری دور میں ردنما ہواور بڑے بڑے ثابت قدم متزلزل ہوگئین ہردور میں آپ استقامت فی الدین کا جبل عظیم بن کران حوادث زمانہ کا مقابلہ ہوگئے لیکن ہردور میں آپ استقامت فی الدین کا جبل عظیم بن کران حوادث زمانہ کا مقابلہ

خندہ پیثانی سے فرماتے رہے۔

آپ نے اس دور پرفتن میں نسبندی کی حرمت کا فتوی صادر فرمایا جبکہ عموما دین ادار بے خاموش تھے، یا پھر جواز کا فتوی دے چکے تھے۔

ادارے حاموں سے میا چر جواز کا تو ی دے چلے تھے۔
وصال: \_ \_ سار محوالح ام ۲۰۰۱ ھ/ ۱۱ رنوم ر ۱۹۸۱، بدھ کا دن گزار کر شب میں اربح کر
عیالیس منٹ پر ۹۲ سال کی عمرشریف میں وصال فر مایا اور جمعہ کی نماز کے بعد لا کھوں افراد نے
نماز جناز ہ اسلامیہ کالج کے وسیع میدان میں اداکی اور امام احمد رضائے پہلومیں فن کر دیا گیا۔
عمیا دت و ریاضت: \_ سفر وحضر ہرموقع پر بھی آپ کی نماز ہنجگانہ قضانہیں ہوتی تھی، ہر نماز
وقت پر ادا فر ماتے ، سفر میں نماز کا اہتمام نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن حضرت پوری حیات
مبار کہ اس پر عامل رہے۔ اس سلسلہ میں چشم دید واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی واہتمام کیلئے ٹرین چھوٹے کی بھی پر واہ نیس فر ماتے تھے، خود نماز ادا کرتے اور ساتھیوں
لوا سکی واہتمام کیلئے ٹرین چھوٹے کی بھی پر واہ نیس فر ماتے تھے، خود نماز ادا کرتے اور ساتھیوں
کو بھی بخت تا کید فر ماتے۔

زیارت حرمین شریقین: آپ نے تقسیم ہند سے پہلے دومرتبہ فج وزیارت کیلئے سفر فرمایا،اس کے بعد تیسری مرتبہ اسمالھ/ ۱۹۵۱ء میں جب کہ فوٹولازم ہو چکا تفالیکن آپ اپی حزم واحتیاط پرقائم رہے لہذا آپ کو پاسپورٹ وغیرہ ضروری پابندیوں سے مستفنی قرار دے دیا گیااور آپ فج وزیارت کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔

فتوی نوری کا کراں قدر نریف انجام دے رہا ہے۔ اسلام میں سید نااعلی حضرت قدس سرہ کے فتری نوری کا گراں قدر نریف انجام دے رہا ہے۔ اسلام اصلام منے بریلی کی سرزمین پرمند افتاء کی بنیاد رکھی ، پھر اعلی حضرت کے والد ماجد علامہ مفتی نقی علی خال صاحب قدس سرہ نے یہ فریضہ انجام دیا اور متحدہ پاک و ہند کے جلیل القدر علاء میں آپ کو سرفہرست مقام حاصل تھا ، ان کے بعد امام احمد رضا قدس سرہ نے تقریبا نصف صدی تک علوم و معارف کے دریا بہائے اور فضل و کمال کے ایسے جو ہردکھائے کہ علائے ہند ہی نہیں بلکہ فقہائے حریمین طبیین سے بھی خراج مختین وصول کیا اور سب نے بالا تقاق چود ہویں صدی کا مجد داعظم تسلیم کیا۔

آپ کے وصال اقدی کے بعد آپ کے فرزند اکبر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زينت بخشى اور پھر با قاعده سيدناحضورمفتي اعظم كويه عهده تفويض ہوا جس كا آغاز خودامام احمه رضا کی حیات طیبہ ہی میں ہو چکا تھا۔

آپ نے مسکلہ رضاعت سے متعلق ایک فتوی نوعمری کے زمانے میں بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کئے تحریر فرمایا: تو اس سے متاثر ہوکر امام احمد رضانے فتوی نویسی کی عام اجازت فرمادی اورمهر بھی بنوا کرمرحمت فرمائی جس پر بیعبارت کندہ تھی'' ابوالبرکات محی الدین جیلانی <sub>،</sub> آل الرحمٰن محمرعرف مصطفیٰ رضا''

میر دین شعور کی سند اور اصابت فکر کا اعلان تھی ۔ بلکہ خود امام احمد رضائے جب پورے ہندوستان کے لئے دارالقصناء شرعی کا قیام فرمایا تو قاضی ومفتی کا منصب صدرالشریعہ، مفتى اعظم اور بر مان الحق جبل بورى قدس اسرار بهم كوعطافر مايا\_

غرضكه آب نے نصف صدى سے زيادہ مدت تك لا كھوں فتاوى لکھے۔ اہل ہندوياك ا ہے الجھے ہو۔ئے مسائل آرپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے اور ہر پیدا ہونے والے مسئلہ میں فیصلہ کے لئے نگاہیں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں ۔ آپ کے فناوی کاوہ ذُخیرہ محفوظ ندرہ سكاورنهآج وهابني ضخانت ومجلدات كے اعتبار سے دوسرا فرآوى رضوبيہوتا \_

## تصنيفات وترتبيات

آپ کی تصانیف علم و تحقیق کامنارهٔ ہدایت ہیں۔جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں حق تشخفیق ادا فرماتے ہیں ، فقیہ ملت حضرت مقی جلال الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کی تصانیب کا تعارف تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصه مدیدً قارئین ہے۔

المكرمة النبوية في اللفتاوي المصطفوي ( فأوى مصطفوي )

یہ بہلے تین حصوں میں عالی جناب قربان علی صاحب کے اہتمام میں شائع ہوا تھا۔ اب ایک صحنیم جلد میں حضرت فقیہ ملت علیہ الرحمہ کی نگر انی میں رضا اکیڈی جمبئ سے

شائع ہوا ہے جو حسن صوری ومعنوی سے مالا مال ہے۔

اشد العذاب على عابد الحناس

(1271)

## الطارى الدارى لهفوات عبد البارى امام احمد رضا فاصل بریلوی اور مولا ناعبدالباری فرنگی محلی کے درمیان مراسلت کا مجموعه

طرق الهدى و الارشاد الى احكام الامارة و الجهاد (١٣٣١) اس رسالہ میں جہاد ،خلافت ،ترک موالات ، ، نان کوآ پریش اور قربانی گاؤوغیرہ کے

(1571)

بعض لیڈروں کاردجنہوں نے جج بیت الٹد سے ممانعت کی تھی اور کہاتھا کہ شریف مکہ

(1mmm)

اخبار زمیندار میں شائع ہونے والے تین کفری اشعار کار وبلیغ۔

(1mm2)

۲۸ الکاوی فی العاوی و الغاوی

٢٩\_ القثم القاصم للداسم القاسم

(ITT+) (1840)

مسم- نور الفرقان بين جند الاله و احزاب الشيطان (١٣٣٠)

اسم تنوير الحجة بالتواء الحجة

۳۲\_ و مابید کی تقیه بازی

ساس الحنجة الباهره

مهمه نور العرفان

۳۵\_ دارهی کامسکله

٣٦ حاشيه الاستمداد (كشف ملال ويوبند)

٣٧۔ حاشيه فقاوي رضوبياول

۳۸\_ حاشیه فآوی رضوریا بنجم

## مشاهيرتلامده

بعض مشہور تلامذہ کرام کے اساءاس طرح ہیں جو بجائے خود استاذ الاسا تذہ شار کئے

جاتے ہیں۔

ا ۔ شیر بشیهٔ اہل سنت حضرت علامه محمد حشمت علی خال صاحب قدس سرہ

۲. محدث أعظم ياكتان حفرت علامه مفتى سرداراحمه صاحب بليه الرحمة والرضوان

س فقيه عصر مولا نامفتي محمدا عجاز ولى خال صاحب بريلي شريف عليه الرحمة والرضوان

٧٠. فقيه عصرشارح بخارى مفتى محدشر يف الحق امجدى عليه الرحمه

۵۔ محدث كبير علامه محمد ضياء المصطفى اعظمى شيخ الحديث الجامعة الاشرفيه مباركيور

۲۔ بلبل ہندمفتی محمد رجب علی صاحب نانیاروی ، بہرائج شریف

ے۔ شیخ العلماء مفتی غلام جیلانی صاحب گھوسوی

مستنفیدین اور درس افتاء کے تلافدہ کی فہرست نہایت طویل ہے جن کے احاطہ کی اس مختفر میں گنجائش نہیں ،صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ آسان افتاء کے آفتاب و ماہتاب بنگر جیکنے والے مفتیان عظام اس عبقری شخصیت کے خوان کرام کے خوشہ چین رہے جس سے یہ بات روز روشن کی المرح عیاں ہوجاتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کو افتاء جیسے وسیع عظیم فن میں ایسا تبحر

حالا ت محدثين وفقبهاء

اور پدطولی حاصل تھا کہان کے دامن فضل وکرم سے دابستہ ہوکر ذرے ماہتاب بن گئے۔

## بعض مشأه بيرخلفاء

ا- مفسراعظم مندمولا نامحمد ابراہیم رضاخان جیلانی میاں بریلی شریف

۲- غزالی دورال علامه سیداحمد سعیدصاحب کاظمی ،ملتان یا کستان

سا۔ مجامد ملت علامہ حبیب الرحمٰن صاحب رئیس اعظم اڑیہ

س شیر بیشه امل سنت مولا ناحشمت علی خال صاحب، پیلی بھیت

۵۔ رازی زمال مولا تا جاجی مبین الدین صاحب امروہہ، مرآ دایا و

٣ ـ شنرادهٔ صدرالشر بعيمولا ناعبدالمصطفى صاحب از برى كراچى ، ياكتان

ے۔ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی گھوی ،اعظم گڑھ

٨. مستمس العلماءمولانا قاضى تمس الدين احمه صاحب جونپور

9- محدث اعظم پاکستان مولا نامحدسر داراحمه صاحب لائل بور، پاکستان

ا۔ خطیب مشرق مولا نامشاق احمد صاحب نظامی اله آباد۔

اا ... پیرطریقت مولانا قاری مصلح الدین صاحب کراچی یا کستان

۱۲ استاذ العلماء مولا تامحمه تحسین رضا خال صاحب بریکی شریف

۱۳۰ قائد ملت مولانار بحان رضاخال صاحب بریلی شریف

۱۲۷ تاج الشريعة مولانامحمداختر رضاخان ضاحب بريلي شريف

۵۱۔ پیرطریقت مولاناسیدمبشرعلی میاں صاحب بہیری بریلی شریف

١٦\_ فاضل جليل مولا ناسيد شامرعلى صاحب الجامعة الاسلاميه راميور

## **综米维米维米维米维米维**

## مأخذومراجع

ا۔ سیرتاعلی حضرت۔ مصنفه علامه حسنين رضاخانصاحب بريلوي عليه الرحمه حيات اعلى حضرت مصنفه ملك العلماءعلا منظفرالدين صاحب بهارى عليهالرحمه ہم۔ سیرت اعلیٰ حضرت ۵۔ حیات اعلیٰ حضرت ۲ یه سیرت اعلیٰ حضرت فقيه اسلام \_ مقاله دُ اكثريث مولا ناحسن رضا خال، يثنه حبات اعلیٰ حضرت اا۔ سیرت اعلیٰ حضرت ۱۲\_ حیات اعلیٰ حضرت سوا\_ الملفوظ سماله فآوی رضویه جدید ۱۵\_ سیرت اعلیٰ <sup>ح</sup>ضرت پروفیسر ڈاکٹرمسعوداحمدصاحب کراچی مصنفهمولا نامحمہ خوشترصاحب۔ تذکرهٔ مشائخ قادریہ ےا۔ محدث بریلوی۔ ۱۸\_ تذکرهٔ جمیل به

# حديث واصول مديث

#### حديث

علم حدیث کی اصولی طور پر دوسمیں ہیں۔

\*علم حدیث باعتبارروایت \* علم حدیث باعتبار درایت (علم حديث) (علم اصول حديث)

ہرعلم وفن کیلئے بطورمبادی آٹھ امور ذکر کئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ طالب فن کومن وجہ بصیرت حاصل ہوجاتی ہے اور اس علم کاحصول آسان ہوجاتا ہے۔انکو اصطلاح فن میں رؤس ثمانيه كہتے ہیں۔ان كا اجمالی خاكہ يوں ہے۔

ا\_تتریف ۲\_موضوع، ۳\_غرض وغایت ۳\_وجهشمیه ۵ ـ مؤلف ۲ ـ اجناس ۷ ـ مرتبه ومقام ۸ ـ نقسیم و ثبوت کیکن ہم مسلمانوں کیلئے ایک نواں امر جاننا بھی ضروری ہےاوروہ ہےا سکا شرعی حکم۔

اس اجمال کی قدر ہے تفصیل ملاحظہ کریں۔واضح رہے کہ میتفصیلات قشم اول کی بیان کی جانمینگی

اوراسكے بعددوسری قسم كابيان ہوگا۔

ا \_ بعریف \_حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے اقوال ، افعال اور تقریرات کا نام ہے۔ تقرر کامطلب سے کے حضور کاکسی کام کوہوتے ویکھنا، یاکسی چیز کی خبرا ہے تک پہونچنا جبکہ اسکا متعلق مسلمان ہے پھراس کام پرسکوت فرمانا بھی حدیث کے تحت داخل ہے۔

ہاں جو چیزیں احوال ہے متعلق ہیں تو ان میں یقصیل ہے کہ اگروہ اختیاری ہیں تو افعال میں داخل ۔اورغیراختیاری ہیں جیسے صلیہُ مبارکہ، واقعات ولادت وغیرھاتو اس سے کوئی علم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔اہل فقہ کے نزدیک میدی تعریف مشہور ہے اورائے فن سے میدی

ہاں علماء حدیث نے مطلق احوال کو بھی حدیث میں شار کیا کہ بیرائے ن کے موافق ہے۔لہذاسیرت مبارکہ کے تمام پہلواس میں داخل ہیں۔ صحابه وتابعين كے اقوال وافعال كوبھى تبعاً حديث ميں شاركيا جاتا ہے بلكہ صحابہ كرام كى

تقریرات بھی اسی زمرہ میں شامل ہیں۔

الموضوع موضوع کے ذریعہ فن ممتاز ہوتا ہے اور فن کی عظمت وشرافت باعتبار موضوع ہوتی ہے۔ ابندا یہاں علم حدیث کا موضوع حضور نبی کریمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستو دہ صفات ہے اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

سائے غرض وغایت ۔ جب کئی علم کاثمرہ ونتیجہ معلوم ہوجا تا ہے تو انسان اسی اعتبار ہے اس علم کی طرف رغبت کرتا ہے یا اس سے اعراض۔

علم حدیث کے حصول سے مقصد چند ہیں:۔

ا۔ ان فضائل وخصائل کاحصول جوحاملین صدیث کیلئے حضور نے ارشادفر مائے۔

۲۔ قرآن عظیم کے مجمل احکام کی تو شیح تبیین ۔

سا- كلام محبوب بالهذااس كلام سي حلاوت ولذت كاحصول \_

سم۔ حضوراورصحابہ کرام کی اتباع اور پیروی۔

الن سب كامرجع ومآل واحد ہاوروہ بہ ہے كہ سعادت دارين حاصل كرنا۔

مہ ۔ وجبہ تسمیبہ۔ باعتبار لغت حدیث قدیم کا مقابل ہے۔ نیز اسکا استعال ہرخبر کیلئے ہوتا ہے خوا قلیل ہو باکثیر۔ کیونکہ اسکاظہورتھوڑ اتھوڑ اہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں فرمایا:۔

عرف شرع میں حدیث اس کو کہتے ہیں جوحضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ گویا بیقر آن کریم کے مقابل ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور قدیم ۔اور بیکلام رسول ہے اور حادث یا حدیث۔

۵\_مؤلف \_ پيدوطرح ہوتے ہيں \_مؤلف فن مؤلف كتاب\_

چونکہ یہاں کسی خاص کتاب کا تعارف مقصود نہیں بلکہ مطلق علم حدیث کوذکر کرنا ہے لہذا مؤلف فن لیعنی جن حضرات نے اس فن کوایجاد کیاان کی تفصیل بیان کرنا۔ اس کی تفصیل بعنوان حفاظت حدیث گزر چکی کہ صحابہ کرام نے اس علم کی حفاظت اپنے عمل وکر ارسے کی اور روایت کر کے علم حدیث دوسروں تک پہونچایا۔

٢ \_ اجنال علوم كي تفصيل مختلف اجناس ، حيثيات اوراعتبارات سے كى جاتى ہے۔ مثلًا علم كى تقتيم بھى ماعتبارتال وعقل ہوتى ہے كہ بيلم عقلى ہے يائفتى \_لہذا كہا جائے گا كهم قرآن وحديث تعلى بين اورمنطق وفلسفه عقلي \_

بھی باعتباراصل وآلہ ہوتی ہے۔ یعنی میلم اصل ہے یا آلی۔لہذا کہاجا تا ہے کے علم حدیث اصلی ہے اور نحووصرف علوم آلی۔

اور بھی شرعی وغیر شرعی اعتبار ہے، جیسے علم حدیث شرعی علوم سے ہے اور علم سحر غیر

لہذاخلاصہ کلام بینکلا کیلم حدیث کی جنس تعلی اصلی شرعی ہے۔

کے۔مرتنبہ ومقام \_مرتبہ علم حدیث کے دواعتبار ہیں \_

ا\_باعتبار فضيلت\_ ۲\_باعتبارتعليم

باعتبار فضیلت توبید دوسرے مقام پر ہے۔ اول مرتبہ علم قرآن کا ہے۔ اور باعتبار تعلیم ورس نظامی میں اسکامر تبہ آخری ہے کہ سب سے آخر میں اسی علم کو پڑھایا جاتا ہے۔

استعمیم و تبویب بسب مرح کتابول میں تقلیم و تبویب ہوتی ہے اس طرح علم کی بھی عقیم و تبویر به ہوتی ہے۔لہذاحدیث کے آٹھ ابواب ہے۔

النقائد ٢ احكام سيتفير سم تاريخ ۵۔رقاق۔ ۲۔ آداب۔ کےمناقب۔ ۸ فتن۔

لینی ہرحدیث کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آٹھوں ابواب میں سے کسی ایک میں داخل ہو۔جو کتاب ان آٹھوں ابواب برمشمل ہوگی اسکو جامع کہا جائے گا۔

9۔ حکم شرکی ۔ علم حدیث کا حکم شرکی ہے ہے کہ جس مقام پر صرف ایک مسلمان ہواس کے لئے علم حدیث کاپڑھناواجب عین اورایک جماعت آباد ہوتو واجب کفایہ ہے۔ یہ بی حکم علم فقہ ہے متنلق ہے کہ احادیث کی تفصیل تبیین فقہ پر ہی موقوف ہے۔

## علم اصول حدیث

تعریف :۔ایسے قواعد کاعلم جس کے ذریعہ سندومتن کے وہ احوال معلوم ہوں جن سے

حدیث کے مقبول ومردود ہونے کا فیصلہ ہوسکے۔

موضوع \_ سندومتن بحثیت ردوقبول \_

اس کے تحت حسب ذیل مباحث خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

ا۔ مقل حدیث کی کیفیت وصورت نیز بیکہوہ کس کافعل وتقریر ہے۔

۲۔ تقل حدیث کےشرائط۔ساتھ ہی بھی کنتل کی کیا کیفیت رہی۔

س<sub>ا</sub>۔ اقسام صدیث باعتبار سندومتن ۔

هم. احكام اقسام حديث

۵. احوال راویان صدیث \_

۲۔ شرائط راویان حدیث۔

ے۔ مصنفات حدیث۔

۸\_ اصطلاحات فن\_

غابيت ـ حديث مقبول كامر دود ـ سے امتياز ـ

اس علم کے اصول وقو اعد کا بعض حصہ تو قرآن وحدیث سے مستبط ہے۔حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم کے عہد باک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین کے قرن خیر میں بھی اس بڑمل رہا ہے۔

مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:۔

یاایها الذین امنوا ان جاء کم فاسق بنباً فتبینوا۔ (۱) نیز اللہ کے رسوصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:۔

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير

فقيه، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه \_ (٢)

الله تعالیٰ اس بندے کوخوش رکھے جس نے میری حدیث سن کرمحفوظ کی ، پھراسے دوسروں تک پہو نیا یا ، کیو اسے دوسروں تک پہو نیا یا ، کیونکہ بہت لوگ فقہ کی باتیں جانتے ہیں کیکن خود فقیہ نہیں ہوتے ،اور بہت لوگ وہ ہیں کہ دوسروں سے بیان کرتے ہیں جوزیا دہ فقیہ ہوتے ہیں۔

لہذائقل وروایت کا کام عہدرسالت ہی میں شروع ہو چکا تھا جیسا کہ آپ پڑھ چکے۔ البتہ با قاعدہ علم وفن کی حیثیت اس نے بعد میں اختیار کی جیسا کہ دوسرے علوم وفنون کے ساتھ ہوا۔

یمی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ و تا بعین بالعموم سند سے سوال نہیں کرتے تھے جیبا کہ ابن سیرین نے فرمایا۔ مگر جب دورفتن آیا اور جعلی اقو ال حضور کی طرف منسوب کئے جانے لگے تو اب ضرورت پیش آئی که سند ہے بھی تعرض کیا جائے اور احوال رواۃ کی جھان بین ہو۔لہذا اہل علم وحمل ،صاحب تقوی وطہارت اور سب سے بڑھکر اہل سنت کی روایت کو قبول کیا جانے لگا اور باقی پر جرح و تقید شروع ہوئی یہاں تک کہ ناقلین حدیث کے اخلاق وکر دار ، عا دات واطوار، اورسوائح وسیرت سے بحث کی جانے لگی،آخر کاروہ علوم وفنون سامنے آئے جن سے روا ق کے حالات زندگی علمی مقام ومرتبہ اور مذہب ومسلک کانعین کیا جاسکے، ان کی مدوسے حدیث کے اتصال و انقطاع، ارسال و تدلیس وغیرہ کی اصطلاحات وضع کی گئیں بھر مزید توسمج ودضائت کے ساتھ محصیل نقل کی صورتیں ہشرا نطاوآ داب روایت کو بیان کیا جانے لگا امت مسلمہ کے محققین نے اس بارے میں خوب خوب تحقیقات کیں الیکن بیتمام تفصیلات اولا ز بانی اور مجلسوں کی بحث و تکرار تک ہی محدود تھیں۔ اور دوسری صدی کے نصف تک ان تمام اصول وقواعد کوسکھنے سکھانے کا کام این این یا دداشت سے لیاجا تا تھا تحریر و کتابت کے ذریعہ مدون اور ضبط کرنے کی ضرورت محسوں نہ کی گئی ، البتہ دوسرے علوم مثلاً حدیث وفقہ اور اصول فقه کی کتابوں کے حمن میں انکو بیان کیا جاتا تھا ، دوسری اور تیسری صدی میں بیہی طریقه رائج ر ہا، پھرجیسے جیسے سلطنت اسلامیہ میں توسیع ہوتی جاتی علوم اسلامیہ میں بھی وسعت کے سامان پیداہوتے جاتے تھے آخرکار اس علم اصول حدیث پر بھی مستقل کتابیں تصنیف کی

سب سے پہلی کتاب اس فن میں مستقل قاضی ابوا محد سن عبد الرحمٰن رامہر مزی

متوقى ٢٠١٠ هـ نيام 'أنحدث الفاصل بين الراوى والواع ' تصنيف كي\_ (٣) اسکے بعد علماء اور ائمہ نے اس فن پرخوب خوب طبع آزمائی کی اور متون وشروح اور

حواشی کاسلسلہ چل پڑا جوتا ہنوز جاری ہے۔

اس فن کی ایجاد کاسبراحضرات صحابه میں حضرت عبداللہ بن عباس،حضرت انس بن ما لك ،اورام المؤمنين حضرت عائشه صديقه كير بندهتا ہے۔

پھر اکابر تابعین میں انہیں کی اتباع میں اسکو آگے بڑھانے والے امام عامر تعلی ، سعید بن میتب، ابن سیرین ،امام زهری ،امام عمروبن حزم اور اصاعز تابعین میں امام شعبه ، امام المش ،امام العظم الوحنيفه اورامام معمريس -ائك بعدامام مالك، امام ابن مبارك ،ابن عیدینه، تشخی بن سعید قطان علی بن مدینی ، ابن معین ، احمد بن طلبل بسفیان توری ، بهر امام بخارى، امام مسلم، امام ابوز رعدرازى، ابوحاتم اورامام ترندى وامام نسائى وغيره بيل ال فن میں لکھی جانے والی کتابوں کی مختصر فہرست یوں ہے۔

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لا بي محمدحسنالرامهرمزي \_ 77.6

معرفة علوم الحديث لا بي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيشابوي ، م٠٠٤

المستخرج على معرفة علوم الحديث لابي نعيم احمدا لا صبحاني ، م٠٣٤٠ ،

الكفاية في علم الرواية لا بي بكر احمد الخطيب البغدادي ، ٤ \_ ٤ م ۲۳۶

الالماع الى معرفة اصول الرواية و تقييد السماع للقاضي عياض، 0 2 2 0

مالايسع المحدث جهله تحفص عمر الميانحي م٠٨٥ \_ ٦

علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح لابي عمرو عثمان الشهرزوري، 

م ۲۷٦ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير لمحي الدين يحي النودي، \_ \

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن حلال الدين السيوطي ١٩١١ \_9

**ለ•**ገሎ نظم الدر رفي علم الاثر لعبد الرحيم زين الدين العراقي ، ٠١.

فتح المغيث في شرح الفية الحديث لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، م ۲۰۹ \_11

نحبة الفكر في مصطلح اهل الاثر لا بن حجر العسقلاني ، 420 \_ 1 7

نزهة النظر في شرح نكبة الفكر لابن حجر العسقلاني، ላ የ የ ላ -18

حامع الاحاديث

امعان النظر في شرح نزهة النظر للقاضي محمد اكرم السندهي

۲۰۰۲ توضيح الافكارلمحمد بن اسمعيل المووف بامير يماني، ۱۱۸۲۲

توحيه النظر للشيخ طاهرالحزائري، م ۱۳۳۷

فقه الاثر لرضي الدين بنحنبل الحنفي،

## اصطلاحات

تعريف: -اس سلسله مين تين اقوال بير -

بیر حدیث کے مرادف وہم معنی ہے۔ عام علمائے فن کے نزدیک بیہ قول ہی زیادہ

حدیث کامقابل ۔ یعنی اس ہے وہ امور مراد ہوتے ہیں جوحضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےعلاوہ کسی دوسرے سے منقول ہوں۔

بعض نے اس طرح بھی فرق بیان کیا ہے کہ جوحضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور

صحابه و تا بعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سے مروی ہو اسکو حدیث کہتے ہیں ، اور ملوک و سلاطین اورایام گزشته کی حکایات کوخبر کہا جاتا ہے۔لہذا جوسنت کے ساتھ مشغلہ رکھتا ہے اسکو

محدث کہتے ہیں ،اورجسکا مشغلہ تاریخ ہواسکوا خباری کہتے ہیں۔

خبر میں اصولاً دوطرح کی تقسیم جاری ہوتی ہے:۔

باعتبار مصدرومدار لیعنی اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہمنقول ہے۔

باعتبار مقل \_ یعنی اس اعتبار ہے کہ قل در نقل ہم تک مس طرح پہو تجی \_ \_\_\_

اقسام خبرباعتبار مدارومصدر

اس اعتبار ہے خبر کی جاراقسام ہیں۔

\* عدیث قدی \_ \* مرفوع \_ \* موقوف \_

بہا تین اقسام کی باعتبار سند دودو قشمیں ہیں۔ بہلی تین اقسام کی باعتبار سند دودوقشمیں ہیں۔ متصل - منقطع -

مقطوع كوعلى الاطلاق متصل نبيس كيتي بلكه قيد كے ساتھ يوں كہاجاتا ہے۔

هذا متصل الى سعيد بن المسيب ،او الى الزهرى ، او الى مالك

عديث فارسي: \_وه حديث جسكے راوى حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ہوں اور نببت الله تعالى

حدیث قدی اور قرآن کریم میں متعدد وجوہ ہے فرق ہے۔

ا۔ قرآن کریم کے الفاظ و معانی دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں، برخلاف حدیث قدى كداس ميس معانى الله عزوجل كى جانب سے اور الفاظ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى

۲۔ قرآن کریم کے لئے تواٹر شرط ہے حدیث قدی کیلئے ہیں۔

۳ - قرآن کریم کلام مجز ہے کہ کوئی مخلوق اسکی نظیر پیش نہیں کرسکتا۔

قرآن کریم کامنکر کافر ہے، حدیث قدسی کانبیں جب تک تواتر سے ثابت نہ ہو۔

مثمال: ـ ان الله تعالىٰ يقول :ان الصوم لى و انا اجزى به \_ (٥)

بیشک الله تعالی کافر مان ہے: بیشک روز ہمیرے کئے ہے، اور میں اس کی جزادوں گا۔

مرفوع ۔ وہ حدیث ہے جوحضور سیدعالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو،خواہ قول ہو یافعل ہقر پر ہو یا حال۔

تستمسى حدیث کارفع ثابت کرنے کیلئے سند ندکور ہویا غیر ندکور، ناقص ہویا کامل ہمحانی ہوں یا تابعی، وغیرہ کوئی بھی بیان کریں بہرحال وہ حدیث مرفوع ہی رہےگی۔

بيه اورمند بهم معنى بين ،لهذاان دونول كالطلاق متصل منقطع اورمرسل وغير ماسب ير ہوتا ہے، بعض حضرات کا کہنا کہ مسند کا اطلاق صرف متصل پر ہی ہوتا ہے، ہاں جن محدثین نے مرفوع كومرسل كامقابل قرار ديا ہے وہ مرفوع متصل ہى مراد ليتے ہيں۔ (٢) مرفوع كى اصولى طورير دوتشميں ہے: \_

\* حقیقی \*

مرفوع تقیقی: ۔وه حدیث جومراحة حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اسکی جارشمیں ہیں:۔

\*وصفی

\*فعلی \* تقریری

\* قولي

قولی: ۔وہ حدیث جو بذر بعد تول بیان کی جائے ، یونمی وہ حدیث جوتول کے بجائے ان الفاظ سے بیان کی جائے ان الفاظ سے بیان کی جائے جواسکامفہوم ادا کریں۔

جیسے:۔ امر، نهی، قضی، حکم، وغیرها۔

قعلی: فعلی المنظم کے در بعیہ بیان کردہ وہ حدیث ، یونہی ان الفاظ سے جومخلف افعال واعمال کی طرف مشیر ہوں۔

جے:۔ توصأ، صلى، صام، حج، اعتكف، وغيرها\_

تقریری: حضوری مجلس میں کوئی کام کسی مسلمان سے صادر ہوااور آب نے انکارنہ فرمایا۔

و مقى : جِعنور كے اوصاف وحالات كاذكر جن احاديث سے ثابت ہو۔

مرفوع حکمی:۔جوحدیث بظاہر حضور کی طرف منسوب نہ ہولیکن کسی خاص وجہ کے سبب اس پر تھم رفع لگایا جائے۔وجوہ رفع میں بعض ریہ ہیں:۔

کوئی صحابی جوصاحب اسرائیلیات نه ہوں ان کااییا تول جس میں اجتہا دوقیاس کو فی صحابی جوصاحب اسرائیلیات نه ہوں ان کااییا تول جسے گزشته (ابتدائے دخل نه ہو، نه لغت کابیان مقصود ہواور نه کسی لفظ کی شرح ہو، بلکه جیسے گزشته (ابتدائے تو مینیش) اور آئندہ (احوال قیامت) کی خبریا کسی محصوص جزاء وسزا کا بیان ہو۔ کسی صحابی کااییا فعل جس میں اجتہاد کی مخبائش نہ ہو۔

جیے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم کانماز کسوف میں دو سے زا کدرکوع کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانہ اقدس کی طرف کسی کام کی نسبت کرنا ،

معتب حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما كافر مان: \_

کنا نعزل علی عهد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم۔ ان دونوں صورتوں میں ظاہریہ ہی ہے کہ سیدعالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فعل برمطلع تھے اور

اس فعل کے جواز بروی آ چکی تھی۔

ہے۔ فعل مجہول کے ذریعیکسی چیز کو بیان کرنا۔

جے:۔ امرنا بکذا۔ و نہینا بکذا۔

۵۔ یاراوی یول کے، ' من السنة كذا' كه اس سے بھی بظاہر سنت نبوی مفہوم ہوتی ہے،اگر چہ احتمال میجھی ہے کہ خلفائے را شدین کی سنت یا دیگر صحابہ کا طریقہ مراد ہو۔

۲۔ کوئی صحافی کسی آیت کاشان نزول بیان کرے۔(۷)

موقو ف : ۔وہ حدیث جوصحانی کی طرف منسوب ہوخواہ قول وقعل ہویا تقریر \_ بیان کرنے واليلصحابي ہوں ياغيرصحابي، سند مذكور ہويانہيں۔

اگرسند مذکور اور صحابی تک متصل ہوتو اسکوموقو ف موصولی یا متصل سکتے ہیں ، اور بھی غیرصحالی کی عدیث کوبھی موقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسکا استعال قید کے ساتھ ہوگا۔مثلا یوں کہیں تھے:۔

حديث كذاو كذاو قفة فلان على عطاء او على طاؤس او نحوهذا\_ فقهاءخراسان کی اصطلاح میں موقوف کواثر اور مرفوع کوخبر کہاجا تا ہے۔ (۸) اس کی تین قشمیں ہیں:۔ \* نعلی \* تقریری

**ولى: ـ جيے ـ قال على بن ابي طالب كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم:حدثوا الناس** 

لوگوں سے وہ چیزیں بیان کروجسکے وہ متمل ہوئیں۔

فعلی: جیے۔ ام ابن عباس وهو متیمم (٩) حضرت ابن عباس نے حالت تیم میں امامت فرمائی۔

تفریری: مصابی کے سامنے کوئی کام کسی مسلمان نے کیااور انہوں نے سکوت فرمایا۔ تحكم: \_ يه سبهى مقبول ہوتی ہے اور بھی غیر مقبول \_ اگر بي حكما مرفوع ہے تو قابل احتجاج ہوگی،

اور تحض موتوف تو احادیث ضعیفه میں تقویت کا کام دے گی اور غیراختلافی امور میں جست بھی قرار دی جائے گی۔ ہاں اختلافی امور میں بایس معنی اعتبار ہوگا کہ علاوہ اور مقابل کسی رائے اور قیاس کوخل خہیں دیا جائے گا۔

مقطوع: \_جوتول فعل کسی تابعی کی طرف منسوب ہو۔

اسکی دو تشمیں ہیں:۔ ئەتولى ئولى ئەتقىلى

قولی: بیے حضرت امام حسن بھری تا بعی کا قول: \_

صل و عليه بدعته، (١٠)

نمازیر ه لیا کرواسکی بدعت ای پر پڑے گی۔

فعلى: \_جيے ابراہيم بن محد بن منتشر كابيان: \_

كان مسروق يرخى التربينه و بين اهله و يقبل على صلاوة و يخليهم و

حضرت امام مسروق اپنے اہل وعیال کے درمیان پردہ ڈال کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور اکلوائلی دنیامیں مشغول جھوڑ دیتے۔

حکم: کسی سند ہے مرفوع ٹابت ہوئی تو مرفوع مرسل کے حکم میں ہوگی ، اور موقوف کا درجہ حاصل کرنے کے لئے بعض احناف نے فرمایا کہ تابعی عہد صحابہ میں انکی نگرانی میں افتاء کا کام رتار با ہواور ان کا معتمد ہوتو اسکوموتوف کی حیثیت حاصل ہوگی،اسکومنقطع تبھی کہا جاتا

منصل: \_وه حدیث مرفوع یا موقوف جسکے تمام رواۃ مذکور ہوں \_

مرفوع مصل:\_مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه و خرج لهم الي المصلي فصف بهم و كبر اربع تكبيرات. (١٣)

حضورا کرم سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی الله تعالی عنه کے انتقال کی خبر صحابہ کرام کو سنائی اور ایک میدان میں جاکرائی نمازادا کی ۔ اس احدیث کی سند مصل ہے اور حدیث مرفوع۔

موقوف منتصل: مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : يصلى على الجنازة بعد العصر و بعد الصبح أذا صليتما لوقتها.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فر مایا: نماز جنازہ نماز عصر وفجر کے بعد بھی پڑھی جاسکتی ہے۔اس حدیث کی سند متصل اور حدیث موقوف۔

منقطع : ۔وہ حدیث مرفوع یا موقوف جسکے بعض رواۃ سند سے ساقط ہوں ،واضح رہے کہ منقطع تین معنی پر بولا جاتا ہے۔

ا۔ حدیث مقطوع جو کسی تابعی کا قول وفعل ہو۔ کمامر

۲۔ متعمل مقطوع کامقابل کے سند سے کوئی راوی ساقط ہوا کیہ خواہ زیادہ مسلسل مامنفرق۔

س. دوسرے عنی پر بولا جانے والامنقطع مقسم ہے اور بیاسکی ایک قسم ۔ افتہ القال افتہ مام خبر باعتبار لقال افتہ القال افتہ القال القسام خبر باعتبار لل

سلملهٔ سند کے اعتبار ہے ہم تک پہو نچنے والی احادیث کی دوشمیں ہیں۔ \*متواتر

تعریف: بس صدیث کے راوی ہر طبقہ میں اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال عقلی بھی ہوا اور عادی بھی ، نیز مضمون حدیث حسیات سے متعلق ہو عقلی قیاسی نہ ہو۔ اسکو متواتر اسادی بھی کہتے ہیں۔ (۱۲)

الفاظ متحد ہوں تو متو اتر لفظی بھی کہا جاتا ہے۔

🚓 معنی متواتر ہوں الفاط ہیں تو متواتر معنوی اور متواتر قدر مشترک کہتے ہیں۔

اکہ میں کہی ایک بڑی جماعت کے ہرقرن میں عمل کی بنیاد پر بھی تواتر کا علم لگتاہے،اسکو

متواتر عملی کہاجا تاہے۔

جلا مجمعی دلائل متواتر ہوتے ہیں تو اسکومتواتر استدلالی کہتے ہیں۔

مثال متواتر استادي: ـ من كذب على متعمدا فليتبوًا مقعده من النار \_ ( ٥٠ ) جو خص قصد أميري طرف جھوٹ منسوب كرے ابنا ٹھكانہ جہنم ميں بنالے۔

امام ابن صلاح نے کہا: اس صدیث کو ۲۲ صحابہ کرام نے روایت کیا۔ نیز فرمایاً اسکی سند میں تمام عشرۂ مبشرہ بھی ہیں ،اس حدیث کےعلاوہ کسی دوسری حدیث میں ان سب کا اجتماع نہ ہوا۔ اور بذات خودحضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابہ کرام اس کنزت سے کسی دوسری حدیث میں نہیں۔

🖈 امام نووی نے فرمایا: تقریباً دوسوصحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔

امام عراقی کہتے ہیں:۔خاص اس متن کے ساتھ ستر سے زائد صحابہ کرام سے روایت آئی۔

مثال متواتر لفظی: نظم قرآن کریم۔

قرأن كريم عهدرسالت ہے آج تك انہيں الفاظ كے ساتھ نقل ہوتا آيا جو حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم يرنازل هوا تقابه مرطبقه ميس بيشارا فراداسكے راوي رہے لہذانه سی سند کی ضرورت اورنه کسی اسناد کی حاجت ،اسکومتو اتر طبقه کهه سکتے ہیں۔

مثال متواتر معنوى: \_ كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا رفع في الدعاء لم يحطهماحتي يمسح بهما وجهه، (١٦)

ٔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو اس وفت تک نہیں جھوڑ تے جب تک چبرور نہ پھیر کیتے۔

الراحديث ہے ، کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتاہے ، اس سلسلہ میں ایک سوکے قریب احادیث بیں جن میں مختلف مواقع پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، الگ الگ کوئی حدیث حد تواتر کوئیں پہو نجی مگران کا قدرمشترک مفہوم یعنی دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا متواتر ہے۔

ای باب سے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطلق مجز ہ کا صدور کہ آگر جہ مجز ات مجز ہ کا صدور کہ آگر جہ مجز ات فر دا فر دا فر دا فر دا خبر واحد یا خبر مشہور سے ٹابت ہوں کیکن جن روایات میں مجز ہ کا ذکر ہے وہ متواتر ہیں۔

متواتر عملی کی مثال: \_ونه و میں مسواک، که عملاً اگر چه سنت ہے کین اسکی سنیت کا اعتقاد فرض ہے، کیونکہ میتواتر عملی سے ثابت شدہ ہے، لہذا اسکی سنیت کا انکار کفر ہوگا۔

اس سے دن ورات میں پانچ نمازوں کا ثبوت بھی ہے، کہ ہرزمانہ میں اہل اسلام پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے آئے اور بالا تفاق تمام مسلمان ان کوفرض جانتے اور مانتے ہیں حتی کہ غیر مسلم بھی اس بات سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے،۔۔

متواتر استدلالی کی مثال: اجماع بخبر واحداور قیاس کا جحت شرعی بونا ایسے دلائل سے ٹابت ہے جوشار میں لا تعداد ہیں اور مختلف مواقع پر مذکور ہیں ، بیالگ الگ تو اگر چین ہیں مگر ان کا حاصل ایک ہے۔

تحکم ۔ حدیث متواتر علم قطعی یقینی بدیمی کا فائدہ دیتی ہے، راویوں سے بحث نہیں کی جاتی ، اسکے مضمون کا اندار کفر ہے۔

### تصنيفاتنن

اس نوعیت کی متعدد تصانیف معرض وجود میں آئیں۔بعض جسب ذیل ہیں۔

- ١\_ الفوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي،
  - ٢. الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي،
    - ٣ قطف الازهار للسيوطي،
    - ع ينظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني،
- ٥ اتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزبادات في نظم المتنائر
   على الازهار المتنائرة لا بي الفضل عبد الله صديق.

تعریف خبر واحد: \_وه حدیث جوتواتر کی حدکونه پهونچ\_

تحکم: نظن غالب کاافادہ کرتی ہے، اوراس سے حاصل شدہ علم نظری ہوتا ہے۔ اسکی دو قشمیں ہیں:۔

باعتبارتوت وضعف باعتبارتال یعنی ہم تک پہو نچنے کے اعتبار سے اسکی تین قسمیں ہیں:۔ \*\*مشہور \*\*عزیز \*\*غریب

خبرمشهور

تعریف: به طبقه میں جسکے راوی تین یازائد ہوں بشرطیکہ حدثواتر کونہ پہونچیں، اسکو مستفیض بھی کہتے ہیں۔

۔ بعض کے نزدیک عموم خصوص کی نسبت ہے کہ ستفیض خاص ہے، یعنی جسکے رواۃ ہر زمانہ میں بکساں ہوں برخلاف مشہور بعض نے اسکے برعکس کہاہے۔

مشہور فقہاء واصوبین : مشہور کی غیر اصطلاحی تعبیر یوں بھی منقول ہے کہ وہ صدیث کہ عہد صحابہ میں ناقل تین ہے کم رہے گر بعد میں اضافہ ہو گیا اور تلقی امت بالقبول ہے ممتاز ہو گئی، گویا ایکے نز دیک متواتر اور خبر واحد کے درمیان برزخ ہے۔

مشہور عرفی: ۔ جوحدیث عوام وخواص میں مشہور ہوئی خواہ شرا نطاشہرت ہوں یا نہ ہوں۔ یہ محدثین ، فقہاءاصولیین اورعوام کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔

مثال نزومى تين: قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان - (١٧)

مثال نزوفقهاء: من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار- (۱۸) مثال نزواصليين: رفع عن امتى الخطاء و النسيان- (۱۹)

مثال نزوعوام: مثال نزوعوام: در اختلاف امتی رحمة در ۲۰)

العجلة من الشيطان (٢١)

ليس الخبر كالمعانية\_ (٢٢)

تحکم: ۔ مشہور کے مراتب مختلف ہیں ہمشہوراصطلاحی اگر سے ہے تو اسکو بعد کی تمام اقسام پرتر جے حاصل ہوگ ۔ (۲۲۳)

### تصانیف فن

اس نوع کی احادیث میں مندرجہ ذیل کتب مشہور ہیں: \_

١ ـ التذكرة في الاحاديث المشهرة للزركشي، م ٩٤٧

٢ - المقاصد الحنسة فيما اشتهر على الالسنة للسخاوى، م ٢٠٩

٣- كشف الخفا و مزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني،

٤ تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس
 من الحديث للشيباني،

# *جرعزي*ز

تعریف: ـوه حدیث جسکے راوی کسی طبقه میں دوسے کم نه ہوں ۔ مثال: ـ لا یومن احد کم حتی اکون احب الیه من والده وو لده والناس احمعین ـ (۲۶)

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں جب تک اسکے نز دیک میری محبت ماں باپ،اولا داورتمام لوگوں کی محبت پر غالب نہ ہو۔ ۔

بہ ج اس حدیث مبارک کوصحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا۔

يحربعض تفصيلات يول بين\_

الم حضرت انس سے قادہ اور عبد العزیزنے

🖈 حضرت قمادہ سے شعبہ اور سعیدنے

🛠 حضرت عبدالعزیزے اسمعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے۔ (۲۵)

خرغريب

اسکی دوشمیں ہیں:۔

🖈 غريب لغوي

شغریب اسنادی

تعریف غریب اسنادی: کسی ایک طبقه میں ایک راوی ہو، اسکوفر دبھی کہتے ہیں،۔

اسکی بھی دوشمیں ہیں۔

☆غریب نسبی هٔ فردسبی

☆غریب مطلق نهرومطلق

الكے بيان كے لئے "تفرد فلاں"اور "اغرب فلاں"كہاجا تا ہے۔

تعریف غریب مطلق: ۔ سند حدیث کے اولین طبقہ میں تفر دوغرابت ہو۔

مثال اول: \_ انما الاعمال بالنيات \_ (٢٦)

اعمال كادارومدارنيتول پرہے۔

اس حدیث کی اول سند میں حضرت عمر فاروق اعظم تنہا ہیں ، یہ حدیث غریب مطلق ان لوگوں کے نز دیک شار ہوگی جواولین طبقہ سے مراد صحابہ کرام لیتے ہیں۔

مثال روم: \_ الايمان بضع و سبعون شعبة و الحياء شعبة من الايمان \_ (٢٧)

ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ،ان میں حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ۔ ہے۔ بیرحدیث حضرت ابو ہر مرے وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ابوصالے نے اور ابوصالے سے

میر طاریت مسرت ہو ہر رہے ہوتی میں میں سات کی ہے۔ انہاں میں سے اولین طبقہ ہے تا بعین مراد کیتے مسرف میں میں اور

میں اینے نز دیک ہے تھی غریب مطلق ہی شارہوگی۔ میں اینے نز دیک ہے تھی غریب مطلق ہی شارہوگی۔

مثال سوم: - نهی النبی صلی الله تعالی علیه و سلم عن بیع الولاء و هبة، (۲۸) حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم عن بیع الولاء و هبة، (۲۸) حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ولاء (یعنی غلام آزاد کرنے کے بعد آقا کا جو حق غلام سے متعلق رہ جاتا ہے) کو بیجنے اور بہہ کرنے سے منع فرمایا۔

اس حدیث کوحفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے عبدالله بن دینار نے تنہا یت کیا۔

تعریف غربیب نسبی: درمیان طبقه میں غرابت ہو۔

مثال: -ان النبی صلی الله نعالیٰ علیه و سلم دخل مکة و علی رأسه المغفر، (۲۹) حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مکه مکرمه میں داخل ہوئے تو آپے مبارک سرپر خودتھا۔اس حدیث کوامام زہری سے صرف امام مالک نے روایت کیا۔ (۳۰)

تحکم: - ان احادیث کا تھم بھی مشہور احادیث کی طرح ہے کہ ہر حدیث کا تیجے اور معتمد ہونا ضروری ہیں یا گئے اور معتمد ہونا ضروری ہیں یا کہ حسب موقع مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ بلکہ غرائب پر اکثر جرح ہی ہوتی ہے۔ بلکہ غرائب پر اکثر جرح ہی ہوتی ہے۔

مندرجه ذیل کتب میں اکثر و بیشتر احادیث غرائب مذکور ہیں۔

م ۲۴۲ه

المسند للبزار

م ۲۰۳۰

المعجم الاوسط للطبراني

تصانيف فن

م ٥٨٣

غرائب مالك للدار قطني

الافراد للدارقطني

☆

🖈 السنن التي تفرد بكل سنة منها اهل بلدة لا بي داؤد م٥٧٧

غريب لغوي

تعریف: منن حدیث میں کوئی ایسالفط آجائے جوٹلیل الاستعال ہونے کی وجہ سے غیر ظاہر ہو۔

بین نہایت عظیم ہے، اس میں نہایت احتیاط اور تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے،
کیونکہ معاملہ کلام نبوی کی شرح وتفسیر کا ہے، لہذا کلام البی کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی تشریخ وتفسیر بھی محض رائے سے مذموم قرار دی جائے گی۔ حضرت
امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی لفظ غریب کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا: اس
فن کے لوگوں سے پوچھو، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں اپنے طن وتخمین سے کوئی بات کہدوں اور
منظمی میں مبتلا ہوجاؤں۔

امام ابو سعیدا صمعی سے ابو قلابہ نے بوچھاحضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان "البحار احق بسقبہ" کے کیامعنی ہیں ،فرمایا: میں اپنی رائے سے اس حدیث کی تغییر نہیں کرسکتا۔ البتہ اہل عرب سقب کے معنی قرب ونز و یکی بیان کرتے ہیں (۳۱) بیدونوں واقعے اس عات احتیاط کی طرف مشیر ہیں۔

بہترین تفسیروہ کہلاتی ہے جوخودحضور ہی ہے کسی دوسری حدیث میں منقول ہو۔

صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب \_ (٣٢) .

کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھو، اوراگریہ نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھواوراگریہ نہ ہو سکے تو پہلو پر۔

دوسری روایت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالگریم سے ہاس میں حضور نے

فعلی جنب کی تفییر یوں فرمائی ، دائی کروٹ کے بل قبلہ رخ ہوکر۔

### تصانیف فن

| ۲ - ٤ - | كتاب نضر بن شميل، اولين كتاب              | ☆                         |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 7 7 7   | غريب الحديث لا بن عبيد قاسم بن سلام       | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| ۲ ۲ ۷   | غريب الحديث لعبد الله بن مسلم الدينوي     | <b>☆</b>                  |
| ٦٠٦     | النهاية في غريب الحديث و الاثر لا بن اثير | ☆                         |
| م ۲۸ه   | الفائق لجارالله الزمخشري                  | 公                         |
| م ۲۸۹   | مجمع بحار الانوار لمحمد برطاهم الهندي     | <u> </u>                  |

# فقبهاءاحناف اورتقتيم مذكور

خبر باعتبارتل فقها کے نز دیک قدرے اختلاف کے ساتھ یوں منقول ہے:۔ اولا باعتبارتقل دوشمیں ہیں۔

\*مرسل

₩سند

مسند: ۔ وہ حدیث جو پوری سند کے ساتھ مروی ہو۔ مرسل: ۔جسکے بعض یاکل راوی غیر مذکور ہوں۔ مرسک: ۔ جسکے بعض یاکل راوی غیر مذکور ہوں۔ کھ من کی تنب ہوں مد

پھرمسند کی تین اقسام ہیں:<sub>۔</sub>

\*خبرواحد

نج خبر مشہور ₩

¥خبر متوارّ

خبرمتواتر: يتعريف وظلم مين مثل سابق ہے۔

خبر مشهور: \_عهد صحابه میں عزیز یاغریب تھی بعدہ حدتو اتر کو پہونچ گئی یا بالعموم شہور ہو گئی \_

حکم:۔ ثبوت وقطعیت میں متواتر سے قریب ہے، اس سے حاصل شدہ علم موجب اطمینان اور انکار گراہی ہوتا ہے۔

باعتبار شوت متواتر ومشہور دونوں بایں معنی مساوی درجہ رکھتی ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی حکم اس کہ ترآن کریم میں کوئی حکم اس سلسلہ میں نہ ملے جس مضمون کو بیر بیان کر رہی ہیں تو ان کوبھی اس درجہ میں شار کیا جائے گا جس درجہ میں آبیت کامضمون ہوتا ہے۔

خبر واحد: \_وه حدیث جوکسی عهد میں تو اتر اورشهرت کی حد کونه پہو نیج \_خواہ راوی ہر دور میں ایک ہویا چند، خواہ ہر طبقہ میں ایساہویا ایک دوطبقات میں \_

گویا محدثین کے نز دیک عزیز غریب بلکہ بسااوقات مشہور بھی اسکے تحت آسکتی ہے۔

تحکم: ۔ لائق احتجاج ہوتی ہے ، ظن غالب کا افادہ کرتی ہے ، اور چند شرائط کے ساتھ واجب العمل قراریاتی ہے۔

> شرائطآ ٹھو ہیں:۔ \* جار باعتبارراوی

**\* جار باعتبارمروی** 

راوی مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، عادل ہو، ضابط ہو۔

روایت قرآن کےمخالف نہ ہو۔ متواتر دستور کےخلاف نہ ہو۔

س- تحسى اليےمسكلہ كے مخالف نه ہو جس سے عوام وخواص سب كا سابقه پڑتا ہو۔ اور حالات كا تقاضه ہوكه وه سب كے علم ميں ہوگی \_

سهم صحابه کرام نے باہمی اختلافات میں اس سے استدلال کیا ہو۔

جيبے راوي سے قولاً ما فعلاً اس حديث كي مخالفت ثابت ہو۔ يا فقهاء صحابہ اور ائمہ فقہ و حدیث سے مخالفت ثابت ہو جبکہ قرائن حدیث کا تقاضہ ہو کہ وہ اس حدیث سے ناواقف نہ ہوں گےتواس پڑمل ہیائز نہیں۔

اول صورت میں اسکونٹخ پر اور دوسری صورت میں عدم ثبوت اور عدم صحت برمحمول کریں گے۔جیسے کسی راوی نے اپنی روایت کا اظہار کر دیا تو روایت مقبول نہیں اور انکار رجوع

یہال ایک بات اور اہم ہے کہ سننے کے بعد سے روایت برابر راوی کے ذہن میں محفوظ ہو۔ ذہول نہ ہوجائے۔ ہال تحریر میں محفوظ ہے اور رتحریر دیمے کریاد آگئی تو اعتبار ہوگاور نہ نہیں۔ سیامام اعظم کے نزدیک ہے،امام ابو پوسف فرماتے ہیں بحریرا پنے پاس ہویا دوسرے کے یاس کیکن اطمینان ہوتو کافی ہے۔ (سس)

ای انداز کی شرطوں کی وجہ ہے اہل تحقیق بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم نے احادیث کے ردوقبول کاجومعیار اپنایا تھاوہ عام محدثین ہے سخت ترتھا۔ (۱۳۸)

# احادكي بإعتبار قوت وضعف تقسيمات

دوسمیں ہیں:۔

خرمقبول

لعريف: \_جس حديث كاثبوت راجح بو\_

تحکم: پشری احکام میں قابل احتجاج اور لائق عمل ہے۔ مقبول میں دوتقسیمات ہیں:۔

باعتبار فرق مراتب باعتبار فرق مراتب
قلسیم اول باعتبار فرق مراتب
چار فسمیں ہیں:۔

\* صحیح لذاته \* صحیح لغیره \* حسن لذاته \* حسن لغیره

تسیح لذانہ:۔جسکے تمام رواۃ عادل ضابط ہوں، سندمتصل ہو اور شذوذ وعلت سے خالی ہو۔ گویاصحت کے لئے پانچ شرائط ہیں۔

ا۔ عدالت راوی:۔ ہرراوی کامسلمان، بالغ اور عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ متقی و باوقار ہونا۔

۲۔ صبط راوی:۔ ہر راوی کا حدیث کا حاصل کرنے کے بعد پورے طور پر محفوظ کرنے کا اہتمام کرنا خواہ بذریعہ یا دداشت یا بذریعہ تحریر۔

۳۔ اتصال سند:۔ شروع سند سے آخر تک ہرراوی اپنے سے اوپر والے سے براہ راست روایت کوحاصل کرے۔

س عدم شندوذ: \_ ثقنه راوی خود سے اوثق کی مخالفت نه کر ہے \_

۵۔ عدم علت: ـ ظاہر صحت کے ساتھ الیے خفیہ عیب سے خالی ہو جوصحت پراٹر انداز ہوتی

تحكم: \_قابل احتجاج اورواجب العمل ہے۔

منال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن حبير بن مطعم عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قرء في المغرب بالطور (٣٥)

امام بخاری فرماتے ہیں: حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں: خبر دی ہم کوامام مالک نے امام ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے

انتتاه: يحض احاديث صحيحه كي جامع كتابول ميں اولين كتب بخارى مسلم ہيں ، دونوں كو سحيحين کہا جاتا ہے، اور مصنفین کو تیخین ، پھر ان دونوں میں بھی مجموعی طور پر پہلا مقام بخاری کو

بھر بیمطلب بھی نہیں کے علی الاطلاق ان ددنوں کتابوں کی احادیث سیحیح بین اور ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ۔ یا کسی نے بھی کوئی جرح کی ہی نہیں ۔ بلکہ صحت کا حکم باعتباراغلب ہے۔اور ریہ مطلب بھی نہیں کہ ایکےعلاوہ دوسری احادیث صحت کے مرتبہ کو نہیں پہوئییں، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ بیجے احادیث کابڑاذ خیرہ ان کتابوں سے رہ گیا ہے۔ خاص طور پرمتدرک اور متنخرج احادیث سےان پراضافہ کتب حدیث میں منقول اور صحاح کی دوسری کتابوں میں کثیر احادیث ای مرتبه کی منقول و ما تور ہیں۔

صحاح سته سے مرادوہ جھے کتابیں ہیں جن پرامت مسلمہ کا خاص اعتبار واعتاد اور عمل ر ہاہے۔ یانچ تومتفق علیہ ہیں۔

\*ابوداؤد \*ترندي \* بخاری \* مسلم \* نسائی

اوراکٹر کے نز دیک چھٹی ابن ماجہ ہے لیکن بعض نے مؤطاامام مالک کوقر اردیا ہے۔

صحت کے مراتب مختلف ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا۔ وہ حدیث جو سیحین میں ہو۔

وه حدیث جو صرف بخاری میں ہو۔

وه حديث جوصرف مسلم ميں ہو۔ \_٣

وه حدیث جو سخین کی شرط پر ہو۔ \_~

وه حدیث جوصرف بخاری کی شرط پر ہو۔ \_۵

وه حدیث جوصرف مسلم کی شرط بر ہو۔ \_4

ے۔ وہ حدیث جس کو دوسرے ائمہ و محدثین نے سیجے قرار دیا ہو۔ لیکن بیتر تیب قطعی ولازمی نہیں بلکہ معاملہ بھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

# حسن لذانه

تعریف : می کے تمام شرا نظ کے ساتھ منقول ہولیکن صبط میں کچھ کمزوری ہو۔

تحكم : صحیح سے پچھم مرتبہ رکھتی ہے کین قابل احتجاج اور واجب العمل ہے۔

مثال: حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن ابي عمران الجوني عن ابي عمران الجوني عن ابي بحضرة العدو يقول: قال عن ابي بحضرة العدو يقول: قال

رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف\_ (٣٦)

امام ترندی فرماتے ہیں: حدیث بیان کی ہم سے حضرت قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حضرت قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حضرت جعفر بن سلیمان ضعی نے ابوعمران جونی سے روایت کرتے ہوئے، اور انہوں نے ابو بکر بن ابی موسی اشعری سے روایت کی ۔وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابوموسی اشعری کو دشمن کے مقابل فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کے دروازے ملواروں کے سامہ میں ہیں۔

ال حدیث کی سند میں جاروں راوی ثقد، کیکن جعفر بن سلیمان کامر تبہ صبط میں سیجھ کم ہے۔لہذا یہ حدیث حسن ہے۔

صحیح کی طرح حسن کے بھی متعدد مراتب ہیں ۔امام ذہبی نے ایکے دواصولی مرتبے کر کئے ہیں۔

ا۔ وہ اسناد جوتھے کے ادنی مراتب کے تحت آتی ہیں۔

جے: بهز بن حکيم عن ابيه عن حده\_

عمرو بن شعيب عن ابيه عن حده\_

۲۔ جن احادیث کی تحسین وتضعیف کے بارے میں اینے رواۃ کے حالات کی وجہ سے اختلاف ہے۔

جيسے: \_ حارث بن عبدالله، عاصم بن ضمره، حجاج بن ارطاة \_ (٢٢)

### احادیث حسان کے سلسلہ میں تر مذی ، ابو داؤد ، اور سنن دار قطنی خاص طور پرمشہور

<u>ئ</u>ل-

# صحیح لغیرہ

تعریف: حسن لذاته حدیث جب دوسرے سے مروی ہوخواہ اسکامر تبہ مسادی ہویا اتوی۔ حکم: مذکورہ اقسام کے درمیان اسکامقام ومرتبہ ہے لہذالائق احتجاج اور واجب العمل ہے مثال ۔ عن ابی بن العباس بن سهل بن سعد عن ابیه عن جدہ، قال: کان للنبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فی حائطنا فرس یتمال له اللحیف۔ (۳۸)

حضرت أبی بن عباس اپنے والد سے ، اور اُ بی کے داداسہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھوڑا ہمار ہے باغ میں تقالوراس گھوڑ ہے نام 'لحیف' 'تھا۔

اس حدیث کے راویوں میں اُئی کے سلسلہ میں امام احمد، امام ابن معین ، اور امام نسائی نے قوت حفظ کی خرابی و کمزوری کی بنا پر فر مایا: بیضعیف ہیں ، اس لئے انکی حدیث حسن ہے ، البتہ اس حدیث کو انکے بھائی عبد المہیمن نے بھی روایت کیا ہے اس لئے بیٹے لغیر ہ قرار یائی۔ (۳۹)

# حسن لغيره

تعربیف: ۔ حدیث ضعیف جب متعدد طرق سے مروی ہو، اسکا ضعف خواہ سوء حفظ کی وجہ سے ہو یاانقطاع سندو جہالت راوی کی وجہ ہے۔

مرتنبہ و تھم: ۔ حسن لذاتہ اور ضعیف کے درمیان اسکا مقام ہے ، اس لئے مقبول اور لائق احتجاج ہے۔ (۴۸)

منال عن شعبة عن عاصم عن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه الله من الله عن الله عن

امول مدیث جامع الاحادیث جامع الاحادیث عام بن ربیعہ کہتے ہیں: بنوفز ارہ کی ایک عورت نے دوجو تیوں کے عوض مہر پر

قال الترمذي: و في الباب عن عمر و ابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى ا

اس حدیث کے رواۃ میں عاصم سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہیں کیکن دوسر ہے طرق سے اس حدیث کے مروی ہونے کی وجہ سے امام ترندی نے اس صدیث کو حسن قر اردیا ہے۔ (۲۲)

انتتا ہ۔ صحت وحسن جانے کے ذرائع میں اہم ذریعہ تو اہل فن کی تصریح ہے، البتہ بھی بعض قر اُن کے ذریعہ بھی صحت کا حکم ہوتا ہے، مثلا۔

ائمہ محدثین کے درمیان بغیرانکار شہرت، حتی کہ اس سےقطعت بھی حاصل ہوتی

سند کا کذب سے متصف افراد سے خالی ہونا، نیز قرآن کریم کی تصریحات و اشارات وغیرہ ئے موافق بلکہ اتوال صحابہ و تابعین ، اسی طرح اصول شرع و تیاس سے موافقت بھی صحت کے قر اُن سے روش قرینے شار کئے گئے ہیں۔

معتدعالم وفقیہ کا کسی حدیث کے مطابق عمل۔ (۱۳۳)

متقدمین کی تصریحات اگر کسی حدیث کی صحت وحسن کے بارے میں نیل عمیں تو متاخرين بھى بشرط اہليت اسكا فيصله كرسكتے ہيں ، بلكه تو اتر وشہرت كا فيصله بھى معتبر ہوگا۔ خبروا حدمقبول بمى مفيديقين بھى ہوتى ہے مثلا۔

سيخين كى ذكركر ده حديث صحيحين غيرمتواتر، بيقرينه ايبا ہے كەكثرت طرق غير متواتر بربھی فوقیت رکھتا ہے۔ ہاں اس بات کا خاص خیال رہے کہ ائمہ نے اس پر تنقید نہ کی ہو اور کسی حدیث سی سے متعارض نہ ہو۔

امام ابن ہمام فرماتے ہیں: کہ بخیں کی شرائط کی بنیاد پریہ مرتبہ انکوحاصل ہواتو ان شروط کے پیش نظر دوسروں کی مرویات بھی ہیہ مقام حاصل کرسکتی ہیں ،خصوصاً اس وقت جبکہ دوسرے ائمہ خود ان مسائل میں اجتہادی شان رکھتے ہوں۔ جیے امام اعظم اور امام او زاعی نے ایک مسکد میں اصح االاسانید کے تحت آنے والی

ایک سندے استداال کیا توامام اعظم نے رواق کی فقامت کووجہ ترجیح قرار دیا۔ حدیث مشہور متعدد طرق سے مروی ہواور سب طرق کے رواۃ ضعف اور علتوں ہے

وہ حدیث غریب نہ ہواورسلسلۂ سند میں راوی ائمیہ دین ہوں، جیسے امام احمہ نے امام شافعی سے اور انہوں نے امام مالک سے۔خواہ پھر دوسر ے راوی بھی ہوں۔ حکم: ۔ بیاحادیث دوسری اخبار احاد سے فائق ہوتی ہیں اور بوفت تعارض رائح قرار پاتی ہیں۔ان سے حاصل شدہ علم یقین کا فائدہ دیتا ہے، کیکن پیلین نظری واستدلالی ہوتا ہے۔

> تقسيم دوم باعتبارتال دو قشمیں ہیں:۔ \*معمول به میلوشم کے دواطلاق ہیں۔ یو نہی دوسری قشم کے بھی دواطلاق ہیں: \_

تعریف: ۔وہ حدیث مقبول جواسی درجہ کی کسی دوسری حدیث کے معارض نہ ہو۔ اکثر احادیث ای انداز کی ہیں۔

لعر لیف: \_و ه حدیث مقبول جواسی درجه کی دوسری حدیث کےمعارض ومخالف ہو۔ اسے مشکل الحدیث مامشکل الاثر بھی کہتے ہیں۔ Marfat.com

اسکی دوشمیں ہیں:۔ \*مکن الجمع \*منع الجمع

تعریف ممکن الجمع: ۔وہ احادیث مختلفہ جن میں تعارض ہو لیکن جمع کی صورت ممکن ہو۔ مثال اول: ۔ لا عدوی و لا طیرہ ۔ ( ۶۶ ) حجوت کی بیاری اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔

> مثال دوم: ـفرمن المجذوم كما تفرمن الاسد\_ ( ٥٥) جذامي سياس طرح بها گوجس طرح شير سے۔

دونوں احادیث اگر چہ بظاہر مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے معارض، کیونکہ پہلی حدیث سے کا وہم ہوسکتا ہے کہ حدیث سے کا بیاری اڑ کرنہیں گئی ، جبکہ دوسری حدیث سے کسی کو وہم ہوسکتا ہے کہ بیاری کے اڑ کر لگنے کی بناپر ہی جذامی سے دور بھا گنے کا حکم ہے، امام احمد رضافد س سرہ دونوں کی جمع وقطبیق کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

پہلی حدیث اپنے افادہ میں صاف صرح ہے کہ بیاری اڑ کرنہیں لگتی،کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتا۔کوئی تندرست بیار کے قرب واختلاط ہے بیار نہیں ہو جاتا۔

پھرحضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عملی کارروائی کہ مجد وموں کواپنے ساتھ کھلانا، ان کا جوٹھا پانی پینا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر برتن میں رکھنا، خاص النے کھانے کی جگہ سے نوالہ اٹھا کر کھانا، جہاں منہ لگا کر انہوں نے پانی بیا بالفصد اسی جگہ منہ رکھ کر نوش کرنا۔ بیاور بھی واضح کر رہا ہے کہ عدوی، یعنی ایک کی بیاری دوسر سے کولگ جانا خیال باطل ہے، ورنہ اپنے کو بلا کے لئے پیش کرنا شرع ہر گزروا نہیں رکھتی۔

رہی دوسری حدیث تو اس قبیل کی احادیث اس درجہ عالیہ صحت پرنہیں جس پراحادیث نفی ہیں۔ ان میں اکثر ضعیف ہیں اور بعض غایت درجہ حسن ہیں، صرف حدیث ندکور کی تھیج ہو سکتی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلی وجہ پر جوشیج بخاری میں آئی۔خود اس میں ابطال عدوی موجود، کہ مجذوم سے بھا گواور بیاری اڑ کرنہیں گتی، تو یہ حدیث خودوا سے کر رہی ہے کہ بھا گئے

کا حکم اس وسوسہاوراند بیشہ کی بنا پرنہیں ،معہذاصحت میں اس کا پایا بھی دیگراحادیث نفی سے گراہواہے، کہاسے امام بخاری نے منداروایت نہ کیا بلکہ بطور تعلق۔

لہذا کوئی حدیث اصلا ثبوت عدوی میں نص نہیں ، بیتو متواتر حدیثوں میں فر مایا کہ بیاری از کرنبیں لگتی ،اور بیسی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پر اڑ کر لگ جاتی ہے۔

قول مشہور و ندہب جمہور ومشرب منصور کہ دوری وفرار کا حکم اس لئے ہے کہ اگر قرب و اختلاط رہااورمعاذ اللہ قضاوقد رہے بچھ مرض اسے بھی حادث ہوگیا تو اہلیس تعین اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھے بیاری اڑ کرلگ گئی۔

اول تو بیالک امر باطل کا اعتقاد ہوگا۔ اس قدر فساد کے لئے کیا تم تھا بھر متواتر حدیثوں میں سکر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فر مایا ہے کہ بیاری اڑ کرنہیں لگتی ، بيروسوسه جمناسخت خطرناك ادر مائل ہوگا۔

لہذاضعیف الیقین لوگوں کواپنادین بچانے کے لئے دوری بہتر ہے، ہاں کامل الایمان وہ کرے جوصدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے کیااور نہایت مبالغہ کے ساتھ کیا۔ کہ ایک مجذوم کے ساتھ صدیق اکبرنے کھانا کھایا تو جہاں سے وہ مجذوم نوالہ لیتے وہیں سے آ پ نوالہ لے کر نوش فرماتے ،اور حضرت فاروق اعظم نے حضرت معیقیب بدری صحافی رضی الله تعالى عنه كے ساتھ كھانا كھايا جبكه انكوبيم ض تھا۔اگر معاذ الله يجھ حادث ہوتا النكے خواب میں بھی خیال نہ گزرتا کہ بیہ عدوائے باطلہ سے بیدا ہوا ، ان کے دلوں میں ایمان کوہ گرال شکوہ يرياده متعقرتها كه: \_ لن لصيبنا الا ماكتب الله لنا \_

ہے تقدیرِ البی کھے نہ ہو سکے گا۔

اسى طرف اس قول وفعل حضورا قدس صلى الله نتعالىٰ عليه وسلم نے ہدایت فر مائی كما ہے ساته كطلاما اور' كل نقة بالله وتوكلا عليه ''فرمايا \_

بالجمله مذہب معتدوجی ورتبے وجیح بیہ ہے کہ جذام بھجلی ، چیک اور طاعون وغیر ہااصلا کوئی بیاری ایک کی دوسر ہے کو ہرگز او کرنہیں لگتی ، میض او ہام بےاصل ہیں ،کوئی وہم پکائے جائے تو مجھی اصل بھی ہوجا تا ہے کہ ارشاد ہوا۔

انا عندظن عبدی بی۔

وہ اس دوسرے کی بیاری اسے نہ لگی بلکہ خود اس کی باطنی بیاری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکڑ کر ظاہر ہوگئی فیض القد سر میں ہے۔

بل الوهم وحده من اكبر اسباب الإصابة\_

اس کے اور نیز کراہت واذیت وخود بنی وتحقیر مجذوم سے بچنے کے واسطے اور اس دور اندیش سے کہ مبادا سے بچھے بیدا ہواور ابلیس لعین بچھے وسوسہ ڈالے کہ دیکھے بیاری اڑکرلگ گئی، اور اب معاذ اللہ اس امری حقانیت اسکے خطرہ میں گزرے گی جے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باطل فرما جگے۔ یہ اس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا، ان وجوہ سے شرع حکیم ورحیم نے ضعیف باطل فرما جگے۔ یہ اس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا، ان وجوہ سے شرع حکیم ورحیم نے سی ایک ہیں اور کامل الایمان بندگان خدا کے لئے بچھے الیقین لوگوں کو تھم استحبا بی دیا ہے کہ اس سے دور رہیں اور کامل الایمان بندگان خدا کے لئے بچھ حرج نہیں کہ وہ ان سب مفاسد سے پاک ہیں۔خوب سجھ لیا جائے کہ دور رہنے کا تھم ان حکم ان حکمتوں کی وجہ سے نہ یہ کہ معاذ اللہ بیاری اڑکرلگتی ہے۔ اسے تو اللہ ورسول ردفر ما چکے، حکمتوں کی وجہ سے نہ یہ کہ معاذ اللہ بیاری اڑکرلگتی ہے۔ اسے تو اللہ ورسول ردفر ما چکے، حل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ (۲۲)

تعریف غیرممکن الجمع: بهن احادیث مین موافقت ممکن نه هو ـ

تحکم ۔ ان احادیث کا حکم بیہ ہے کہ کی ذریعہ سے ننخ کاعلم ہوجائے تو ناتخ بڑمل ہوگا اور بیہ نہ ہوسکے تو ترجیح کی صورت اپنائی جائے جو کثیر ہیں۔

امام سیوطی نے اصولی طور پر ساتھ بتائی ہیں ، یہ بھی نہ ہوتو تو قف۔

ُ احناف کے نز دیک احادیث مختلفہ میں اولائنے ، پھرتر جیح ، پھرجمع کو اپنا کیں گے ، ورنہ تو قف ، ورنہ اقوال صحابہ اور پھرآ خرمیں قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

# وجوه ترجيح وجمع

# ترجيح باعتبارمتن:\_

خرمت اباحت پر

🚓 🔻 قول عام فعل خصوص پر، به جس میں خصوصیت یا عذر کا احتمال ہو۔

🚓 اثبات نفی پر بشرطیکه نفی مستفل دلیل می بنیا دیر نه ہو بلکه اصل حال وحکم کی رعایت میں

پور

المحكم معلل غير معلل پر

المارع کابیان وتفسیرغیر کے بیان وتشریح پر

اليل قوى دليل ضعيف بر

ترجيح باعتبارسند

الله سندتوی ضعیف پر

🖈 سندعالی نازل پربشرطیکه دونوں ہم پله ہوں،

المنت میں فائق روایات کودوسروں پر

متعددرواة ايك پر

اتفاقی سندمختلف فیه پر

🖈 ا کابرصحابہ کی روایت اصاغر پر

وجوه جمع

تنویع: \_اگردونوں عام ہوں تو الگ الگ انواع سے ان کاتعلق قرار دینا۔
تبعیض: \_دونوں خاص ہوں تو الگ الگ حال پر ، یا ایک کوحقیقت دوسر ہے کومجاز پرمحمول کرنا۔
تقیید: \_دونوں مطلق ہوں تو دونوں کے ساتھ الیمی قید لگانا جس سے فرق ہوجائے۔
تخصیص: \_ایک عام اور دوسری خاص ہو تو عام کوخصوص قرار دینا۔
حمل: \_ایک مطلق اور دوسرا مقید ہو تو مطلق کومقید پرمحمول کرنا ، بشر طیکہ دونوں کا سبب اور تھم
ایک ہو۔

# اہمیت فن

فنون حدیث میں تمام علماء کواس فن سے واقفیت ضروری ہے، کیکن کمال مہارت آنہیں کو حاصل ہوتی ہے جو حدیث وفقہ دونوں کے جامع ہوں اور ان علمائے اصول کوجن کا مشغلہ یہ ہی رہا ہو کہ دریائے معانی میں غوطہ لگانا اور اپنے اپنے محامل پر احکام کومنطبق کرنا۔ان علمائے

جامع الاحاديث

کے وفورعلم کی بناپر شاذ و نا در رہی ایسی احادیث رہ جاتی ہیں جن سے وہ تعارض کاحل نہ نکال سکیس۔

امام ابن خزیمه تو فرماتے ہیں: مجھےالیی دواحادیث کاعلم نہیں جن میں باہم تعارض ہو۔ ( ۷۲۷ )

### تصانيف فن

اختلاف الحديث، للشافعي، اولين كتاب 7 . 2 . 7 تاويل مختلف الحديث لا بن قتيبة، \_ ٢ 7 7 7 شرح مشكل الآثار للطحاوي، \_٣ م ۲۲۱ كتاب لا بن خزيمة، \_ { م ۳۳۱ مشكل الحديث لا بن فورك، \_0 م ۲۰3 التحقيق في احاديث الخلاف لا بن الجوزي، م ۹۷ ٥

# ناسخ ومنسوخ

تعربیف ناسخ: شارع کا ایک تھم شرعی کی تحدید بیان کر کے دوسراتھم سانا، بھی ایک حدیث دوسری حدیث کی ناسخ ہوتی ہے،اور بھی حدیث قر آن کے لئے ناسخ قرار دی جاتی ہے اور بھی برعکس۔

نین بھی نہایت اہم اور بڑی دشوارگذارمنزل ہے،امام زہری فرماتے ہیں:۔ فقہاءکوناسخ ومنسوخ احادیث نے تھکا دیا۔

امام شافعی کواس فن میں خاص امتیاز حاصل تھا ،امام احمہ نے فرمایا: ہم نے مجمل ومفسر اور ناسخ ومنسوخ کوآپ کی مجلس کے بغیر حاصل نہ کیا۔

# ذرائع علم تشخ

تنخ کوجانے کے لئے متعدد ذرائع ہیں۔ خودحضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصریح فرمادیں۔ يهيد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانه تذكر الأحرة\_ (٤٨)

یں میں نے تم کو قبور کی زیارت سے منع کیا تھا۔اب میں تم کوا جازت دے رہا ہوں ،لہذا زیارت کیا کروکہ آخرت کی یا دولاتی ہے۔

🖈 صحابی بیان کریں، جیسے حضرت جابر بن عبداللّٰد رضی اللّٰدتعالی عنهما کابیان:۔

كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار\_(٣٩)

رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک بیہ تھا کہ آگ ہے کی ہوئی چیزوں کو تناول فرما کروضونہیں فرمایا۔

اور حضرت الي بن كعب رضى الله تعالى عنه كافر مان: ـ

انماكان انما الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها\_

انزال ہونے پر ہی عنسل کرنے کا تھم آغاز اسلام میں تھا پھر بعد میں محض جماع پر ہی رہے

عسل كالحكم دے ديا سكيا۔

اللہ تاریخ وقت کاعلم ہونے برننخ کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

افطر الحاجم و المحجوم\_ (٥٠)

سنگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں نے اپناروز ہ تو ڑلیا۔

دوسری حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا:۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجم وهو صائم۔(١٥) رسول الله على الله تعالىٰ عليه وسلم نے روزہ كى حالت ميں سكى لگوائى۔

ر سوں اللہ کی اللہ علی علیہ و سے مردرہ کی حاصلت میں موسات مہلی حدیث فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائی جیسا کہ شداد بن اوس نے دوسری

روایت میں بیان فرمایا:۔

وكان ذلك يوم الفتحـ (٢٥)

ہے حدیث فتح کمہ کے موقع پرارشاد فرمائی۔

ووسری حدیث ججة الوداع کے موقع کی ہے جیسا که حضرت ابن عباس بیان فرماتے

بين:\_

احتجم رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة(٥٣)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھنا لگوایا جبکہ روزہ دار تھے،اور مکہ مکرمہ و مدینه منورہ کے درمیان حالت احرام میں سفرفر مار ہے تھے۔

لہذابعدوالی روایت پر مل ہوگا اور پہلی منسوخ قرار دی جائے گی۔

اجماع کی دلالت: ۔ یعنی کسی حدیث کے خلاف تمام صحابہ کرام کا اجماع اور بالا تفاق عمل اس بات کا پیتہ و تیا ہے کہ پہلا تھم منسوخ ہوچکا ہے۔

جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:۔

من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه\_ (٤٥)

جس نے شراب بی اس پر کوڑوں سے حد جاری کرواور اسکے بعد چوتھی مرتبہ بھی اسکایہ قصور ٹابت ہوجائے تو قبل کر دو۔

دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدتعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسکے بعد ایک ایسا ہی شرابی لا یا گیا۔

ثم اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعد ذلك برحل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتلهـ( ٥٥)

کہ رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسکے بعد ایک ایہا ہی شخص لایا گئی مرتبہ شراب بی تھی ،تو آپ نے اس پر صرف حد جاری فر مائی اور قل کا تھی نہیں فر مایا۔

امام ترندی فرماتے ہیں:۔

انما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد، والعمل على هذا عند عامة اهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، و مما يقوى هذا ماروى عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من اوجه كثيرة انه قال :

لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الله واني رسول الله الا باحدي ثلث، النفس بالتفس، والثيب الزاني، و التارك لدينه \_(٥٦)

یہ میکم قبل اول امر میں تھا بھر منسوخ ہوا۔ تمام علماء فقہاء اس پر متفق ہیں ، متقد مین و متاخرین میں کسی کا اختلاف اس سلسلہ میں ہمیں معلوم نہیں ۔ اس موقف کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جومتعدد طرق سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ر کی مسلمان کاخون بہانا صرف تین چیزوں میں ہے کسی ایک چیز کے ذریعہ ہی جائز ہے، قتل عمر کے قصاص میں، شادی شدہ زانی، اور مرتد۔ واضح رہے کہ اجماع خود مستقل ناسخ نہیں ہوتا بلکہ ننخ پر دال ہوتا ہے۔ (۵۷)
تصانیف فن

🗥 الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار للحازمي م ١٨٥

۲٤۱ الناسخ والمنسوخ للامام احمد،

🕸 تجريد الاحاديث المنسوخة لا بن الجوزي، م ٩٧٥

# خرمردود

تعریف: بس مدیث کا ثبوت بعض یا کل شرا لط قبولیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے رائج نہ ہو،اسکادوسرامعروف عنوان ضعیف ہے۔

اسباب رددو ہیں۔

¥سقوطازسند \*طعن برراوی

اول کی مندرجہ ذیل حقیمیں ہیں۔

\*معلق \* مرسل \* معصل \* منقطع \* مرسل خفي \* مرسل خفي \* مرسل

سقوط راوی اگر واضح ہو تو اس ہے بہلی جارتشمیں متعلق ہیں ،اور سقوط تفی ہوتو آخری

زو ...

# معلق

لعرلیف: -جس حدیث کی شروع سند سے ایک ، یا زائدراوی پے در پے حذف ہوں۔ سے

حکم - بیحدیث قابل رد ہے کہ راوی غیر مذکور کا حال معلوم نہیں ، ہاں راوی کا حال معلوم ہو جائے اور وہ شرائط عدالت اور اوصاف قبولیت سے متصف ہوتو مقبول ہوگی ، بیتم تمام منقطع احادیث کا ہونا جائے۔

مثال - قال ابو هريرة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الله اعلم بمن يجاهد في سبيله\_(٥٨)

تعلیقات بخاری: واضح رہے کہ امام بخاری کی ذکر کر دہ تعلیقات کو یک قلم مردود قرار نہیں دیا جاسکتا، کہ اس کتاب میں ضحے احادیث کے جمع کرنے کا النزام ہے، البتہ اس میں تفصیل ہے ہے کہ بعض تعلیقات کو یقین وقطیعت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے۔

قال ـ ذكر ـ حكى ـ وغيرها ـ

اوربعض کوشک وتر در کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے۔

قیل؛ ذکر، روی، وغیرها\_

اول کونیچ اور ثابت کہا جاتا ہے، اور ثانی پر شخفیل کے بعد ہی تھم ہوگا، اس سے پہلے تو قف بہتر ہے،الی احادیث بخاری میں صرف ایک سوساٹھ ہیں۔(۵۹)

# مرسل

تعریف: ۔ جس مدیث میں آخر سند سے تابعی کے بعدراوی غیر مذکور ہو۔

مثال ـ عن سعيد بن المسيب ان رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا\_(٦٠)

حضرت سعید بن مستب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے اس درخت ( کی پیاز ااور بہن ) سے پچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے تربیب نہ آئے۔

مرسل نز دفقهاء واصولیین: بس حدیث کی سند متصل نه ہو، خواہ ایک راوی غیر مذکور ہویا سب ، پے در پے یا الگ الگ ۔ گویا سقوط سند کی تمام صور تیں ایکے نز دیک مرسل ہیں۔ حکم : ۔ مرسل درحقیقت ضعیف مردود اور غیر مقبول ہے ، کہ قبولیت کی ایک شرط اتصال سند سے خالی ہے ، جمہور محدثین اور ایک جماعت اصولیین وفقہا کا یہ بی مسلک ہے۔

امام اعظم ،امام مالک ،اورامام احمد کاقول مشہور میں نیز ایک جماعت علاء کے نزدیک مقبول اور لائق احتجاج ہے بشرطیکہ ارسال کرنے والا ثقہ اور کسی معتد ہی سے ارسال کرے ،

اس لئے کہ ثقہ تا بعی جب تک کسی اپنے جیسے ثقہ سے کوئی بات نہ سنے تو براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ میں کرتا۔ یہ ہو کہ میں کرتا۔ یہ ہو کہ میں کرتا۔ یہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین میں کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل پرنگیر نہیں کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین میں کرتا۔ یہ دورات تا بعین میں کرتا۔ یہ ہو کہ دورات تا بعین مرسل کی کرتا۔ یہ دورات تا بعی ہو کہ دورات تا بعین مرسل کی کی کرتا۔ یہ دورات تا بعین میں کرتا۔ یہ دورات تا بعین مرسل کی کرتا۔ یہ دورات تا بعین میں کرتا۔ یہ دورات تا بعین میں کرتا۔ یہ دورات تا بعین کرتا ہے کرتا ہے کہ دورات تا بعین کرتا ہے کرتا

امام شافعی اوربعض علماء کے نز دیک چند شرطوں سے مقبول ہے۔

ارسال کرنے والا اکابر تابعین ہے ہو۔

🖈 غیر مذکور راوی کی تعیین میں ثقنہ ہی کا نام لیا جائے۔

المعتمد حفاظ حدیث کسی دوسری سندیے روایت کریں تو اسکے خالف نہ ہو۔

الم مستحسی دوسری سند سے منصل ہو۔

🏠 سنخسی صحافی کے قول کے موافق ہو۔

🖈 🛚 اکثراہل علم کےنز دیک اسکے ضمون پرفتوی ہو۔

اگر میچے حدیث ایک طریق سے مروی ہولیکن مرسل کے مخالف، اور مرسل اور اسکی مؤید علیحد ہ سند سے تو بیمرسل ہی راجے ہوگی ، اگر جمع تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہ ہو۔

خیال رہے کہ مرسل صحابی جمہور کے نز دیک مقبول اور لائق احتجاج ہے،۔ مرسل صحابی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ صحابی کم سنی یا تاخیر اسلام کی وجہ سے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نہیں سن یا تالیکن براہ راست نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہی کرتا ہے۔

جیسے عبداللّٰہ بن زبیر اور عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهم کی اکثر روایات؛ عاطر ح

کی ہیں۔(۲۱)

مرسل اورائمہاحناف:۔احناف کے خزدیک تابعی اور تبع تابعین کی مرسلات مطلقا مقبول ہیں ،ائے بعد ثفتہ کی ہوتو مقبول اور باقی کا فیصلہ تحقیق کے بعد ہوتا ہے۔( ۱۲) مشہور مصنفات

تلا المراسيل لا بي داؤد، ٢٧٥

م ٣٢٧ المراسيل لا بن ابي حاتم،

↑ حامع التحصيل لا حكام المراسيل للعلائي، م ٧٦١

معصل

تعریف: جسکی سند سے دویاز اند راوی بے در بے ساقط ہوں

مثال مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلوة ـ (٦٣)

حضرت امام ما لك رضى الله تعالى عنه كوبه روايت پهونجى كهام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهانے فرمايا: - حامله عورت اگرخون ديکھے تو نمازنه پرھے۔

یہ حدیث امام مالک کے بلاغات سے ہے اور درمیان میں دوراوی ساقط ہیں کہ بالعموم امام مالک کے بلاغات سے ہے اور درمیان میں دوراسے فرکور ہیں۔ بالعموم امام مالک اور حضرت صدیقہ کے درمیان موطامیں دوداسطے فدکور ہیں۔ لہذا فنی طور پریہ حدیث منقطع معصل شارہوگی۔

تحکم: ضعیف ثارہوتی ہے اور مرسل کے بعد اسکا نمبر آتا ہے۔ معصل اور معلق کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ ماد ہُ اجتماع: ۔ بیہ ہے کہ اتناز سند سے بے در بے دوراوی ساقط ہوں۔ ماد ہُ افتر اق : ۔ درمیان سند سے بے در بے دویا زائد راوی ساقط ہوں تو معصل کہیں گے معاہن

> -آغاز سند ہے صرف ایک راوی ساقط ہوتو معلق کہاجائے گامعصل نہیں -

# منقطع

تعرفی: - درمیان سند سے ایک داوی ساقط بور اور دویا ذاکد بول تو پودر پند بول مثال حدثنی محمد بن صالح ، ثنا احمد بن سلمة ، ثنا اسحاق بن ابراهیم ، ثنا عبد الرزاق ، انا النعمان بن شیبة ، عن سفیان الثوری ، عن ابی اسحاق ، عن زید بن یتبع ، عن جذیفه ، رضی الله تعالیٰ عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: ان و لیتموها ابا بکر فزاهد فی الدنیا راغب فی الآخرة و فی جسمه ضعف ، و ان ولیتموها عمر فقوی امین لا یخاف فی الله لو مة لا ئم ، و ان ولیتموها عمر فقوی امین طل یخاف فی الله لو مة لا ئم ، و ان ولیتموها علی علی صراط مستقیم - (۱۶)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگرتم خلافت صدیق اکبر کے سپر دکرو گے تو اٹکو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب پاؤگے، اوروہ اپنے جسم میں ضعیف ثابت ہوں گے۔اور عمر فاروق اعظم کے سپر دکرو گے تو وہ تو ی اور امین ثابت ہوں گے،احکام الہہ میں کسی کی پرواہ ہیں کریں ہے۔اور اگریکی کوخلیفہ بناو گے تو وہ سیدھی راہ پرخود بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم پرگامزن رہیں گے۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی سفیان توری اور ابوا طن کے درمیان سے ساقط ہیں اور وہ شریک ہیں ، کیونکہ سفیان توری نے ابوا طن سے براہ راست ساعت نہیں کی بلکہ بواسطہ شریک ،لہذا یہ نقطع ہے،اس لئے امام ذہبی نے تلخیص میں اسکوضعیف کہا۔

چونکہ اس صدیث کی سند میں سقوط راوی شروع سند سے نہیں لہذا یہ علق نہیں ، اور آخر سند سے نہیں ، لہذا مرسل نہیں ، اور سند سے دور اوی بے در بے بھی ساقط نہیں لہذا معصل بھی نہیں ، اسی لئے اسکوعلیحد ہتم شار کیا گیا ہے۔

تحكم: \_راوى غير مذكور كاحال معلوم نه بونے كے سبب ضعيف شار بوتى ہے۔

ج<sup>امع</sup> الاحاديث لسر **مكر**س

تعریف:۔ جس مدیث کی سند کا عیب پوشیدہ رکھا جائے اور ظاہر کو سنوار کر پیس کیا حائے۔

### وقتميں ہيں۔ \*مدس الاسناد \*مدس الشيوخ

مرکس الا سناد: \_وہ حدیث جسکواستاذ سے بغیر سنے ایسے الفاظ سے استاذکی طرف نبیت کرے جس سے سننے کا گمان ہو۔ اسکی صورت بیہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے بیٹنے کا ذکر نہ کرے جس سے ساع حاصل ہیں گر جس سے ساع حاصل ہیں گر ایسے لفظ سے ساع حاصل ہیں گر ایسے لفظ سے جوساع کا ایہام کرتا ہے۔

جیسے:۔ قال، عن ، ان ، وغیر ہاکے ذریعہ بیان کرے۔ کہ بیالفاظ موہم ساع ہیں۔ بینی ایسے الفاظ نہ استعمال کرے جو صراحت کے ساتھ براہ راست سننے کو بتا کمیں ور نہ

جھوٹا کہلائے گا۔اس صورت میں جھوٹے ہوئے راوی ایک سےزاید بھی ہوسکتے ہیں۔

تدلیس کاسب بھی یہ ہوتا ہے کہ شخ کے صغیر السن ہونے کی وجہ سے راوی از راہ خفت اسکا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، یا راوی کا شخ کوئی معروف شخص نہیں ، یا عوام وخواص میں اسکو مقبولیت حاصل نہیں ، یا بھر مجروح ضعیف ہے۔ لہذا شخ کے نام کو ذکرنے سے پہلو تہی کے تام کو ذکرنے سے پہلو تہی کے تام کو دکرنے سے بہلو تہی

واضح رہے کہ بعض اکابر جیسے سفیان بن عیدنہ سے تدلیس مندرجہ بالا وجوہ کے پیش نظر واقع نہیں ہوئی بلکہ اس وجہ سے کہ صحت حدیث پرائکو وثوق تھا اور بوجہ شہرت اپنے شیوخ کے ذکر کی ضرورت نہ بھی ،لہذاا کلی حدیث پر بایں معنی جرح نہیں کی جاتی ہے۔

صم : این احادیث ضعیف کی اہم اقسام ہے ہیں، علماء نے اس مل کونہایت مکروہ بتایا ہے اور بہت ندمت کی ہے، امام شعبہ نے تدلیس کو کذب بیانی کادوسراعنوان بتایا ہے۔ اور بہت ندمت کی ہے، امام شعبہ نے تدلیس کو کذب بیانی کادوسراعنوان بتایا ہے۔ مدیث جسے راوی اپنے استاذ سے قال کرتے ہوئے اس کے لئے مدلس الشیوخ: ۔ وہ حدیث جسے راوی اپنے استاذ سے قال کرتے ہوئے اس کے لئے مدلس الشیوخ: ۔ وہ حدیث جسے راوی اپنے استاذ سے قال کرتے ہوئے اس کے لئے

م ۲۳٤

٦٣٣

م ۸٤١

کوئی غیرمعروف نام،لقب،کنیت، یانسب ذکرکرے تاکہ اسے پہچانانہ جاسکے۔(۲۵) اسکی ایک صورت میہوتی ہے کہ شخ سے بکٹرت روایتیں کرنے کی وجہ سے بار بار معروف نام لینانہیں جاہتا۔

تحکم : -اس میں پہلی نشم کی بہنبت نقص کم ہوتا ہے، کیونکہ راوی ساقط نہیں ہوتا ، ہاں راوی کاغیر معروف نام ذکر کر کے سامعین کوالجھن میں مبتلا کرنا ہے۔

الیی احادیث میں اگر ساع کی تصریح کر دی جائے تو حدیث مقبول ورنہ غیر مقبول ہوگی ، نیز وہ حضرات جوثقتہ سے تدلیس کرتے ہیں انکی مقبول ورنہ غیر مقبول۔(٦٦) ... ن

# تصانیف فن

اس فن میں محدثین نے مستقل کتابیں تکھیں چندیہ ہیں:۔

التدليس للخطيب،

التبين لأسماء المدلسين للخطيب،

لله التبين لأسماء المدلسين للحلبي،

٨٥٢ تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لا بن حجر، ١٥٨

# مرسل خفی

تعریف: جس حدیث کوراوی کسی ایسے خص سے نقل کر ہے جس سے اسکی معاصرت کے باوجود ملاقات یاساع ثابت نہ ہو۔

مرسل خفی اور مدلس کے درمیان فرق بوں ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے معاصرت ہوتی ہے اور ملاقات بھی ممکن کیکن ساع ثابت نہیں ہوتا۔ برخلاف مدلس کہ اس میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔

مثال: حدثنا محمد بن الصباح، انبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس (٦٧)

حضرت عقبه بن عامرے روایت ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: اللہ تعالی مجاہدین کے محافظین بررحم فرمائے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عقبہ سے معاصرت تو ثابت ہے کیکن ملاقات نہیں جیسا کہ مزی نے اطراف الحدیث میں ذکر کیا۔

> تحكم: \_ ضعیف ہے اس کئے کہ اس میں انقطاع ہوتا ہے۔ تصنیف فن

کتاب التفصیل لمبهم المراسیل للخطیب مین اس فن مین نم ایت مشهور کتاب ہے۔
میر اس فن میں نم ایت مشہور کتاب ہے۔

# معنعن ومونن

تعریف: لفظ عن کے ذریعہ روایت معنعن ہے، اور ان کے ذریعہ روایت مؤنن ہے۔

تحکم: ۔ چندشرا نظ کے ساتھ متصل شاری جاتی ہے۔

🖈 راوی مدلس نه ہو۔

اللہ جن راو پول کے درمیان عن یا ان آئے وہ ہم عصر ہول۔

مردود بسبب طعن درراوی

راوی میں طعن کا مطلب بیہ وتا ہے کہ اسکی عدالت لیعنی مذہب وکر دار ، اور ضبط وحفظ کے بارے میں جرح کی جائے۔

اسباب طعن دس ہیں:۔

الت سے متعلق کی یا پی صبط سے متعلق کے عدالت سے متعلق

عدالت میں طعن کے وجوہ سے ہیں۔

\* كذب \* اتهام كذب \* فتق \* بدعت \* جهالت

عنبط میں طعن کے وجوہ میں ہیں۔

\* فرط غفلت \* کثرت غلط \* سوء حفظ \* کثرت وہم \* مخالفت ثقات اب برتر ہے کم ترکی طرف تر تیب ملاحظہ ہو۔

### موضوع

تعریف: ـوه مضمون جسکوبصورت حدیث حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف کذب بیانی سے منسوب کیا جائے۔

اسکی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

این طرف سے گڑھ کرکوئی بات حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

المحمی کی کوئی بات حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

المحمی ضعیف صدیث کے ساتھ تو ی سندلگا کر۔

اس آخری صورت میں اصل نسبت تو جھوٹی نہیں ہوتی لیکن حتی ویقینی شکل بنا کر پیش کرنا واقعی جھوٹ ہے۔

تحکم ومرنتبہ:۔اسکو حدیث مجازا کہتے ہیں ورنہ درحقیقت بیصدیث ہی نہیں ،اورجس حدیث کی وضع کاعلم ہواس میں وضع کی صراحت کے بغیر اسکی روایت کرنا جائز نہیں۔

بعض صوفیہ اور فرقہ کرامیہ ترغیب وتر ہیب میں الی روایت کے جواز کے قائل ہیں

مرجمہورا سکےخلاف ہیں ،امام الحرمین نے تو واضع حدیث کو کا فریک کہا ہے۔

یہ جرم اتنا فتیج ہے کہ کسی سے متعلق ایک مرتبہ بھی بیر کت ٹابت ہو جائے تو پھر بھی اسکی روایت مقبول نہیں ہوتی خواہ تو بہ کرلے۔

# ذرائع معرفت وضع :ر

اللہ منع کے سلسلہ میں واضع کا اقرار۔ یا بمزلۂ اقرار۔ یا راوی کے اندر کسی قریخ کے سلسلہ میں واضع کا اقرار۔ یا بمزلۂ اقرار۔ یا راوی کے اندر کسی طریقے سے وضع کاعلم ہوتا ہے۔

🖒 امرمنقول ایسا ہوکہ حالات وقر اُن بتاتے ہیں کہ ایک جماعت اسکی ناقل ہونی جائیے

تستحمی ، یا بیرکه و بین کی اصل ہے اور ان دونو ں صورتوں میں راوی و ناقل صرف ایک ہے، یا زیادہ ہیں لیکن تو اتر کوہیں پہونے۔

🖈 تستمعمولی چیز پرسخت وعید، یا اجرعظیم کی بشارت، نیز وعیدو تهدید میں ایسے لمبے

چوڑ ہے مبالغے ہوں جنہیں کلام مجز نظام نبوت سے مشابہت نہ ہے۔

🖈 معنی شنیع فتیج ہوں جنکاصد ورحضورا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ناممکن ،جیسے معاذ التُدكسي فسادياظكم، ياعبث، ياسفه، يامدح باطل ياذم حق يرمشمل هو\_

🖈 ایک جماعت جسکاعد دحد تو اتر کو پہونے اور ان میں اختال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کانه رہے اسکے کذب وبطلان ہر گواہی متندا الی انحس وے۔

لفظ رکیک وسنجف ہوں جنہیں سمع وقع اور طبع منع کرے اور ناقل مدعی ہوکہ یہ بعینہا الفاظ كريمه حضورني كريم صلى الله تعالى بليه وسلم بين، ياوه محل بي نقل بالمعنى كانه بو\_

يا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سید ہم و علیہم الصلو ۃ والسلام کے فضائل میں وہ یا تیں روایت کر ہے جواسکے غیر سے ثابت نہ ہول۔

یونهی وه مناقب امیرمعاویه وعمر بن العاص رضی الله تعالیٰ عنهما که صرف نواصب کی روایت ہے آئیں کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین وابل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنیم میں قریب تین لا کھ حدیثوں کے وضع کیں ، کما نص علیه الحافظ ابو یعلی و الحافظ النحليلي في الارشاد، يونهي تواصب في مناقب امير معاويه رضي الله تعالى عنه من حديثين گرهيس، كما ارشد اليه الامام احمد بن حنبل رحمة ا الله تعالى عليه \_ 🖈 تمام کتب وتصانیف اسلامیه میں استقرائے تام کیا جائے اوراس کا کہیں پہتانہ چلے یہ صرف اجلهٔ حفاظ ائمه شان كاكام تهاجسكی لیافت صد باسال سے معدوم - (۲۸)

دواعی صنع: \_

۔ کسی نے تقرب الی اللہ کی غرض سے غلبہ جہل کے باعث کسی نے اینے ندہب کی فوقیت میں تعصب وعناد کی خاطر ۔ کسی نے بددینی تھلانے کے لئے۔ کسی نے دنیا طلی اور خواہش نفسانی کے پیش نظر۔اور کسی نے حب جاہ اور طلب شہرت کے لئے میہ مذموم عل اپنا وطيره بناياتها ـ (٢٩)

افراد کی منقبت و غدمت، انبیاء سابقین کے قصوں، بنی اسرائیل کے احوال ، کھانے پینے کی چیزوں، جانوروں، جھاڑ پھونک، دعااورنوافل کے نواب سے رہاہے۔ (۵۰)

# تصانيف

☆ تذكرة الموضوعات للمقدسي ، م ۷ ۰ ٥

كتاب الموضوعات لا بن الجوزي، ☆ م ۹۷ ه

اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي، م ٩١١ ☆

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة للكتاني، ☆ م ۱۳۳

# متروك

تعريف: يسندوحديث من كوئى راوى متهم بالكذب مو

اسباب اتہام میں ایک اہم سبب بیہوتا ہے کہ وہ تنہاالی روایت کرتا ہے جوقر آن و حدیث ہے متبط قو اعد کے خلاف ہو۔

دوسراسب اسکی عام گفتگو میں جھوٹ بولنے کی عادت مشہور ہو جبکہ حدیث کے بیان میں اسکی بیعادت ثابت و منقول نه ہو\_

حکم و مرتنبہ: موضوع کے بعد اسکامر تبہ ہے، اسکی بیروایت مقبول نہیں ہاں جب توبہ كركے اور امارات صدق ظاہر ہوجائيں تو اسكى حديث مقبول ہوگى ، اورجس صحف سے نادرا اینے کلام میں کذب صادر ہواور حدیث میں بھی نہ ہوتو اسکی حدیث کوموضوع یا متروک نہیں

پھر بھی بہلی صورت میں مردو در ہے گی۔ پھر بھی بہلی صورت میں مردو در ہے گی۔

مَثَالَ: عن عمرو بن شمر ، عن جابر، عن ابي الطفيل، عن على و عمار قالا : كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلوة

الغداة ،و يقطع صلوة العصر آخر ايام التشريق\_ (٧١)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھتے ،اور تکبیرتشریق نویں ذی الحجہ کی فجرسے تیرہوں کی عصر تک کہتے تھے۔

اس حدیث کی سند میں عمروبن شمر جعفی شیعی کوفی ہے، ابن حبان نے کہا: بیرانضی تبرائی تھا۔

> یحی بن معین نے فرمایا: اسکی صدیث نہ تھی جائے۔ امام بخاری نے فرمایا: منکر الحدیث ہے۔ امام نسائی اور دارقطنی نے متروک الحدیث کہا۔ (۲۲)

### منكر

تعریف: جسکی سند میں کوئی راوی فسق یا کثرت غلط یا فرط غفلت سے متصف ہو۔ حکم و مرتبہ: یہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، اور تعریف میں جن تین اوصاف کا تذکرہ ہوا ضعف میں بھی اس ترتیب کالحاظ ہوتا ہے، یعنی بدتر سے کمتر کی طرف ۔ لہذا زیادہ قابل رد ہر بنائے فت ہوگی، وعلی ہذا۔

مثال: حدثنا ابو البشر بكر بن خلف، ثنا يحيى بن محمد قيس المدنى ، ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر ، كلوا الخلق بالجديد فان الشيطان يغضب (٧٣)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یکی تھجوروں کوخشک تھجوروں کے ساتھ ملاکر کھایا کرو، اور پرانی تعجور جدید کے ساتھ، کہ شیطان کواس سے غصر آتا ہے۔

اس حدیث کی سند میں بی بن محمہ ہیں جو کثرت غلط سے متصف تھے۔ حافظ ابن حجر نے انکے بارے میں کہا ہے بہت زیادہ خطا کرتے تھے، اگر چہ بیر جال مسلم سے ہیں لیکن حجر نے انکے بارے میں کہا ہے بہت زیادہ خطا کرتے تھے، اگر چہ بیر جال مسلم سے میں ان سے روایات کی ہیں ،لہذا انکی بیہ حدیث منکر ضعیف ہے۔ امام مسلم نے فقط متابعات میں ان سے روایات کی ہیں ،لہذا انکی بیہ حدیث منکر ضعیف ہے۔

## معلل

تعریف ۔وہ حدیث جو بظاہر بے عیب ہو مگر اسکے اندرکسی ایسے عیب کاعلم ہو جائے جواسکی صحت کومجروح کردے،اس عیب کوعلت کہا جاتا ہے۔

بیعلت نہایت پوشیدہ ہوتی ہےاور صحت پراثر انداز مجھی علت سند میں ہوتی ہےاورا سکااثر متن بربھی پڑتا ہے، جیسے متصل روایت مرسل ثابت ہوئی تو سندو متن دونوں غیر مقبول۔

بھی صرف سند میں ہوتی ہے اور بیروہاں جہاں سند میں ایک ثقه کی جگه دوسرا ثقه راوی لا یا جائے۔لہذا سند اگر چہ اس غلطی کی وجہ سے مجروح ہوگی کیکن متن مقبول ہے۔اور بھی صرف متن میں ہوتی ہے۔

لہذامعلل کی دوسمیں ہیں۔

\*معلل درسند \*معلل درمتن

☆

یہ عست راوی کے وہم کی پیداوار ہوتی ہے، جیسے راوی بھی حدیث مرسل کو متصل ، یا متصل کومرسل روایت کر دے، یا مرفوع کوموقو ف یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر وے یا اور کسی قرین خفیہ سے جس پر ہرایک کواطلاع نہیں ہوتی بلکہ بین نہایت عظیم بلکہ دقیق ہے کہ اسکی بنیاد ان اسباب علل بربھی ہوتی ہے جو ظاہروواضح نہیں ہوتے بلکہ فی ویوشیدہ انكواعلى درجه كے محدثين و محققين ہى مجھ ياتے ہيں۔ بيسے

ابن مدینی ،امام احمد ابن طنبل ،امام بخاری ،ابوحاتم ، دارقطنی \_

تصانیف فن

7 7 7 7 كتاب العلل لا بن المديني، ☆ م ۲۲۷ علل الحديث لا بن ابي حاتم، ☆ العلل و معرفة الرجال لا حمد بن حنبل، 7 6 1 7 ☆ العلل الكبير و العلل الصغير للترمذي، م ۲۷۰ ☆ علل الواردة في الاحاديث النبويه للدار قطني ، م ٥٨٣

جامع الاحاديث

م۱ ۳۱

كتاب العلل للخلال ، (٧٤)

#### مخالفت ثقات

راوی پرطعن کاسبب ثقات کی مخالفت بھی ہے جسکی سات صور تیں ہیں ۔لہذا سات عنوان اسكے لئے وشع كئے سے ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:۔

مدرج ،مقلوب ،المزيد في متصل المسانيد ،مضطرب ،مصحف ،شاذ ،منكر ، \_

اجمالا يول متحصّے كمه مخالفت ثقات اسناد يامتن ميں تبديلي يا اجافه كي صورت ميں ہوتو مدرج ہے۔تقدیم و تاخیر میں ہوتو مقلوب ہے۔ معتبر سند میں راوی کا اضافہ ہوتو المزید فی متصل الاسانيد ہے۔اگرراوی میں تبدیلی یامتن میں ایبااختلاف جوتعارض کاسبب ہواورکوئی وجه ترجیح نه ہو تو مصطرب ہے۔اگر حروف میں تبدیلی ہوتو مصحف ہے۔ ثقه اگر اوثق کی مخالفت كرے تو شاذ اور اسكے مقابل محفوظ ہے۔ ضعیف اگر ثقنہ کی مخالفت كرے تو منكر اور اسکے مقابل معروف ہے۔

مدرن

لعر لیف۔جس حدیث میں غیر کوداخل کر دیا جائے دوستمیں ہیں:۔

\*مدرج الاسناد \*مدرج المتن

تعریف م*درج ا*لا سناد \_وه حدیث جسکی سند کاوسط پاسیاق بدل دیا جائے \_

اسكى متعدد صورتيس بين كين اجمالي كلام بيه

راوی کوایک حدیث چندشیوخ سے پہونجی جنہوں نے اس حدیث کو مختلف سندوں سے بیان کیا تھا، پھر اس راوی نے حدیث ندکورکوان سب سے ایک سند کے ساتھ روایت کر ديا،اورانكى سندول كااختلاف بيان نەكيا\_ جيسے\_

عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن واصل و منصور والاعمش عن ابي وائل عن عمر وبن شرجبيل عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: قلت: يا رسول الله! اى الذنب اعظم؟ قال: ان

تجعل لله ندا وهوخلقك، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ان تزنى حليلة جارك \_(٧٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ فرمایا: بیر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اسكاشريك بنائے حالانكه اس نے تخصے پيدافر مايا: ميں نے عرض كيا: پھركونسا؟ فر مايا: اپني اولا د کواس خوف ہے لکر دینا کہ وہ تیرے ساتھ مل کر کھائے گا۔ میں نے عرض کیا: پھر کونسا؟ فرمایا: اینے پڑوی کی بیوی سے زنامیں مبتلا ہوجانا۔

اس حدیث کی روایت میں واصل ، منصور اوراعمش کی سندیں مختلف تھیں ، کہ واصل کی سند میں عمرو بن شرحبیل نہ ہتھے، بلکہ ابووائل ہیں ،اورمنصور واعمش کی سند میں تھے۔ حضرت سفیان توری کے راوی عبدالرحمٰن بن مہدی نے حدیث مذکورکوسب سے بیک

🖈 سنمی شیخ کے نز دیک متن کا ایک حصہ ایک سند سے مروی تھا اور دوسرا حصہ دوسری سندے۔ا کے شاگر دیے دونوں حصوں کوان سے ایک سند کے ساتھ روایت کر دیا۔ جیسے۔

حدثنا عثمان بن ابي شيبة ، اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يُديه حيال اذنيه ، قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الي صدورهم في افتتاح الصلوة وعليهم برانس واكيسه \_ (٧٦)

حضرت واکل بن حجر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کو ویکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وفت کا نوں تک ہاتھ اٹھائے۔ کہتے ہیں: پھر میں ایک دوسرے موقع پر ( سردی کے موسم میں ) حاضر ہوا تو ویکھا کہ سب حضرات تكبير تحريمه ميں صرف سديه تك ہاتھ اٹھاتے ہيں اور اس وقت وہ ٹو ہے اوڑھے تھے اورجبوں میں ملبوس۔

اس حدیث میں میرجملہ 'ثم أتبتهم فرأیتهم النے'عاصم کے زو یک اس سندے ہیں بلکہ دوسری سند سے ثابت تھا گرائے شاگرد شریک نے اسے اول متن کے

### ساتھ ملاکر مجموعہ کواس سند کے ساتھ عاصم سے روایت کر دیا۔ دوسری سند بول ہے۔

حدثنا محمد بن سليمان الانباري ، اخبر نا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بنحجر قال :اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الشتاء فرأيت اصحابه يرفعون ايديهم في ثيا بهم في

حضرت وائل بن حجررضی الله نغالی عندے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں موسم سر مامیں حاضر ہواتو میں نے آیکے صحابہ کودیکھا کہ نماز میں اینے ہاتھوں کو کپڑوں کے اندر ہی اٹھاتے ہیں۔

بہلی سند میں عاصم نے اینے والد کلیب سے روایت کی ہے اور انہوں نے وائل بن حجر سے،۔ جبکہ اس دوسری سندمیں عاصم کی روایت علقمہ بن واکل سے ہے۔ 🖈 ایک شیخ کے نز دیک دومتن دومختلف سندول سے مروی تنے گر ایکے شاگر دیے دونوں کوایک سند ہےروایت کردیا۔ جسے یہ دوحدیثیں امام مالک نے روایت کیس۔

مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله تعالىٰ علبه وسلم قال: لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدا بروا، و كونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث ليال \_(٧٧)

حسرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بنکرآپس میں بھائی جارگی کے ساتھ رہو یکسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اینے بھائی کوتین دن سے زیادہ جھوڑے رہے۔

مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: اياكم و الظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدا بروا، وكونوا عباد الله اخوانا\_(٧٨)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا : بدگمانی سے بچو کہ ریہ بڑا جھوٹ ہے ، کسی کی پوشیدہ باتیں نہ سنواور کسی کی اندوران خانه چیزوں میں نه پڑو،آپس میں ایک دوسرے کو نیجانه دکھاؤاور باہم حسد نه رکھو، اییے درمیان بعض وعنا دندر کھواور قطع تعلق نہ کرو، اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بنکررہو۔ میلی حدیث حضرت انس سے مردی ہے اور دوسری حضرت ابو ہر رہے ، امام مالک نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ سندوں سے ذکر کیا۔

میلی حدیث حضرت انس سے مروی ہے اس میں لفظ ولا تنافسوا نہیں اور دوسری حضرت ابوہریرہ سے اور اس میں بیلفظ ہے۔امام مالک نے دونوں حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ سندے ذکر کیا تھا۔ تمر امام مالک کے شاگر دسعید بن علم المعروف بابن ابی مریم، نے دونوں روایتوں کو بہل سندے روایت کر دیا۔ ( ۷۹ )

اللہ مستیخ نے ایک سند بیان کی اور اس کامتن بیان کرنے سے پہلے سمی ضرورت ہے کھ کلام کیا، شاگرد نے اس کلام کو سند مذکور کامتن خیال کرکے اس سند کے ساتھ شیخ ہے روایت كرديابه

بيه جارون صورتيس مدرج الاسناد کي ہيں۔

لعريف مدرج المتن \_ جسمتن حديث مين غيرحديث كوداخل كرديا جائے خواہ صحابي كا قول ہو یا بعد کے تھی راوی کا۔ نیز ادراج درمیان میں ہو یا اول وآخر میں۔ پھراسکو حدیث رسول کے ساتھ اس طرح مخلوط کر دیاجائے کہ دونوں میں امتیاز نہ رہے۔

ث اول حدیث میں ادراج ، جیسے:۔

خطیب بغدادی نے ابوقطن اور شابہ سے ایک روایت یوں مثل کی ہے۔

عن شعبة عن محمدبن زياد عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى

الله تعالىٰ عليه وسلم:اسبغو ا الوضوء، ويل للأعقاب من النار - (٨٠)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: وضومیں خوب مبالغہ کرو، ایر یوں کے لئے دوزخ کی تابی ہے۔

اس مدیث میں اسبغوا الوضوء حضرت ابو ہریرہ کافرمان ہے جس کوابو قطن

وغیرہ نے حدیث مرفوع میں مخلوط کر کے پیش کر دیا ہے۔

امام شعبہ سے روایت کرنے والے آدم اور محمد بن جعفر ہیں لیکن کسی میں بیلفظ ہیں۔ آدم سے بطریق شعبہ امام بخاری نے روایت لی ہے ایکے الفاظ میہ ہیں:۔

عن آدم بن ابی ایاس، ثنا شعبة، ثنا محمد بن زیاد قال سمعت اباهريرة و كان يمر بنا و الناس بتو ضئون من المطهرة فيقول: اسبغوا الوضوء، فان ابا القاسم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: وثل للأعقاب من النار\_ (٨١) ال روايت سے بيمعلوم مواكه اسبغوا الوضوء حضرت ابو مرمره كاقول بــ

اور محمد بن جعفر اورامام وكيع سي بطريق شعبه امام مسلم نے روايت فرما كرار شاوفر مايا: \_

وَليس في حَدِيث شعبة أسبغوا الوضُوء \_ ( ٨٢) امام شعبه کی حدیث میں اسبغوا الوضوء کے الفاظ ہیں۔

خیال رہے کہ مینفصیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی بنایر ہے ورنہ سیجے مسلم میں حضرت عبدالله بن عمروبن عاص سے جو روایت آئی اس میں بیہ جملہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یوں منسوب ہے۔

كرآب نے ارشاد فرمایا:۔

ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء \_ (٨٣) خشک ایر یوں کیلئے جہنم کی ہلاکت ہے، وضومیں مبالغہ کرو۔ اورامام بہقی نے ابوعبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بایں الفاظ مرفوعا

انما مثل الذي يصلي ولا يركع ، وينقر في سجوده كا لجائع لايأكل الا تمرة او تمر تين فماذا تغنيان عنه ، فاسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من

جو خص نماز پڑھے اور رکوع و بچود اطمینان سے نہ کرے اسکی مثال البی ہے کہ بھو کے آ دمی کوایک دو تھجور کھانے کوملیں ، تو کیا ہے اسکو کفایت کریں گی ،لہذاوضو میں مبالغہ کرو، سوتھی ایر بوں کے لئے دوزخ کی ہلاکت ہے۔

ان دونوں روایتوں میں وہ لفظ موجود اور خود حضور کی طرف منسوب ہے، لہذا ان سندوں کی رویسے حدیث کومدرج المتن نہیں کہا جاسکتا۔

بلکہ دوسری روایت میں تو انتساب کوتوی بنانے کے لئے یہ الفاظ بھی ہے ہیں کہ راوی حدیث ابوصالے اشعری نے ابوعبداللہ اشعری سے بوچھا۔

من حدثت بهم الحديث ،قال: امراء الاجناد، خالد بن الوليد، و عمر و بن العاص و شرهمبيل بن حسنة و يزيد بن ابي سفيان كل صولا سمعه من رسول الله الله تعالىٰ عليه وسلم\_ (٨٥)

یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ بولے: لشکروں کے کے امیروں نے بینی ، خالد بن ولید ، عمرو بن عاص ، شرحبیل بن حسنہ اور بزید بن الی سفیان نے ۔ ان سب حضرات نے خود حضورا قدر سلم سے بیحدیث سنی تھی۔

بیحضرات خلافت فاروقی میں ملک شام میں فلسطین ،اردم ،حمص ، قنسرین اوردمشق کےامیر تھے۔

#### ورمیان حدیث میں اور اح ، جیسے: \_

عن ام المومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنه قالت: اول ما بدى به رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة في النوم فكان لا يرى رويا الا جاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء و كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه و هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله و يتزود لذلك \_ (٨٦)

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروحی نازل ہونے کا آغازا چھے خوابوں سے ہوا، جوخواب بھی آپ دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح فاہر ہوتی ، پھر آپ کے دل میں خلوت گزین کی محبت ڈال دی گئی اور آپ نے غار حراء میں خلوت اختیار فر مائی ، چنانچہ آپ وہاں تخت (یعنی عبادت) میں چندایا م مشغول رہتے جب تک قلب اپنے اہل وعیال کی طرف مائل نہ ہوتا ، استے ایام کا تو شہ ساتھ لیجاتے تھے،

ال حدیث میں "و هو التعبد" درمیان حدیث میں اوراج ہے اور بیامام زہری کا قول ہے، کما فی الطیبی۔

اخر حدیث میں ادراج ، جیسے:۔

عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه عليه عليه عليه عليه عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران ، و الذي نفسي بيدي لو لا الجهاد في سبيل الله و الحج و برامي لا احببت ان اموت و انا مملوك \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نیک غلام کو دواجر ملتے ہیں۔ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر جہا دج اوروالدہ کی خدمت کا معاملہ نہ ہوتا تو مجھے یہ بی پسند تھا کہ میں غلامی کی حالت میں بی دنیا سے جاؤں۔

ال حدیث میں" نفسی بیدی النے" سے پوراجملہ حضرت ابو ہریرہ کا تول ہے جواخر حدیث میں مدرج ہے، اس لئے کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کی تمنانہیں کر سکتے ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی باحیات نہ حیں جن کی خدمت غلامی سے مانع ہوتی۔

نیز بیروایت: ـ

عن ابى خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمه التشهد في الصلوة فقال: قل التحيات لله الى آخره فاذا قلت هذا فقد قضيت صلوتك، ان شئت ان تقوم فقم، وان شئت ان تقعد فاقعد ــ (٨٧)

حفرت علقمہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کونماز میں بڑھاجانے والاتشہد تعلیم فر مایا، توارشاد فر مایا: پڑھوالتحیات للہ الله آخرہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو نماز کممل کرلی، جیا ہوتو کھڑے ہوجا وُاور چیا ہوتو بیٹے رہو۔
اس حدیث میں ''فاذ اقلت'' سے آخر تک حضرت ابن مسعود کا قول ہے جواپ شاگرد مصرت علقمہ سے آپ نے بیان کیا تھا، حضور کا فر مان نہیں، لہذ اادراج آخر میں ہے۔
حضرت علقمہ سے آپ نے بیان کیا تھا، حضور کا فر مان نہیں، لہذ اادراج آخر میں ہے۔
حضرت علقمہ محد ثین وفقہاء متفق ہیں کہ صحابہ کے بعدادراج ناجائز ہے کیکن تشریح لفظ کیلئے جائز۔

اس کے مقاط و محققین علماء سے بھی ایساادراج منقول ہے، بخاری شریف میں اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں۔

### تصانیف فن

م ١٥٢ م تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر م ١٥٢ ه

# مقلوب

تعریف: -وه حدیث جس میں تقدیم و تاخیر کے ذریعہ تبدیلی کر دی جائے۔ دو قشمیں ہیں:۔

**\* مقلوب المتن**ن

\*مقلوب السند

مقلوب السند: - راوی اوراس کی ولدیت میں تقدیم و تاخیر سے ہوتا ہے۔ یاراوی مشہور کی جگہ دوسرے کا نام لے دیا جاتا ہے جیسے ۔ کعب بن مرۃ کومرۃ بن کعب ، روایت کر دینا ، یا سالم بن عبداللہ کی جگہ نافع کا ذکر کر دینا۔

مقلوب المنتن: -الفاظ حديث كي تقديم وتاخير كي ذريعة تبديلي كردينا مثال جيسے: ـ

عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الى ان قال ، و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الحديث \_ (٨٨)

حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انہیں میں وہ نے، ارشاد فر مایا: سات لوگ بروز قیامت اللہ تعالی کے سابیر حمت میں رہیں گے، انہیں میں وہ شخص بھی ہے جو پوشیدہ طور پرصد قہ دیا کرتا ہے اس طرح کی بائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو دا ہے کو خبر نہیں ہوتی۔ خبر نہیں ہوتی۔

اس صدیث کے جملہ " حتی لا تعلم النے "میں قلب واقع ہوا کیونکہ معروف ومعمّاد بیہی ہے کہ خرج واہنے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اور سیح معروف وہ ہے جس کوامام مالک اور امام

بخاری نے روایت کیا۔

و رحل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه \_( ٨٩) و فض جوصدقه ال طرح جميا كرديتا بكه دامنا ما ته خرج كرتا بي توبائيس كوخرنبيس و و قص جوصدقه السطرح جميا كرديتا بكه دامنا ما ته خرج كرتا بي توبائيس كوخرنبيس

ہوتی\_

امام قاضی عیاض نے فرمایا ، یہ قلب ناقلین سے واقع ہواا مام مسلم سے ہیں ،اس پر دلیل ہے ہے کہ امام مالک سے فور البعد جوحدیث ذکر کی اس کواسی حدیث کے مثل قرار دیا ہے ، اور امام مالک کی روایت میں وہی ترتیب ہے جو بخاری سے گزری حتی کہ الفاظ ہمی بعینہ وہی مد

سیمی مقلوب المتن کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ ایک سند دوسری حدیث کے ساتھ اور مرسی سند دوسری حدیث کے ساتھ اور دوسری سند مہل حدیث کے ساتھ ان لینے دوسری سند پہل حدیث کے ساتھ ضم کر دی جاتی ہے، جیسے بغداد میں امام بخاری کا امتحان لینے کیلئے بعض لوگوں نے سوسے زائدا حادیث میں ایسا ہی کیا تھا۔

قلب متعددوجوده سے ہوتا ہے: ۔

که ایناعلمی تفوق طاهر کرنا <sub>-</sub>

🖈 کسی دوسرے کا امتحان لیتا۔

🖈 خطاوسہو کی بنایر۔

تحکم: - بہلی صورت میں نا جائز ہے۔ دوسری صورت میں اسی وقت جائز جبکہ اسی مجلس میں حقیقت واضح کر دی جائے۔ البتہ تیسری صورت والامعندور ہے۔ ہاں بکثرت ہوتو ضبط مجروح ہوگا اور روایت ضعیف قراریائےگی۔

### تصنيف فن

المقلوب من الاسماء و الالقاب للخطيب من الاسماء و الالقاب تقليب من المقلوب من الاسماء و الالقاب للخطيب من المقلوب من الاسماء و الالقاب للخطيب من الاسماء و الالقاب للخطيب من الاسماء و الالقاب للخطيب من المقلوب من الاسماء و الالقاب للخطيب من الاسماء و الالقاب المقاب المناب الم

# المزيدفي متصل الاسانيد

تعریف: - جس صدیری کی سند بظاہر متصل ہوئیکن سند میں کسی راوی کا اضافہ کر دیا جائے۔

مُثَّال: عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثى بسر بن عبيد الله قال: قال سمعت ابا ادريس قال: سمعت واثلة بن الاسقع يقول: سمعت ابا مرثد الغنوى يقول سمعت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: لا تجلسوا عن القبور ولا تصلوا اليها \_ (٩٠)

ابومر ثد عنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: قبروں پر نہ بیٹھواور نہان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔

اس حدیث کی سند میں دوراو یوں کی زیادتی ہے۔

**\***ابوادرليس

٭ سفیان

ریزیادتی محض وہم کی بنیاد پر ہے۔

ا سفیان کی زیادتی آمام عبداللہ بن مبارک سے نقل کرنے والے رواۃ کے وہم کی بناپر ہے۔ کیونکہ تفتہ حضرات نے ابن مبارک کے بعد براہ راست عبدالرحمٰن بن بزید کی روایت نقل کی۔(۹۱)

اور بعض راویوں نے تو ''عن' کے بجائے صریح '' اخبر' استعال کیا ہے۔

ابوادر لیس کا اضافہ خود ابن مبارک کا ہے ،اس لئے کہ ان کے استاذ عبد الرحمٰن سے روایت کرنے والے ثقات کی ایک جماعت نے ابوا در لیس کا ذکر نہیں کیا اور بعض نے تو تصریح کردی ہے کہ ''بسر'' نے براہ راست واثلہ' سے سنا ہے۔ (۹۲)

تحکم: - وہم کی بناپر مردود ہوتی ہے، ہاں زیادتی کرنے والا اپنے مقابل سے فائق ہوتو پھر راجح ومقبول ہے۔اور دوسری منقطع کیکن بیانقطاع خفی ہوتا جس سے حدیث مرسل خفی ہوجاتی

-4

تميز المزيد في متصل الاسانيد للخطيب، یہاس فن کی اہم کتاب ہے۔ مضط

لعر لیف ِ: -وه حدیث جس کے تمام راوی ثقه اور ہم بله ہوں لیکن مخلف صورتوں کے ساتھ مروی ہو۔ بھی ایک راوی سے ہی اختلاف منقول ہوتا ہے کہ انہوں نے روایت متعددمواقع پر کی ،اور بھی راوی چند ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ اختلاف ایباشدید ہو کہ ان کے درمیان تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہو۔ پھر پیہ بهمى ضرورى كهتمام روايات توت ومرتبه مين مساوى وبرابر بهون كهتر جيح بهى ناممكن بهو،اگر ترجيح يا تو فيق ممكن بهو كى تو إضطر المحقق نهيس بهوگا\_

اضطراب کی دوتشمیں ہیں:۔ اضطراب في السند مثال قشم اول: - بیتم ہی زیادہ وقوع پذیر ہے۔جیسے: ـ

حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا اسماعيل ابن اميه حدثني ابو عمر و بن محمد بن حريث انه سمع جده حريثا يحدث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال : اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فان لم يجد فلينصب عصا ، فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا یضره ما مرا مامه \_ (۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتو اپنے سامنے سترہ قائم کرے ،اگر کوئی چیز نہ ملے تو اپناعصا ہی نصب کرے ،اورعصا بھی نہ ہوتو ایک خط تھینے لے کہ اس کے سامنے سے گزرنے میں پھرکوئی جرح نہ ہوگا۔

اس حدیث کواساعیل بن امیہ ہے بشر بن مفصل اور روح بن قاسم نے بسند مذکور روایت کیا ، ان رونوں حضرات کی روایت میں ابوعمرو کے بعد راوی ان کے جد'' حریث' ہیں

اوران کے والد کانام محمہے۔

اور حضرت امام سفیان توری کی روایت "اساعیل بن امیه " سیراس طرح ہے۔

عن ابي عمر و بن حريث عن ابيه عن ابي هريرة\_

اس سند میں ابوعمر و ، کے بعدراوی اگر چہریث ہیں مگران کو ابوعمر و کا والدقر اردیا ہے۔ اور حمید بن اسود کی روایت اساعیل بن امیہ سے طرح ہے:۔

عن ابی عمرو بن محمد بن حریث بن سلیم عن ابیه عن ابی هریرة ۔ اس میں ابوعمرو کے بعدراوی ان کے والد''محمد'' ہیں اور''حریث' کے والد کا تام'سلیم''

اور وہیب وعبدالوارث کی روایت اساعیل بن امیہ سے بول ہے۔

عن ابي عمرو بن حريث عن جده\_

اس میں ابوعمر کے بعد راوی ان کے جدحریث ہیں مگر والد کانام بھی حریث بتایا ہے۔ اور ابن جریج کی روایت اسمعیل بن امیہ سے اس طرح ہے:۔

عن ابي عمرو عن حريث بن عمار عن ابي هريرة\_

اس میں ابوعمرو کے بعدا گرچہ حریث ہیں مگران کے والد کانام عمار بیان کیا گیا ہے۔ اس سند میں اس طرح کے اور بھی اضطراب ہیں۔ (۹۴)

مثال قسم ثانی، جیسے:۔

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا محمد بن الطفيل عن شريك عن ابى حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ان في المال حقا سوى الزكوة \_ (٩٥)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے۔ دوسری روایت اس طرح ہے:۔

حدثنا على بن محمد، ثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ابى حمزة عن الشعبى عن فاطمة بن قيس انها سمعته تعنى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

يقول: لبس في المال حق سوى الزكوة\_ (٩٦)

حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیٹک مال میں زکوۃ کے علاوہ اور کوئی حق نہیں۔

مہلیٰ حدیث میں زکوۃ کے علاوہ مال میں کچھاور حقوق بھی فرمائے تھے اور اس میں نفی ہے۔لہذا بیمتن میں اضطراب ہوا۔

تحکم: - اضطراب چونکہ راوی کے ضبط کی کمزوری کو بتا تا ہے۔لہذا ایسی احادیث ضعیف قرار یاتی ہیں ۔اوراس کامر تبہ مقلوب کے بعد ہے۔

### تصنيف فن

المقترب فی بیان المضطرب لا بن حجر، اس فن کی تا در کتاب ہے۔

### مهميحف

تعریف: - وہ حدیث جس کے سی کلمہ کو ثقہ روایت کی روایت کے خلاف نقل کیا جائے۔ یہ اختلاف خواد فظی ہویا معنوی۔اس میں تین قشمیں جاری ہوتی ہیں۔

اعتبارمنشاءوباعث

🖈 باعتبار کل

اعتبار لفظ ومعنى المعنى

اول کی دوشمیں ہیں:۔ \*مصحف البصر \*مصحف السمع

مصحف البصر: -وہ حدیث جس میں اسم الخط کے نقص یا نقطوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے اشتباہ ہوجائے۔جیسے:۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ـ قال رسول الله صلى الله

تعالیٰ علیه وسلم : من صام رمضان و اتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ـ (۹۷)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے رمضان کے روز ہے رکھے اور پھراس کے بعد شوال کے چھہ روز ہے بھی تو وہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوگیا جیسے اپنی پیدائش کے دن گنا ہوں سے پاک تھا۔ اس حدیث کو بعض نے "ستا" کی جگہ "شیئا "مجھا۔

معتمی اسمع: -وه حدیث جس کوراوی اپنی ساعت کی کمزوری یا متکلم سے دوسری کے سبب کچھ کا کچھ بچھ لیتا ہے۔

جیسے عاصم الاحوال کوبعض نے عاصم الاحدب بمجھ کرروایت کر دیا۔ مصحف باعتبارل کی بھی دوشمیں ہیں:۔ \*مصحف اسند \*مصحف المتن

مم محمض السند: - جس حديث كي سند مين تقيف هو - جيسے: \_

عن شيبة عن العوام بن مراجم عن ابي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لتودن الحقوق الى اهلها \_ (٩٨)

امیرالمونین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جمہیں حق والوں کے حقوق ق ضرورا داکر ناہوں گے۔

اس ٔ حدیث کی سند میں عوام بن مراجم کو تھی بن معین نے مزاحم پڑھا جواسی زمانہ میں ردکر دیا گیا تھا۔(99)

مصحف المنن :-وه حدیث جس کے متن میں تضحیف واقع ہو، جیسے،

عن زيد بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنه قال : ان رسول الله صلى الله تعالىٰ علبه و سلم احتجر في المسجد \_ (١٠٠١)

حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مسجد مین چٹائی سے آڑی۔ علیہ وسلم نے مسجد مین چٹائی ہے آڑی۔

اس حدیث کو این لہیعہ نے کتاب موی بن عقبہ سے نقل کر کے، احتجم فی المسجد ، کردیا، یعنی آب نے مسجد میں فصد کھلوائی۔

مین میں تصحیف ہوئی ، وجہ پیھی کہ ابن لہیعہ نے شیخ سے سنے بغیر محض کتاب سے بیہ حدیث نقل کی جس کی وجہ سے مناطعی ہوقع ہوئی۔(۱۰۱)

اورجيے حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كى ميرحديث: ـ

رمي ابي يوم الاحزاب على اكحله فكواه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

وسلم ـ

اس مدیث میں عندر سے بیتریف واقع ہوئی کہ انہوں نے لفظ اُبی کومضاف مضاف الیہ کر کے روایت کر دیا حالا نکہ بیلفظ اُبی ہے اور اس سے مراد اُبی بن کعب ہیں انہیں کا بیوواقعہ ہے جو حدیث میں ذکر ہوا۔ اور تحریف کی صورت میں توبیواقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا قرار پاسے گا اور بید درست نہیں ، کیونکہ وہ تو جنگ احزاب سے بیشتر جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ (۱۰۲)

الفظ ومعنی کے اعتبار سے بھی دوسمیں ہیں:۔ مصحف اللفظ مصحف اللفظ مصحف المعنی

مصحف اللفظ: -وه حدیث جس کےلفط میں تقیف ہو،اکثریہ ہی صورت بیش آتی ہے۔

اس کی دوشمیں ہیں:۔ موسلوں

\* مصحف الشكل \* مصحف النقط

مصحف الشكل: -وهديث جس كے خط كي صورت توبا تى رہے كيكن حروف كى حركت بدل

طائے۔جسے:۔

حضرت عرفجہ کی حدیث میں ہوم کائاب کو ہوم کاؤاب بتانا۔ بعض نے اس کو محرف کانام دیا ہے۔

مصحف النقط: -جس کے خط کی صورت تو ہاتی رہے کیکن نقطوں میں تبدیلی ہوجائے -جیسے پیرین

گزشته مثال -

مراجم كومزاحم يزهنا

مصحف المعنی: -وه حدیث جس مے عنی کواصلی معنی مراد سے بھیردینا جیسے:۔

ابوموی عنزی کابیان ہے کہ ہماری قوم کو بڑا شرف حاصل ہے کہ حضور نے ہمارے قبیلہ عنزہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔حالا نکہ حدیث میں عنزہ سے مراد نیزہ تھا،اور بیا ہے قبیلہ کو سمجھے۔تفصیل تدوین حدیث سے عنوان میں گزری۔

تحکم: -اگرکسی راوی سے اتفا قائیم لسرز دہوجائے تو ضبط متاثر نہیں ہو تا کہ تھوڑی بہت غلطی سے تو شاذ و نا درہی کوئی بچتا ہے۔اگر بکثر تہوتو عیب ہے اور ضبط مجروح۔اکثر و بیشتر تھے فی سبب بیہ ہوتا تھا کہ راوی استاذ وشنخ کے بجائے کتب وصحا کف سے حدیث حاصل کرتا تھا جس کے متعلق ایک زمانہ تک بینظر بیر ہا کہ اس طرح تحصیل حدیث منع ہے، لیکن جب مدون ہوگیا اور تنفن زبانی یا دواشت پر تکیہ نہ رہا تو وہ ممانعت بھی نہ رہی۔

مشهورتصانيف

🖈 التصحيف للدار قطني م ٣٨٥٥

اصلاح خطاء المحدثين للخطابي م ٢١٨٥

م ٣٨٢ه تصحيفات المحدثين للعسكرى م ٣٨٢ه

### شاذ ومحفوظ

تعریف : - وہ حدیث جسے کوئی مقبول عادل راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جومر تبہ میں اس سے فائق ہے۔

اس کے مقابل کو حفوظ کہتے ہیں:۔

شاذ کی دوشمیں ہیں:۔

ب \*شاذ المتن

\* شاذ السند

شا ذ السند: -وه حدیث جس کی سند میں شذوذ ہو۔جیسے: ۔

عن سفيان بن عينية عن عمر و بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و

لم يدع و ارثا الا مولى هو اعتقه \_(١٠٤)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد پاک میں ایک شخص کا انقال ہوا اور اس نے اپنے آقا کے سواجس نے اسے آزاد کیا تھا کسی دوسرے کووارث نہ چھوڑا۔

بیحدیث متصل ہے، سفیان کی طرح ابن جرتئے نے بھی اسیے موصولا روایت کیا ہے۔ لیکن حماد بن زید نے مرسلا روایت کیا۔ یعنی حضرت ابن عباس کوواسط نہیں بنایا۔

چونکہ دونوں طرح کی روایتوں لیعنی موصول ومرسل کے راوی ثقہ ہیں، لیکن حماد بن زیر، کے مقابلہ میں سفیان کی روایت کو متعدد ثقہ حضرات نے ذکر کیا ہے، لہذا موصول راجی اور مرسل مرجوح قرار دی گئی اور مذکورہ سند محفوظ اور اس کے مقابل شاذ ہوئی۔ شاذ المتن: ۔وہ حدیث جس کے متن میں شذوذ ہو۔ جیسے:۔

عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع عن يمينه (١٠٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جب تم نماز فجر پڑھلوتو دائنی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔

سی حدیث قولی ہے۔ لیکن دوسرے ثقة حضرات نے اس حدیث کوحضور کے فعل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ امام بیہ قی کہتے ہیں ، عبدالواحد نے حدیث قولی روایت کر کے متعدد ثقة روات کی مخالفت کی ہے۔ اور بیابی اس روایت میں تنہا ہیں۔ لہذا ان کی روایت ' شاذ''اور دوسر سے حضرات کی' محفوظ' ہے۔

# منكرومعروف

تعریف منگر: - وہ حدیث جس کا راوی ضعیف ہو اور معتمدرواۃ کی حدیث کے خلاف روایت کرے۔

اس کے مقابل کومعروف کہتے ہیں:۔

مثال: - ابن الي حاتم كي روايت بطريق حبيب بن حبيب: \_

عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال : من اقام الصلوة و آتي الزكوة و حج البيت و صام و قري الضيف دخل الجنة \_ (١٠٦)

حضرت عبدالله بنعباس صنى الله تعالى عنه يدوايت ہے كه حضور نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز پڑھی ،زکوۃ دی ، جج بیت اللہ کیا ، رمضان کے روز ہےرکھےاورمہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہوا\_

ابوحاتم کا کہنا ہے کہ بیروایت منکر ہے ، کیونکہ ثقه روات نے اس حدیث کوموقو فا روایت کیا لینی حضرت ابن عباس کا قول بتایا ہے،لہذاس مخالفت کی بنیاد پر ابواسحاق کی پی روایت منگرقرار پائی۔اور باقی دوسرے نقه راویوں کی معروف۔(۱۰۷)

انتتاه: -بعض حضرات نے''شاذ ومنکر'میں مخالفت کا عتبار نہیں کیااور شاذ کی تعریف ہے گی۔

الر، حدیث کو کہتے ہیں جس کو ثقہ نے روایت کیا اور اس روایت مین منفر دہو، اور اس کے کئے کوئی اصل موید پائی جائے۔ یہ تعریف ثقہ کے فرد سیحے پر صادق آتی ہے۔ اور اول تعریف صادق ہیں ۔اوربعض نے'' شاذ''میں نہراوی کے ثقبہونے کا اعتبار کیا اور نہ مخالفت کا

ایسے ہی منکر کوصورت ندکورہ کے ساتھ خاص نہیں کیا بیاوگ فسق اور فرط غفلت اور کنز ت غلط کے ساتھ مطعون کی حدیث کومنکر کہتے ہیں ۔ بیایی اینی اصطلاح ہے۔ و للناس فيما يعشوقون مذاهب \_ (١٠٨)

منکر کی بایں معنی تعریف اور قدر ہے تفصیل متروک کے بعداس سے بل ذکر کی جا چکی

ابن صلات نے منکر مقابل معروف کوقسم قرار دیکر شاذ اورمنکر کواس کی قتمیں بتایا

ہے۔ تھیم: -شاذ کے راوی ثقہ بیں تو بیمر دود ہے در ندمر جوح ہوگی اور منکر مردود ہے۔ البنہ محفوظ ومعروف رائج اور مقبول ہوتی ہے۔

# زياتي ثقات

تُعربیف: - زیادتی ثقات سےمراد راویوں کی جانب سےاحادیث میں منقول وہ زائد کلمات میں جود وسروں سے منقول نہ ہوں۔

زیادتی ثقات دراصل مخالفت ثقات کا ایک پہلو ہے اور گزشتہ اوراق میں ذکر کروہ اقسام دراصل ای اصل محالفت بیں جسیا کہ مذکورہ تفصیلات سے ظاہر ہے۔لیکن ان کے عناوین مستقل تصلیمذان کوعلیجد ہ ذکر کردیا گیا۔

اب زیادتی ثقات کوعلیجد ہ ایک مستقل علم وفن اور باب قرار دیکراس سے بحث مقصود ہے۔زیادتی متن میں بھی ہوتی اور سند میں بھی ۔

متن میں زیادتی کی تین قشمیں ہیں:۔

**\* زیادتی منافی از بعض وجود** 

\[
\\*
زيادتى منافى \\*
زيادتى غيرمنافى

زیاد تی منافی:-ایسی زیادتی جودوسرے ثقات یا اوثق کی روایت کے منافی ومعارض ہو۔ مثال جسر

مثال جیسے:۔

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يوم عرفة و يوم النحر و ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام و هي ايام اكل و شرب ـ (١٠٩)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یوم عرفہ و ذوالحجہ اور یوم خوار ذوالحجہ اور ایام تشریق الر ۱۳ ارسال ذوالحجہ مسلمانوں کی عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

اس صدیث میں ' کیوم عرفۃ'' کی زیادتی ہے اور بیزیادتی صرف موسی بن علی سے منقول ہے، باقی طرف میں منقول ہیں ۔ اور بید گرروایات کے منافی بھی ہے کہ دوسری روایتوں میں تو ۹ رزوالحجہ کے روز وکی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس میں ممانعت۔

تحكم: - يثل شاذ ہے: ۔

زیادتی غیرمنافی: -ایسی زیادتی جومعارض ومنافی نه ہو۔

مثال:- عن الاعمش عن ابي رزين و ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله

تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ليغسله سبع مرار ـ (١١٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب کماتمہار ہے برتن میں منہ ڈالے تو اسکوسات مرتبہ دھولو۔ امام اعمش تک تمام راوی اس متن پرمتفق ہیں کیکن آپ کے بعد آپ کے تلامذہ میں ب

على بن مسهر نے " فَلُيُرِقُه "كااضافه كرديا۔

لعنی برتن دھونے سے پہلے پانی کو بہادے۔ میان

امام مسلم فرماتے ہیں:۔

صدنني محمد بن الصباح قال : نا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله و لم يذكر ، فليرقه \_(١١١)

تحکم: - بیزیادتی ثفتہ کی ہےاوراصل روایت کے منافی نہیں ،لہذا ثفتہ کی مستقل روایت کے مستقل روایت کے مستقبل روایت کے مستقبل مقبول ہوگی۔

زیادتی منافی از بعض وجوه: - وه زیادتی جوبعض وجوه سے منافی ہواور بعض اعتبار سے

نہیں۔

مثال: جيسے: \_

عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فضلنا على الناس بثلث ( الى ان قال ) و جعلت لنا الارض كلها مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا \_

حفرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہمیں لوگوں پر تمین چیزوں میں فضیلت دی گئی ، (آخر میں فر مایا) اور ہمارے لئے تمام زمین مسجد بنادی گئی، اوراس کی مٹی پاکی حاصل کرنے یعنی تیم کاذر بعد بنادی گئی۔ لئے تمام زمین میں 'و نوبتھا" کالفظ صرف ابو مالک ایجی سے مروی ہے اور کسی نے نہیں، دوسری روایتوں کے الفاظ بیر ہیں۔

و جعلت لنا الارض مسجد او طهورا ـ

امام شافعی اورامام احمد رضی الله تعالی عنبمانے اس زیادتی کومعتر قرار دیتے ہوئے لفظ مٹ سے تیم جائز قرار دیا اور جن احادیث میں مطلق ارض کا ذکر ہے ان کواسی پرمحمول فر مایا۔ بر خلاف امام اعظم وامام مالک رضی الله تعالی عنبما کہ آپ نے جمیع اجز ائے زمین سے تیم کوجائز فر مایا ہے۔ لہذمطلق این اطلاق پر رہے گا اور مقیداین تقیید پر۔

سنارمین زیادتی: -سندمیں زیادتی کی متعددصورتیں ہیں جن کی تفصیل مستقل عناوین کے ساتھ گزرچکی۔

جيه - المزيد في متصل الاسانيد -

زیادتی ثفتہ کے تحت خاص طور پر حدیث کے وصل وارسال ،اوروقف ورفع کا تعارض زبر بحث آتا ہے۔

### جہالت راوی

عدالت میں طعن کے وجوہ پانچ شار کئے گئے تھے،ان میں سے کذب اوراتہام کذب کا بیان موضوع اور متروک کے عنوان سے کیا جاچکا۔اورنسق راوی کا ذکر منکر کے شمن میں گزرا اب جہالت راوی کا بیان ہے۔

جہالت راوی سے مرادیہ ہے کہ راوی کی عدالت ظاہری اور باطنی معلوم نہ ہوا لیے راوی کو'' مجہول الحال'' کہتے ہیں اور اس کی حدیث کو''مبہم''۔

جيے کہتے ہیں:۔

حدثی رجل۔ یا حدثی شخے۔

ایسے رادی کی حدیث مقبول نہیں۔ ہاں اگر حدیث مبہم بلفظ تعدیل وارد ہو، جیسے حدثی ثقہ ، یا 'اخبر نی عدل' تو اس میں اختلاف ہے۔ اصح یہ ہے کہ مقبول نہیں۔ کیونکہ جائز ہے کہ کہنے والے کے اعتقاد میں عدل ہواور نفس الامر میں نہ ہو۔ اور اگر کوئی امام حاذق بیالفاظ فر مائے تو مقبول ہے۔ اور اگر رادی کی عدالت ظاہری معلوم ہے اور باطنی کی تحقیق نہیں اس کو مستور کہتے مقبول ہے۔ اور اگر رادی کی عدالت ظاہری معلوم ہے اور باطنی کی تحقیق نہیں اس کو مستور کہتے

ہیں اور اگر راوی سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہے تو اسکو مجہول العین کہتے ہیں ،ان وونول كى روايت محققين كے زوكي قابل احتجاج ہے۔

امام نووی قدس سره القوی منهاج میں فرماتے ہیں: \_

المجهول اقسام ، مجهول العدالة ظاهرا و باطنا ، و مجهولها باطنا مع وجنود ها ظاهر ا و هو المستور ، ومجهول العين \_ فاما الاول فالجمهور على انه لا يحتج به ،اما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين ـ (١١٢)

اس کی بعض تفصیلات حسب ذیل ہیں:۔

راوی بھی کثرت صفات والقاب کی وجہ سے بھی قلت روایت کی وجہ سے اور بھی نام کی عدم صراحت کی وجہ ہے جمہول ہوتا ہے۔

كنثرت صفات: - جن الفاظ وكلمات سے راوى كوذكر كيا جاتا ہے ان كى كثرت خواہ وہ حقیقی نام وکنیت ہو، یالقب ووصف ، یانسب و پیشہ۔راوی ان میں ہے کسی ایک ہے معروف ہونا ہے اور ذکر کرنے والاکسی خاص مقصد کے تحت غیر مشہور نام ووصف استعمال کرتا ہے۔لہذا یہ مجھا جاتا ہے کہ بیہ پوری ایک جماعت کے نام ہیں حالانکہ ان سب کامصداق ایک ہی آ دمی

مثال: -محمد بن سائب بن بشر کلبی \_ بعض نے دادا کی طرف منسوب کر سے محمد بن بشر، ذکر کیا۔ بعض نے ان کانام' مماد' لکھا۔ کنیوں میں کسی نے ابونصر بیان کی ٹیسی نے ' ابوسعید'' اور کسی نے ابوہشام۔اس سے بیہ مجھا جاتا ہے کہ بیہ متعدد اشخاص کے نام ہیں حالانکہ صرف

قلمت رواییت: - راوی سیفل روایت کاسلسلهٔ نهایت محدود موتا ہے که بعض اوقات ایک ہی تنفس ان سے روایت کرتا ہے۔اس وجہ سے راوی مجہول سمجھا جاتا ہے۔

مثال: - ابوالعشر اء دارمی به بیتا بعین میں سے بیں ،ان سے صرف 'مهاد بن الی سلمه''

نام کی عدم صراحت: - حدیث کے راوی کانام نہ لینا،خواہ اختصار کے پیش نظر ہوخواہ کوئی

دوسراسبب\_

مثال: براوی بون کہے:۔

اخبرنی فلان ، اخبرنی شیخ ، اخبرنی رجل\_

# امام اعظم کےنز دیکے مجہول کے احکام

مجہول العن : - بیکوئی جرح نہیں ،اس کی حدیث جب غیر مقبول ہوگی جبکہ سلف نے اسے مردود قر اردیا ہو، یا بید کہ اس کاظہور عہدتا بعین کے بعد ہو۔ اگر قرون ثلثہ میں ہوتو مطلقا مقبول ہے۔ مجبول الاسم کابھی بیہ بی تھم ہے۔ اور مجبول الحال راوی مقبول ہے۔

#### بدعت

راوی کی عدالت میں طعن کا سبب بدعت بھی ہے۔

بدعت سے مراد اہل سنت و جماعت کے خلاف ٹسی چیز کااعتقادر کھنا بشرطیکہ بیاعتقاد سمی تاویل برمبنی ہو۔

ایسے بدعتی کی حدیث جمہور کے نزدیک مقبول نہیں۔اور بعض کے نزدیک مقبول ہے بشرطیکہ موصوف بالصدق ہو۔اور بعض نے فرمایا کہ اگروہ بدعتی وضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کامنکر ہے تو اس کی حدیث مردود ہے درنہ مقبول بشرطیکہ ضبط ،ورع ،تقوی ،احتیاط اور صانت کے ساتھ متصف ہو۔

کین مختار ند ہب ہے کہ اگروہ اپنی بدعت کی جانب دعوت دیتا اور اس کی تروت کی کرتا ہے۔ تو اس کی حدیث سے اخذ حدیث ہے۔ تو اس کی حدیث مقبول نہیں ورنہ مقبول کی جائے گی۔ بالجملہ اہل بدعت سے اخذ حدیث میں ائمہ مختلف ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ ان سے حدیث اخذ نہ کی جائے کہ بیالوگ اپنے مذہب کی ترویج کے واسطے احادیث گرھتے اور بعد تو بہ اعتراف کرتے تھے۔ (۱۱۳)

#### سوءحفط

راوی کے ضبط میں طعن کے وجوہ بھی پانچ شار کئے گئے تھے، ان میں سے فرط غفلت

اور کثر ت غلط کومنکر کے تحت ذکر کیا گیا تھا ،اور کثر ت وہم حدیث معلل کے ضمن میں بیان ہوا ،
اور مخالفت ثقات کومدرج وغیر ہاسات اقسام میں شار کیا ،اب فقط سوء حفظ کاذکر ہاتی ہے،اس
کے سلسلہ میں اجمالی کلام ہیہ ہے۔

**₩**طاري

**\***لازم

لازم: -وہ ہے جوتمام احوال میں پایا جائے ،ایسے رادی کی حدیث معترنہیں۔ طاری: -وہ ہے جو پہلے نہ تھا کسی سبب سے حادث ہوگیا، جیسے بیرانہ سالی ،یا ذہاب بصارت ، یا فقد ان کتب ،ایسے رادی کومختلط کہتے ہیں۔اس کی اختلاط سے پہلے کی احادیث قبول کی جا کیں گی بشرطیکہ اختلاط سے بعد کی روایتوں سے متاز ہوں۔اوراگر ممتاز نہیں تو تو قف کیا جائےگا۔اور اگر مشتبہ ہیں تب بھی ان کا حکم تو قف ہے۔اگر ان کے واسطے متابعات و شواہد دستیاب ہوگئے تو مقبول ہوجا کیں گی۔(۱۱۴)

### ضروري وضاحت

تعدد طرق سے حدیث کوتقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت حسن لذاتہ کوشیح لغیرہ کا درجہ ملتا ہے۔ راوی کاضعف سوء حفظ ، یا جہالت کی وجہ سے ہوتو حدیث حسن لغیرہ ہوجاتی ہے۔ متروک ومنکرا حادیث اسی جیسے رواۃ کے تعدد طرق سے مروری ہوں تو مستور اور سوء حفظ کے حامل کی روایت کے درجہ میں شار ہوتی ہے۔ اب اگر مزید تائید میں کوئی الی ضعیف حدیث مل جائے جس کے صامل کی روایت کے درجہ میں شار ہوتی ہے۔ اب اگر مزید تائید میں کوئی الی ضعیف حدیث مل جائے گا۔

### اعتبار

تعریف: - کسی عدیث کی حیثیت جانے کے لئے دوسری اعادیث پرغور کرنا یعنی یہ جانا کہ
کسی دوسر ہے نے اس عدیث کوروایت کیا ہے یا نہیں اگر روایت کیا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے
، دونوں میں موافقت ہے یا مخالفت ، اگر موافقت ہے تو لفظی ہے یا معنوی ، نیز دونوں کی
روایت ایک صحابی سے ہے یا دو سے ۔ اگر مخالفت ہے تو دونوں کے راویوں میں باہم کیا نسبت
ہے کہ کسی ایک کورجے ہو۔ اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ اس عدیث کو کسی دوسرے نے

روایت بیں کیاتو وہ فردوغریب ہے۔

ہال کی دوہرے نے موافقت کے ساتھ روایت کیا ہے تو حسب تفصیل دوہری حدیث کو متابع اور شاہد کہتے ہیں۔ اور مخالفت کیساتھ روایت کیا تو وہ تمام تفصیلات آپ شاذ ومنکر وغیر ہاکے بیان میں پڑھ کیے ہیں۔

ال تفصیل سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ متابعت سے تائید وتقویت حاصل ہوتی ہے بیضروری نہیں کہ متابعت کرنے والا راوی اصل راوی کے مرتبہ میں مساوی ہو بلکہ کم مرتبہ کی متابعت بھی معتبر ہے۔

# متابع وشابر

تعریف متابع: - اکثر کے نز دیک وہ حدیث جس کوایک ہی صحابی سےلفظ ومعنی یا صرف معنی کی موافقت سے ذکر کیا جائے۔

تَعریف شام ر:-اکثر کے زو یک وہ حدیث جس کو چند صحابہ سے لفظ ومعنی یا صرف معنی کی موافقت سے ذکر کیا جائے۔

بعض حضرات موافقت فی اللفظ کومتابع اورموافق فی المعنی کوشام کہتے ہیں۔خواہ ایک صحابی سے مروی ہویا دو سے۔اور بھی وشاہدا کی معنی میں بو لے جاتے ہیں۔

# جرح وتعديل

جرح وتعدیل سے متعلق آپ پڑھ بچکے کہ تعدیل راوی کی عدالت وضبط کے تحقیق کو کہتے ہیں اور جرح سے مراد وہ امور ہیں جوان دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔جن کی تفصیلی تعداد تیرہ بیان کی جاتی ہے۔

عدالت پرانز انداز:-

\* كذب \* اتهام كذب \* فتق ☆ بدعت \* جهالت ضبط پراثر انداز:-

★زیادة غلط 
♦ سوء حفظ 
♦ فرط غفلت 
♦ زیادت و بهم

\* مخالفت ثقات \*شهرت تسابل \*شهرت قبول تلقين \*نسيان

جرح وتعدیل وہی معتبر ہے جوائمہ فن سے بغیر کسی تعصب یا بے جا حمایت کے ساتھ منقول ہو،البتہ تعدیل مہم کا اعتبار ہوگا کہ وجوہ عدالت بیان کئے بغیر ثقہ وغیرہ کہنا، کیونکہ وجوہ عدالت کثیر ہیں جن کاا حاطہ ایک وقت میں ممکن نہیں۔

البتہ جرح مبہم غیرمفسرمعتبر نہیں ، کہاسباب جرح اتنے زائد نہیں کہان کے شار میں دشواری ہو۔ نیز اسباب جرح میں اختلاف ہے ، ہوسکتا ہے ایک سبب کسی کے نز دیک معتبر ہواور دوسروں کے یہاں نہ ہو۔

لہذاابن صلاح نے تصریح کی کہ فقہ واصول میں بیہی طے ہے، اور خطیب نے ائمہ نقاد کا بیہی ند ہب بتایا اور اسی پڑمل ہے۔ (۱۱۵)

خیال رہے کہ جن علماء وفقہاء کوامت نے مقتدا بنالیا ان پرکسی کی تنقید و جرح منقول نہیں ۔۔(۱۱۲)

# الفاظ جرح اوران کے مراتب ادنی سے اعلیٰ کی طرف

\*ضعيف جدا

\*طرحوا حديثه

ا۔ جوزمی، تساہل اور لا پرواہی پر ولالت کریں۔ جیسے:۔ \*لین الحدیث \*فیدمقال \*وغیر ہا

بری میں ہے۔ - جوئدم احتجاج میاس کے شل مفہوم بردال ہوں۔جیسے:۔

ا ميحت \* فلال لان \* فيريا \* فيريا \* وغيريا \_

س- عدم كتأبت ياس كمثل كى تصريح - جيے: \_

\* فلان لا يكب حديث \* لا كل الرولية عنه

¥واه.مرة ¥ردصريث

وغير ہا۔

سم وه الفاظ جواتهام كذب يردال مول بيد: \_

\* فلان متهم الكذب \* متهم بالوضع \* يسرق الحديث \*متروك \*ليس مقة \*ساقط ☆ ذاہب الحدیث وغیرہا۔ وه الفاظ جوصاف صاف جھوٹ پر دال ہوں۔جیسے:۔ \* كذاب \* وجال ثاوضاع \* يكذب وه الفاظ جوجهوث مين مبالغه يردلالت كرين -جيسے: ـ \*اكذب الناس \*اليه المنتهى في الكذب \*ركن الكذب یہلے دومراتب کی احدیث متابع اور شاہر میں کام آتی ہے۔ باتی قطعامر دو دوغیر مقبول الفاظ تعديل اوران كےمراتب اعلی ہے ادنی کی طرف ا وه الفاظ جو ثقامت اوراعمًا دمين مبالغه يردال مول بيسے: -\* فلان اليه المنتهي في التثبت الناس #لااحد اشبت عنه وغير ہا۔ ۲\_ وہ الفاظ جو ثقابت کے بیان میں مکررآئیں۔جیسے:۔ \* تُقديمة \* تقة ثبت وغير ما-س وه الفاظ جو بلاتا كيد ثقامت يردال مول - جيسے: -**★ نقبہ \*جة** \* ₩ عدل ا تعلق نه ہو۔ جیسے:۔ ہم۔ وہ الفاظ جو صرف عد الت کا ثبوت دیں ، ضبط سے علق نہ ہو۔ جیسے:۔ \*صدوق \*ملّه الصدق \*مامون \*خيار ۵ و و الفاظ جوجرح وتعديل پھھ نہ بتائيں۔جیسے:۔

Marfat.com

ن فلان شخ وغير ہا۔

وغير ما\_

وغير ما۔

٧۔ وہ الفاظ جوجرح سے قرب کوظاہر کریں، جسے:۔

\* فلان صالح الحديث \* يكتب صديث وغير بإ\_

ہے۔ پہلے تین مراتب کی حدیث جمت ہے، چہارم پنجم کو پہلے کے موافق یا کیں تو قبول کریں گے در نہیں۔ ششم کومتابع اور شاہد کے لئے لا یا جائے گا۔

### معرفت رواة

راویان حدیث کی شخصیات اوران کے حالات زندگی کاعلم ایک اہم چیز ہے کہ جب تک کسی شخصیت کے بارے میں علم نہ ہوگا اس کے مقبول وغیر مقبول ہونے کا فیصلہ نہ ہوسکے گا۔ چونکہ یہ کام محدثین وائمہ فن کر چکے اور فیصلہ کر کے ہمارے لئے کتابیں تحریر فرمادیں۔ اس سلسلہ مین ائمہ فن نے جرح وتعدیل کی کتابیں اور مستقلا علیحد ہ علیحد ہ عنوانات پر بھی کام کیا۔ بعض اہم علوم وعنوان اس طرح بیش کئے گئے ہیں۔

 ☆معرفت صحابه
 ☆معرفت تابعین
 ☆معرفت برادران وخوا بران

 ☆معرافت متثاب
 ☆معرفت مهم محرفت مهم معرفت مقتل ومفتر ق

 ☆معرفت مبهمات
 ☆معرفت وحدان
 ☆معرفت موتلف ومختلف

 ☆معرفت القاب
 ☆معرفت تواریخ رواة
 ☆معرف طبقات علماء ورواة

☆ معرفت ندکورین باساء باصفات مختلفه
 ☆ معرفت اساء شهورین بکنیات
 ☆ معرفت اساء مفرده و کنیت والقاب
 ☆ معرفت رواة ثقات و ضعفاء
 ☆ معرفت اوطان و ممالیک رواة
 ☆ معرفت اکابررواة ازاد ماغر
 ☆ معرفت روایت پیرال از پیرال

یہ اور ان جیسے علوم کے مجموعہ کوعلم اساء الرجال کہتے ہیں اور ان راویان حدیث کے حالات کتابوں میں ندکور ہیں۔

ت طبقات مشاہیرالاسلام: \_مصنفہ امام ذہبی ۳۵ مر جلدوں میں ہے اور اس میں ایک

جامع الا حاديث

ججری سے ٥٠٠ه تک کے تمام ایسے اشخاص كا احاط كرليا گيا ہے۔

اللہ تذکرہ الحفاظ:۔ یہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ اور اس میں ۱۰۰ھ ہے کھآگے کے حالات بھی مرقوم ہیں۔

علامہ ابن حجر کے لسان المیز ان نویں صدی تک کا احاطہ کرتی ہے اور امام سیوطی کی '' ذیل''میں ۱۰اھ تک کے مشاہیر کا تذکرہ ہے۔

جرح وتعدیل کا زیادہ ترسلسلسہ متون حدث کی تالیف کے آخری عہد یعنی امام پہتی ممدی میں معتمد تمام مجموعے تصنیف کئے جا م ۲۵۸ ھے عہد تک رہا ہے، پھر چونکہ احادیث کے اصل ومعتمد تمام مجموعے تصنیف کئے جا چکے تھے اس لئے اس کے بعد رواۃ کے حالات کوجع کرنے کا نہ اہتمام کیا گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت رہ گئی تھی۔لہذ ااب کتابوں کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے۔

معرفت صحابه

صحافی: -و مخص جس نے حالات ایمانی میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اسلام پر ہی انقال ہوا۔خواہ اس نے حضور کود کھنے کا قصد کیا ہویا نہیں ۔ یا صرف حضور نے اس پر نظر ڈالی ہو۔ نیز معاذ اللہ ایمان سے پھر گیا اور اسلام لے آیا اور حضور سے ملاقات دوبارہ ہوگئی ان تمام صورتوں میں صحابی ہی شار ہوگا۔

جمہوراہل سنت کے نز د کیک تمام صحابہ جھوٹے ہوں یا بڑے حضور سے شرف ملا قات کے سبب سب عادل ومعتمد ہیں۔

مکٹرین صحابہ:۔ صحابہ کرام میں جو حضرات ایسے ہیں جن سے کثیر تعداد میں احادیث مردی ہیں ان کومکٹرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ایسے حضرات وہ ہیں جن کی مرویات کی تعداد ایک ہزارہ سے متجاوز ہے۔

ا۔ حضرت ابوہریرہ سامے ۵۳۷ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر

س\_ حضرت انس بن ما لک ۲۲۸۶ سر ام المومنین عائشه صدیقه ۲۲۱۰

۵۔ حضرت عبداللہ بن عباس ۱۲۲۰ ۲۔ حضرت جابر بن عبداللہ ۱۵۴۰

. ابن کثیر نے حضرت ابوسعید خدری کوبھی مکٹرین میں شار کیا ہے اور ان کی مرویات کو

• ابتایا ہے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کوبھی ان میں ہی شار کیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

مفسرین صحابہ: - صحابہ کرام کی ایک جماعت کونلم تفسیر میں خاص مقام حاصل تھا۔ بیمندرجہ ذیل ہیں:۔

> حضرت عمر فاروق اعظم حضرت على المرتضى حضرت الى بن كعب حضرت عبدالله بن عباس حضرت ابوموسى اشعرى رضى الله تعالى عنهم الجمعين

حضرت ابو بمرصد بق حضرت عثمان عنی حضرت عبدالله بن مسعود حضرت زید بن ثابت حضرت عبدالله بن ثابیر حضرت عبدالله بن زبیر

مفتیان صحنا به: -صحابهٔ کرام مین ایک ایس جماعت بھی تھی جومرجع فتاوی رہی ۔

حضرت على مرتضى حضرت زيد بن ثابت حضرت ابن مسعود حضرت ابن مسعود حضرت ام المومنين عا رُثة صديقة حضرت عمر فاروق اعظم حضرت الى بن كعب حضرت ابو در داء حضرت ابن عمر

رضى الله تعالى عنهم الجمعين

موقبین صحابہ: - بعض اوقات تحریر وتصنیف میں مشغول رہنے والے صحابہ کرام بھی تھے،ان کے صحیفوں اور اساء کی تفصیل تدوین حدیث میں گزری،

تعداد ایک لا کھے متجاوز ہے۔ تعداد ایک لا کھے متجاوز ہے۔

امام ابوزرعہ رازی فرماتے ہیں: حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپ بعد ایک لاکھ چودہ ہزار صحلبہ کرام حجوڑے۔ان میں صرف دس ہزار صحلبہ کرام کے حالات ہی کتابوں میں نقل ہوئے۔

ا فاصل صحابہ: - با تفاق اہل سنت افضل ترین صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر، پھرفاروق اعظم، پھرعثان غنی، پھرعلی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔

ان کے بعد عشرہ مبشرہ، پھراصحاب بدرواحد، پھراہل بیت رضوان پھراہل فتح مکہ۔ باعتبار روایت حدیث سب کوایک طبقہ میں شار کیا جاتا ہے۔

# معرفت تابعين

تا بعی: -وه مخض جوحالت اسلام میں کسی صحابی ہے ملاقات کریں اوراسلام پر ہی ان کاوصال ہوا۔ان کے مختلف طبقات ہیں۔

> علامہ ابن تجرنے ان کے جارطبقات بتائے ہیں:۔ فضل ترین تابعی: -اس سلسلہ میں مختلف اقول ہیں:۔

> > نز داہل مدینہ

نز داہل کوفہ

نز دامل بصره

حفنرت سعید بن مسیتب حضرت اولیس قرنی حضرت حسن بصری

فقهائے سبعد: - مدینه منورہ کے اکابر تابعین میں باعتبار فقہ و فناوی ان سات حضرات کو امتیازی مقام حاصل تھا۔

> سعید بن مسیّب قاسم بن محمد بن الی بکرصد یق عروه بن زبیر خارجه بن زید بن ثابت سلیمان بن بیبار ابوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف سلیمان بن بیبار

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بعض نے ساتو ال سالم بن عبداللہ بن عمر کو بتایا ہے۔

# مخضر ملين

وه حضرات جنهول نے اسلام اور جاہلیت دونوں زمانوں کو پایالیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے شرف ملاقت حاصل نہ ہوا۔خواہ وہ عہد نبوی میں مسلمان ہوئے یا بعد میں۔ان کو

مخضر مین کہا جاتا ہے اوران کاشار کبارتا بعین میں ہوتا ہے۔

# اتباع تابعين

وہ حضرات جنہوں نے بحالت ایمان کسی تابعی سے ملاقات کی ہواور اسلام پرہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، یہ حضرات تابعین کے تلاندہ ومستفیدین ہیں ان کے بھی متعدد طبقات ہیں۔
صحابہ، تابعین تبع تابعین اور ان سے استفادہ کرنے والے حضرات کو علامہ بن حجر عسقلانی نے بارہ طبقات میں پیش کیا ہے۔

ا۔ تمام صحابہ کرام

ا۔ کیارتابعین جیے سعیدبن میتب

س۔ اوساط تابعین جیسے جسے حسن بھری محمد بن سیرین

سم عقد ثالثہ متصل کہ اکثر روایت کبارتا بعین ہے کرتے ہیں جیسے: ۔امام زہری

۵۔ اصاغرتابعین جیسے امام اعظم ،امام اعمش

۲۔ معاصرین اصاغر جیسے ابن جرتج

ے۔ کبار تبع تابعین جیسے امام مالک،امام توری

۸۔ اوساط تبع تابیعن جیسے سفیان ابن عینیہ، اساعیل بن علیہ

و اصاغر تبع تا بعین جیسے امام شافعی ، ابوداؤ د طیالسی ،عبدالرزاق

صنعابي

طبقہ تاسعہ سے ملاحق جن کی سی تابعی سے ملاقات نہ ہو۔

۱۰ اولی جیسے امام احمد بن صبل

ال وسطی جیسے امام بخاری،امام سلم،امام ذیلی

امام ترندی جیسے مغری

# ِ انواع كتب حديث

اجادیث کی کتب مختلف انداز پر مرتب کی گئیں اور ہر تنم کوعلیجد ہ نام سے موسوم کیا گیا سے لہذاان کی معرفت بھی ضروری ہے ،انواع واقسام مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا ـ جامع: - صدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں آٹھ چیزوں کابیان ہو۔

\*سير \*آداب \* تفيير \*عقائد

\* فتن \* احكام \* اشراط \* مناقب

جیسے:۔ ﴿ جامع بخاری ﴿ جامع ترمذی

مسلم شریف پربعض حضرات قلت تفسیر کی بنا پر جامع کا اطلاق نہیں کرتے ،اور بعض نے قلت کونظر انداز کر کے اطلاق کیا ہے، جیسے شیخ مجد دالدین شیرازی۔

٢ - سنتن: - حديث كي وه كتاب جس كي ترتيب ابواب فقيه كے اعتبار ہے ہواور صرف احاویث احکام ذکر کی جائیں۔

جیسے: ۔ \* سنن ابوداؤد \* سنن نسائی \* سنن ابن ملجہ

سل مسند: - حدیث کی وه کتاب جس میں ہرصحابی کی روایات علیحد ہ جمع کی جائیں ،راویوں کی تر تب بھی باعتبار فرق مراتب ہوتی ہے اور بھی باعتباراساء حروف جھی کی ترتیب پر۔

جیے۔ \* مندامام احمد \* مندابوداؤد طیالی

تهم سبحم : ۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں راویان حدیث کی ترتیب حروف مجھی پر احادیث

جمع کی گئی ہوں ،خواہ وہ راوی مصنف کے اینے شیوخ ہوں یا صحابہ کرام۔

جیسے:۔امام طبرانی کی معاجیم ثلاثہ۔

۵۔ منتدرک: یہ حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی خاص کتاب کے مصنف کی رعایت

کردہ شرائط کے مطابق رہ جانے والی احادیث کوجمع کیا گیا ہو۔

جیسے:۔ امام حاتم کی متدرک

٣ ـ مستخر ج: ـ حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کواپنی الیی سند

يه روايت كرناجس مين السمصنف كاواسطه نه آتا هو \_

جیسے:۔ متخرج اساعیلی ابنجاری متخرج ابی عولنة علی مسلم

کے جزء : ۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی ایک راوی کی روایات ، یا کسی ایک موضوع

یراحادیث جمع کی جا کیس\_

جيے:۔ جزءرفع اليدين للجاري

۸\_افراد و غرائب: - حدیث کی وه کتاب جس میں کسی ایک محدث کے تفردات کوجمع کیا
 گیا ہو۔

جیے:۔ \*غرائب مالک \* کتاب الافراد للدار قطنی \* کتاب الافراد للدار قطنی \* کتاب الافراد للدار قطنی \* مالک \* جمع :۔ حدیث کی وہ کتاب میں چند کتب حدیث کی روایتوں کو بحذف سندو تکرار ذکر کما گما ہو۔

جیے:۔ الحمع بین الصحیحین للحمیدی • ارز واکد:۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں کئی کتاب کی صرف وہ احادیث ذکر کر دی جا کمیں جوکسی دوسری کتاب سے زائد ہیں۔

جيے: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري ـ

اس میں وہ احادیث مذکور ہیں جو باقی صحاح ستہ میں نہیں۔

۱۱ اطراف : وه کتاب جس میں احادیث کا صرف ایک حصہ ذکر کیا جائے اور پھراس حدیث کی کل یا بعض سندوں کا ذکر کیا جائے۔

جیسے:۔ تحفہ الاشراف بمعرفہ الاطراف للمزنی۔ جیسے: تحفہ الاشراف بمعرفہ الاطراف للمزنی۔ متوفی ۲۳۲ھ ۱۲۔مفہرس: ۔وہ کتاب جس میں کسی ایک یا چند کتابوں کی احادیث کی فہرست دیدی جائے جس سے حدیث معلوم کرنا آسان ہوجائے،

جیے: المعجم المفھرس لالفاظ الحدیث النبوی کمفتاح کنوز السنة سوا مصنف وموطا: - صدیث کی وه کتاب جس میں ترتیب البواب فقه پر ہواورا حادیث مرفوعہ کے ساتھ موقوف ومقطوع احادیث بھی فدکور ہوں -

سمار البعدن: مدیث کی وہ کتاب جس میں کسی خاص موضوع یا متعدد موضوعات پر عالیس احادثیث جمع کی گئی ہوں۔ عالیس احادثیث جمع کی گئی ہوں۔

الاربعين للنووي\_

بي جيد الاربعين لاحمد

10۔ غریب الحدیث: - وہ کتاب جس میں احادیث کریمہ کے کلمات کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے جائیں۔

جين النهاية في غريب الحديث لابن الاثير

مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و الآثار للفتنی
اعلی علی ایک احادیث ذکر کی جائیں جن کی سند میں کلام ہوتا
الے کی احادیث ذکر کی جائیں جن کی سند میں کلام ہوتا
ہوتا

جیے:۔ العلل للترمذی، کتاب العلل لابن ابی حاتم کا۔ موضوعات: وہ کتاب جس میں موضوع احادیث کوجع کیا جائے اور اصل حدیث موضوع کومتاز کر دیا جائے۔

جيے: الموضوعات لابن الجوزي الموضوعات الكبرى للقارى اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة

۱۸\_مشهوره: \_وه کتاب جس میں ایسی احادیث کی تحقیق جائے جوعام طور پرمشہوراورز بان ز دخاص وعام ہیں \_

جے: المقاصد الحسنة للسخاوي

19\_تعلیقہ:۔ وہ کتاب جس میں احادیث کی سند کوحذف کردیا جائے اور اصل متن ذکر کیا حائے۔

المشكوة للتبريزي

جير: المصابيح لللبغوى

جمع الفوائد للمغربي

• ۱ ۔ ترغیب وتر ہمیب: ۔ وہ کتاب جس میں ایسی احادیث جمع کی جائیں جن کاتعلق عقائد واعمال میں ترغیب اوران سے غلت پرتر ہیب سے ہو۔

جیسے:۔ الترغیب و الترهیب للمنذری ترغیب الصلواۃ للبیھقی ۲۱۔ مشیحہ:۔ وہ کتاب جس میں کسی شیخ کی مرویات کوجمع کر دیا جائے خواہ وہ کسی موضوع سے متعلق ہوں۔

جامع الاحاديث

المشيخة لابن البخاري

جيے: المشيخة لابن شاذان

المشيخة لابن القاري

٢٢ \_ افركار: \_ وه كتاب جس مين حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم يسيم نقول دعائين

الحصن الحصين للجزري

جيے:۔ الاذكار للنووى

٣٧٠ ـ ناسخ ومنسوخ: ـ وه كتاب جس ميں ناسخ ومنسوخ احاديث بيان كى جائيں

يهي: كتاب الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار للحازمي

۱۲۲-اوائل: ـ وه کتاب جس میں احادیث کوحروف جمجی کی ترتیب پرجمع کیا جائے۔

جيئے:۔ الجامع الصغير للسيوطي الفردوس للديلمي

10 \_شرر) الآثار: \_وه كتاب جس مين اليي احاديث بيان كي جائين جوآيس مين متعارض میں اور پھراس تعارض کواٹھایا جائے۔

جين: شرح معاني الآثار للطحاوي

۲۶ \_ تفسیر مانور: \_ ده کتاب جس میں ایسی احادیث جمع کی جائی جوآیات قرآنیہ کی تفسیر

الدر المنثور للسيوطي

جيئے:۔ جامع البيان للطبري

كالتي المستحيح الماس كاب كوكت بين جس كمصنف في مرف احاديث صحيح كوبيان كرنے كاالترام كيا ہو۔

جیے:۔ الصحیح للبخاری الصحیح لمسلم ۱۸۔رسالہ:۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں جامع کے عناوین میں سے کسی ایک عنوان کے تحت احادیت جمع کی جائمیں۔

جيري كتاب الزهد لاحمد

19\_امالی: جس کتاب میں شیخ کے املاء کراتے ہوئے فوائد حدیث ہوں۔

جيے:۔ الامالي لمحمد

مهم التخريخ بينج : \_ وه كتاب جس مين كسى دوسرى كتاب كى احاديث كى سنداور حواله درج كيا جائے۔

جیے:۔ نصب الرایة للزیلعی التلخیص الحبیر لابن حجر اورجیےراقم الحروف کی ترتیب و پیش ش

المختارات الرضويه من الاحاديث النبويه والآثار المر وية

المعروف بجامع الاحاديث\_

عصر حاضر میں تخریج کاعام طریقہ یہ ہے کہ کسی حدیث کے تعلق سے ان کتابوں کے اساء، باب، جلد، صفحہ، مطبع، اور دیگر ضروری چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے اصل کی طرف رجوع میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔قدیم طرز پرصرف کتاب اور راوی کانام ضروری ہر، تھا، بایں معنی امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں پیش کردہ اکثر احادیث کی تخریج خود کردی ہے، لہذا اس دور کے لحاظ سے جدید طرز پرضرورت تھی جس کے لئے راقم الحروف کی کاوش ہدیہ ناظریں ہے۔ تفصیل پچھاس طرح ہے۔

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره نے اپنی تصانف میں جن احادیث کوبطور استدلال پیش فرمایا ہے وہ آپ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، جہاں جس مسکلہ ہے متعلق ضرورت پیش آئی ان کونقل فرمایا ،ہم نے تمام احادیث کو آپ کی ان تمام تصانف سے جوہم کو اب تک دستیا ہو میں جن کی تعداد تین سو کے قریب ہے نقل کیا ، پھران کوابوا ب فقہیہ پر مرتب کیا ، جن احادیث کا ترجمہ کیا ، ایسے مقام پر مرتب اور حد کااشاریت قائم کرتے ہوئے (۱۲م) کلھ فریا ، اور جن احادیث کا ترجمہ اعلی حضرت نے کلھا اور متن کی ضرورت ان کونہ پیش آئی ہم نے کتاب کو مستقل اور بکیاں بنانے کیلئے اصل کتابوں سے وہ احادیث کھیں اور ترجمہ کوان متون کے ساتھ ضم کر دیا ۔ اعلی خفر ت کی جس کتاب سے ہم نے حدیث اخذ کی اس کا حوالہ و ہیں لکھ دیا ۔ پھر صدیث کے حوالہ میں جن کتابوں کی نشاندہی اعلی خفر ت نے گئی اگر وہ کتا ہیں ہمارے پاس موجود تھیں تو جلد وصفی کی وضاحت کرتے ہوئے نیچے حدیث نمبر کے اگر وہ کتا ہیں ہمارے پاس موجود تھیں تو جلد وصفی کی وضاحت کرتے ہوئے نیچے حدیث نمبر کے مطابق کی دیا ، اور جو کتا ہیں نہیں تھیں ان کے اساء کوحذ ف کر دیا ، البتہ کثیر حوالے وہ بھی ہیں جو مطابق کی دیا ، البتہ کثیر حوالے وہ بھی ہیں جو مطابق کی دیا ، اور جو کتا ہیں نہیں تھیں ان کے اساء کوحذ ف کر دیا ، البتہ کثیر حوالے وہ بھی ہیں جو مطابق کی دیا ، اور جو کتا ہیں نہیں تھیں ان کے اساء کوحذ ف کر دیا ، البتہ کثیر حوالے وہ بھی ہیں جو

جائع الاحاديث ہم نے اصل پرزیادہ کئے۔ای لئے بعض مقامات پر جالیس کتابوں کے حوالے بھی آپ کو ملیں کے۔ پھرتمام مآخذ ومراجع کی فہرست آخر میں لکھ دی ہے جس میں مطبع کی وضاحت بھی کر دی

# روایت حدیث کے طریقے

روای حدیث روایت کے وقت جوالفاظ بولتا ہےان کوطرق مخل حدیث کہتے ہیں۔ان کوآٹھ حصول میں تقتیم کی گیاہے۔

ا ـ سماع وتحديث: ـ راوي سنے اور شيخ اپنے حافظہ يا كتاب سے حديث بيان كرے تو اليي احادیث کوروایت کرتے وفت راوی مندرجہ ذیل الفاظ ادا کرتا ہے۔

بياس وقت جب كه بوقت ساع راوى تنها تقا\_

سیاس وقت جب کہ بوقت ساع راوی کے

سمعت حدثني

سمعنا حدثنا

ساتھ دوسر ہے۔

تمام کلمات ادامین اسمعت اکمقام سب برفائق ہے۔

٢- اخبار وقر أت: \_راوى پڑھے اور سے سنتار ہے اس وقت بدالفاظ بولے جاتے ہیں ۔

اس وقت جبكه راوى تنها هو

اس وقت جب كهراوي كے ساتھ

الحبرني

اخبرنا

قرأت عليه

قرأنا عليه

دوسر ئے بھی ہوں۔

اس صورت میں راوی فری علیہ و انا اسمع بھی بھی استعال کرتا ہے۔ سا۔ انباء: ۔متقدمین کے یہال بیلفظ بمعنی اخبار بولا جاتا تھالیکن متاخرین اسکوا جازت کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔

لہذا ﷺ اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دیدے خواہ راوی نے اس سے وہ حدیث می ہویا تبیں لہذاراوی کہتا ہے۔

میں۔ احبار ت : شیخ اپن سندے روایت کرنے کی اجازت دیدے اس کی چند صورتیں ہیں۔

مشافهه: - شخابی زبان سے روایت کرنے کی اجازت دے۔

مكاتبه:- سيخ اين تحريب اجازت د \_ \_

مناولہ: - شیخ اپنی کتاب اصل خواہ قل شاگر دکودے یا شاگر دخود قل کرکے

استاذ کے سامنے پیش کر دے ، پھریشنخ کے میں اس کتاب کوفلاں سے روایت کرتا ہوں ، یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے۔

۵۔ وجادت: کسی کی کتاب سے استفادہ کرنا اور اسکی تحریر و دستخط وغیرہ کی شناخت سے اس کتاب کی روستخط وغیرہ کی شناخت سے اس کتاب کی روایت کرنا جبکہ یہ مجاز ہو۔ اجازت نہ ہونے کی صورت میں 'و جدت بحط فلان' وغیرہ الفاظ کے ذریعہ ہی روایت درست ہوگی۔

۲ \_ وصیت : \_ شخ این و فات یا سفر سے بل این کسی کتاب یا چند کتابوں سے روایت کرنے کا حق دوسروں کو فنتقل کر دے ۔ اس صورت میں "و صانی ۔ احبرنی و صیة " کے الفاظ ادا کئے جاتے ہیں ۔

کے۔اعلام:۔ شخ اپنے کسی تلمیذ کو بتادے کہ میں فلاں کتاب کوفلاں سے روایت کرتا ہوں، اس صورت میں روایت اس وقت جائز جبکہ شخ کی طرف سے یہ تلمیذ اجازت یا فتہ ہو۔ ۸۔عنعنہ:۔ لفظ ''عن ''سے روایت کی جائے ،اسی صورت میں بیالفاظ بھی ہیں۔

**☀**قال **☀ذکر ۴روی** 

لفظ''عن'' سے جوروایت کی جاتی ہے اسکو معنعن کہتے ہیں اوراس فعل کو عنعنہ۔ یہ دوشرطوں کے ساتھ ساع برجمول ہوتا ہے۔

ا\_ راوی اورمروی عنه میں میں معاصرت ہو۔

۲\_. راوی مدلس نه هو

پھر تیسری شرط کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری لقاء کوشر طقر اردیتے ہیں اور امام مسلم اس کے سخت مخالف ہیں۔

مراتب ارباب حدیث

طالب .....طالب

کتب احادیث کے طبقات کی میدا یک اجمالی فہرست ہے، ان کے درمیان دوسرے طبقات بھی ہوسکتے ہیں ، جیسے بعض کتب میں احادیث صحیحہ تو وافر ہیں لیکن ان کو عام شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہوسکی ۔ جیسے سحیح ابن خزیمہ ، صحیح ابن حبان ۔ وغیر ہا۔

اسی لئے شاہ محدث وہلوک نے اپنی دوسری کتاب "ما یحب حفظہ للناظر " میں بائ طبقات بیان کئے ہیں ۔ غرض کہ تمام کتابوں کا استیعاب واحاط مقصور نہیں اور نہ یہ مطلب بائ طبقات بیان کئے ہیں ۔ غرض کہ تمام کتابوں کا استیعاب واحاط مقصور نہیں اور نہ یہ مطلب کہ ان کے علاوہ تمام کتابیں غیر معتبر ہیں ۔

# 

|             | 1665-                                  | <u>-</u>                |      |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|------|
|             | "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF | القرآن الكريم           |      |
| <b>r</b> /1 | باب من بلغ معلما                       | السنن لابن ملجه         | _1   |
| <b>۴۹۰</b>  |                                        | الحديث والمحديثون       | ٣    |
|             |                                        |                         | ~ا_  |
| 0/          |                                        | المسند لاحمد بن حنبل    | _۵   |
| rr          |                                        | مقدمهابن صلاح           |      |
| 110/1       |                                        | تذريب الراوى للسيوطي    |      |
| ۲۲          |                                        | مقدمهابن صلاح           | _^^  |
| Ar/i        | کتاب التیم<br>کتاب التیم               | الجامع الشيح للبخارى    |      |
| 104/1       |                                        |                         | [+   |
| 94/5        |                                        | حلبة الاولياءلا بي نعيم | H    |
| 1917/1      |                                        | تذريب الراوى للسيوطي    | _11  |
| ∠∧          |                                        | المؤطالمالك             | _112 |
| 124/r       |                                        | تدريب الراوي للسيوطي    | ۱۳   |
| 100/1       |                                        | المسند لاحمد بن حنبل    |      |
| 12m/r       | باب رفع الايدى                         | الجامع للتربتري         | _I7  |
| ro./r       |                                        | د لائل النبو ة تنبيبقى  | _1∠  |
| 1-1/1       |                                        | المستد رك للحاسم        |      |
| 1.44        |                                        | كنزالعمال كمتقى ،       | 19   |
| r+m/1       |                                        | اتنى ف السادة للزبيدي   |      |
| 1-1-1       | •                                      | السنن الكبرى للبيهقى    | ۲1   |
|             |                                        |                         |      |

| <b>△∠</b> ∀ √  | حامع الاحاديث |                                               | افسو <u>ل حد:</u> |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 121/1          |               | المسند لاحمد بن صنبل                          | _22               |
| 127/2          |               | تدريب الراوى للسيوطي                          | _114              |
| r/r            |               | المسند لاحمربن حنبل                           | - 4/4             |
| 111/           |               | تذريب الراوىللسيوطي                           | _10               |
| <b>r</b> /I    |               | الجامع الميجيح للبخاري                        |                   |
| m4/1           |               | مجمع الزوائد تبيثمي                           | _12               |
| 9/r            |               | المسند لاحمر بن خنبل                          | _111              |
|                |               |                                               | _ 19              |
| 12             |               | مقارمهابن صلاح                                | _}~               |
| 11-2           |               | لصر                                           | _11               |
|                |               | لصحيح للبخاري<br>الجامع التيح للبخاري         |                   |
| r• r*          | •             | قواعد في علوم الحديث                          | _rr               |
| 777            | سلامی         | السنة ومكانتها فى التشر لع الا                | _1~~              |
|                |               | الجامع الشحيح للبخاري                         |                   |
| m94/m          |               | المسند لاحمد بن خنبل                          | _٣4               |
| IDM/I          |               | تدریب الراوی للسیوطی<br>تلصیم                 |                   |
| /••\/,<br>/    | باب اسم الفرس | الجامع الميح للبخارى                          | _171              |
| 147/1          |               | تد ريب الراوي للسيوطي                         | 9                 |
| 1/4/1          |               | تذريب الراوى للسيوطى                          | ~ l*+             |
|                | ابواب الزكاح  | الجامع للتريذي                                |                   |
| 124/1          |               | تدريب الراوى للسبوطي                          |                   |
| 44/I           |               | تدريب الراوي للسيوطي<br>مدريك المراوي للسيوطي |                   |
| 100/r<br>100/r |               | الجامع الشيخ للبخاري<br>محاصي                 | -144              |
| Λ <b>ω•/</b> Γ |               | الجامع التي للبخاري<br>الجامع التي للبخاري    | _ ~ప              |

| ۵۷۷        | جامع الاحاديث       | اصول حدیث                                |
|------------|---------------------|------------------------------------------|
| ror/9      |                     | ۳۶ - فتأوى رضوبيه نصف دوم                |
| 194/       |                     | سيريب الراوى للسيوطي                     |
| m11/0      |                     | ٨٣ _ المسند لاحمد بن صنبل                |
|            | باب في ترك إلوضو    | 9س                                       |
|            | بأب في الصائمُ مجتم | 3+                                       |
|            | بأب الرخصة في ذلك   |                                          |
| r+9/~      | •                   | ۱۵۲ للمصنف لعبدالرزاق                    |
| r1m/m      |                     |                                          |
| 120/1      |                     | ۵۲۰۰۰ الجامع للتريذي                     |
| 120/1      |                     | _00_                                     |
| 1/m/i      |                     | , _ DA                                   |
| ۵۷         |                     | ۷۵ - نذبة النظر                          |
| r++/i      |                     | ۵۸۔ الجامع التيح للبخاري                 |
| II∠/I      |                     | م.<br>م. تدريب الراوي للسيوطي،           |
| 4          |                     | ٣٠_ المؤطالمالك                          |
| r•∠/I      |                     | ١٢ ـ تدريب الراوي للسيوطي                |
| 124/4      |                     |                                          |
| <b>r</b> i |                     | ۱۳۳ المؤطالمالك<br>۱۳۳ المؤطالمالك       |
| 104/4      |                     | ۱۲۰ المتدرك للحاتم                       |
| rrr/1      |                     | 10- تدریب الراوی کلسیوطی                 |
| rra/i      |                     | ۳۲ ـ تدريب الراوي للسيوطي                |
| 199/r      |                     | ے اسنن لابن ملجبہ<br>۱۷۔ اسنن لابن ملجبہ |
| ~4•/s      |                     | ۱۸ _ فناوی رضو به جدید                   |
| MAA/I      | •                   | ۱۹ ـ تدریب الراوی للسیوطی                |
|            |                     | — — — — — — — — · ·                      |

| ۵۷۸                    | جامع الاحاديث                   | اصول عدنيث                                                      |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۷۱                     |                                 | • يمه العجالة النافعه                                           |
| rrr/I                  |                                 | ا کے میزان الاعتدال للذہبی،                                     |
| rr9/1                  |                                 |                                                                 |
| r=9/r                  |                                 | ۳۷- اسنن لابن ملجه                                              |
| ra1/1                  |                                 | مه. ٤- تدريب الراوى للسيوطي                                     |
| 169/r                  | تفسيرسورة الفرقان               | ۵ نه الجامع للتر مذی،                                           |
|                        | باب رفع البدين في الصلوة        | ٢ يمه السنن لا في داؤو                                          |
| 240                    |                                 | ٤٠٠ - المؤطالمالك،                                              |
| 240                    |                                 | · -2A                                                           |
| 41                     |                                 | 9 4 - حاشيه نذمة النظر                                          |
| 71                     | •                               | ۸۰ میل                                                          |
| ra/I                   | بابغسل الاعقاب                  | ۸۱_ الجامع التي للبخاري<br>معنى التي للبخاري<br>۸۲_ التي كمسلم، |
| 1 <b>7</b> 0/1         | باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما   | ۸۲_ التيج حمسكم،                                                |
| 110/1                  |                                 |                                                                 |
| 1 <b>r</b> ∠/ <b>r</b> |                                 | ۸۰ _ السنن الكبرى لليهقى ،                                      |
| 11/2/1                 |                                 | ۸۵ ۔ لصر                                                        |
| r/ı                    | باب كيف كان بدءالوحي            | ۸۵۔<br>معالیے لیخاری<br>۸۶۔ الجامع الیے لیخاری                  |
| <i>٣۵</i>              | •                               | ے۸۔ مق مہابن صلاح ،<br>لصر آ                                    |
| <b>mm</b> 1/1          | باب فضل اخفاءالصدقه             | ۸۸ - التيج کمسلم<br>التيج کمسلم                                 |
| 191/1                  | باب الصدقة باليمين              | ٨٩ ـ الجامع الشح للبخاري                                        |
| 150/1                  | باب في كرامية الوطي على القبور  | 90_ الجامع للتريدي<br>لصح ل                                     |
| mir/i                  | باب فی انہی عن الحلوس علی القمر | ا9 الشيخ ممكسم                                                  |
| r4+/r                  | باب تراهمية القعو دعلى القبر    | ۹۴_ السنن لا في داؤد                                            |
|                        | بإب الخطاذ الم يحد عصا          | _91-                                                            |

| ۵۷٩         | يث جامع الاحاديث                                       | اصول حد |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
| <u>ra</u>   | مقدمه ابن صلاح                                         | _ዓሶ'    |
| Ar/1        | الجامع للترندي باب في ان في المال حقاسوي الزكوة        | _ 10    |
| (tA/I       | السنن لا بن ماجه باب ماادی زکوته لیس بکنز              | _97     |
| r20/1       | المعجم الاوسط للطمراني،                                | _94     |
| 114.        | مقاءمهابن صلاح                                         | AF_     |
| +۱۵۰        |                                                        | _99     |
| اما         |                                                        | _ ••    |
| اسما        |                                                        | _1+1    |
| ۳۸          | ديبا چه بشيرا' تاري _مصنفه صدرالعلماءميرهي عليه الرحمه | _1•٢    |
| ۳۸          |                                                        | _1040   |
| ٣٩          | شرح نخبة الفكر                                         |         |
|             | السنن لا في داؤد                                       | _1•۵    |
| ۴^۱         | شرح نخبة الفكر                                         | _1+4    |
| ۰۰۱         |                                                        | 1•∠     |
| 20          | و يراچه بشيرالقاري                                     | _1•٨    |
| 94/         |                                                        |         |
| 12/         | التجيح كمسلم باب حكم ولوغ الكلب ا                      | _11+    |
| 12/         |                                                        | _111    |
| <b>p</b>    | و يراچه بشيرالقارى                                     | _1117   |
| ۳           |                                                        | ۳ _۱۱۳  |
| <b>P</b> */ |                                                        | اس ا    |
| ۳•۸/        | تدريب الراوي للسيوطي<br>مدريب الراوي للسيوطي           | _110    |
| 110         | جامع بيان العلم لا بن عبدالبر                          | 114     |

فهرست تصانیف امام احمد رضا محدث بریلوی محدث بریلوی (جواب تک دستیاب ہوئیں)

| سنةهنيف            | ار اسمائے کتب                      | تمبرث        |
|--------------------|------------------------------------|--------------|
| المجلد الاول       | العطاياالنه ِية في الفتاوي الرضويه | _1           |
| المجلد الثاني      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | _۲           |
| المجلد الثالث      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | _٣           |
| المجلد الرابع      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | ٤ ـ ٤        |
| المجلد الخامس      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | -0           |
| المجلد السادس      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | 7_           |
| المجلد السابع      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | _Y           |
| المجد الثامن       | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | -۸           |
| المجلد التاسع      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | _٩           |
| المجلد العاشر      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | - <i>i</i> - |
| المجلد الحادي عشر  | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | _11          |
| المجلد الثاني عشر  | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه  | _1 Y         |
| ول                 | رسائل المجلد الا                   |              |
| ى قول الامام ١٣٣٤ه | اجلى الاعلام ان الفتوى مطلقا علم   | _11          |
| 01775              | الجود الحلو في اركان الوضو         | _1 £         |
| ۵۱۳۲٤ _            | تنوير القنديل في اوصاف المنديل     | _10          |
| ام _               | لمع الاحكام ان لا وضوء من الزك     | _ / %        |
| وال الدم _ ١٣٢٤ه   | الطرازالمعلم فيما هو حدث من اح     | _ 'i V       |
| 01770              | نبه القوم ان الوضوء من اي نوم _    | -14          |
| ٥١٣٢٦              | خلاصة تبيان الوضوء _               | _ i 9        |
| م والبلل_ ١٣٢٥     | الاحكام والعلل في اشكال الاحتلا    | _۲۰          |
| ٥١٣٢٧              | بارق النور في مقادير ماء الطهور ـ  | _ ۲ ۱        |

| ۵۸۳   | ما مع الا حاديث                                   | و آصا نفِ امام احمر رط |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------|
| ٥١٣٣٧ | كات السماء في حكم اسراف الماء_                    | ۲۲_ بر                 |
| ۸۲۳۱ه | تفاع الحجب عن وجوه قرأة الجنب_                    | ۲۳_ ار:                |
| ۰۱۳۲۰ | طرس المعدل في حدالماء المستعمل_                   | ع ۲ _ الع              |
| ٥١٣٢٧ | ميقة الانقى في فرق الملاقى والملقى _              | ٢٥_ الن                |
| ٤٣٣١ه | ہنی النمیر فی المستدیر <sub>-</sub>               | ۲۲_ الز                |
| ٥١٣٣٤ | نب الساحة في مياه لايستوي وجهها وجوفها قيالمساحة_ | ۲۷_ ر≺                 |
| ٤٣٣٢٥ | بة الحبير في عمق ماء كثير _                       | ۸۲_ هـ                 |
| 37710 | ور والنورق لاسفارالماء المطلق                     | ٢٩_ الن                |
| ٤٣٣٢٥ | طاء النبي لافاضة احكام ماء الصبي _                | 2E _Y.                 |
| ٤٣٣١ه | .قة والتبيان لعلم الرقة والسيلان <sub>_</sub>     |                        |
| 01770 | صن التعمم لبيان حد التيمم _                       |                        |
| 01770 | مح الندري فيما يورث العجز عن الماء _              | ۳۳_ سـ                 |
| 1240  | للفر لقول زفر _                                   | ع ٣ _ الف              |
| ٥١٣٣٥ | بطر السعيد على نبت جنس الصعيد _                   | ه ۳ ال                 |
| ٥١٢٣٥ | حدالسديد في نفي الاستعمال عن الصعيد _             | ال _٣٦                 |
| ٥١٣٣  | انين العلماء في متيمم علم عند زيد ماء _           |                        |
| ٥١٣٣٥ | للبة البديعةفي قول صد الشريعة _                   | طا _۳۸                 |
| ٥١٣٣٦ | ملى الشمعة لجامع حدث ولمعة _                      | ۳۹_ مح                 |
|       | رسائل المجلد الثاني                               |                        |
| 01717 | لمب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب ـ              | ٠٤ _ سـ                |
|       | حلى من السكر لطلبة سكرروسر_                       | 71 - 18                |
| 01717 | مان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج _            | ۲ : _ ج                |
| 01717 | اجز البحرين الوافي عن جمع الصلاتين ـ              | <u>- ۱</u> ٤٣          |
| 01777 | بر العين في حكم تقبيل الابهامين.                  | ځ ځ_ مني               |
|       |                                                   |                        |

|        | بالعاديث                                     | مت تعد نفيه إمام احمر رض |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------|
| ٥١٣٣٣  | ج السلامه في حكم تقبيل الإبهامين في الاقامة_ | ه ځ نهج                  |
| ٥١٣٠٧  | ان الاحر في اذان القبر _                     | ایذ _ ذ ۶                |
| 37710  | اية المتعال في حد الاستقبال_                 | ۷۷_ هد                   |
|        | م الزاد لروم الضاد_                          | ۸ځ_ نعر                  |
| ٥١٣١٧  | مام الصاد عن سنن الضاد _                     | ٩٤_ الم                  |
|        | رسائل المجلد الثالث                          |                          |
| ٥١٣٠٥  | هي الاكيد عن الصلوة وراء عدى التقليد_        | ٠٠_ النـ                 |
| ۲۱۲۱۰  | لادة المرصعة في نهر الإجوبة الاربعة _        | ١٥١ القا                 |
| ٥١٣١٣  | طوف الدانيه لمن احسن الجماعة الثانية _       | ۲ د_ القع                |
| ٢٣١٥   | مان الصواب في قيام الامام في المحراب _       | ۰۵۳ تیج                  |
|        | تناب العمال عن فتاوي الجهال _                | ع د،_ اجت                |
| ٥١٣٠٥  | ار الانوار من يم صلوة الاسرار _              | ه د، _ انها              |
| ٥١٣٠٥  | ار الانوار من صباصلوة الاسرار _              | ۲۵_ ازه                  |
| 01717  | ماف الرجيح في بسملة التراويح _               | ۷۵_ وص                   |
| ۸۱۳۰۷  | صير المنجد بان صحن المسجد مسجد               | ر ۸۵_ التبه              |
| ۰۱۳۲۰_ | ات الجمال في الهبوط عن المنبر لمدح السلطان   | ٥٩_ مرق                  |
| ٠١٣١٠  | اية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين _        | ۳۰_ رعا                  |
| ۰۱۳۲۰  | ي اللمعة في اذان يوم الجمعة _                | ۱۱_ اوفی                 |
| ١٣٣٩   | ور العيد السعيد في حل الدعا بعد صلوة العيد_  | ٦٢_ سرو                  |
| .1717  | اح الجيد في تحليل معانقة العيد _             | ۱۳_ وشد                  |
|        | د بين اول المحاد الداد                       |                          |

۵۸۵

#### رسائل المجلد الرابع

٦٤ النهى الحاجز عن تكرار صلوة الجنائز \_

١٥\_ الهادى الحاجب عن جنازة الغائب \_

- ٦٦ المنة الممتازة في دعوات الجنازة \_
- ٦٧ الحرف الحسن في الكتابة على الكفن \_
- ٦٨ حلى الصوت لنهى الدعوة امام الموت\_
  - ٦٩ بريق المنار لشموع المزار\_
- ٧٠ جمل النور في نهى النساء عن زيارت القبور\_
  - ٧١ الحجة الفائحة لطيب التعيين والفاتحة.
    - ٧٢\_ اتيان الارواح لديارهم بعد الرواح\_
- ٧٣ ـ الوفاق المبين بين سماع الدفين وجواب اليمين \_
  - ٧٤ تجلى المشكوة لانارة اسئلة الزكوة \_
  - ٧٥\_ اعز الاكتناه في رد صدقة مانع الزكوة \_
  - ٧٦ رادع التعسف عن الامام ابي يوسف \_
  - ٧٧\_ افصح البيان في حكم مزارع هندوستان\_
  - ٧٨ ـ الزهر الباسم في حرمة الزكوة على بني هاشم \_
- ٧٩ ازكى الهلال بابطال مااحد ث الناس في امرالهلال\_
  - ٠٨٠ طرق اثبات هلال \_
  - ٨١ البدورالاجلة في امور الاهلة \_
    - ٨٢ نور الادلة للبدور الاجلة \_
      - ٨٣ رفع العلة عن نور الادلة\_
  - ١٨٤ الاعلام بحال البخور في الصيام \_
  - ٥٨٠ تفاسير الاحكام لفدية الصلوة والصيام \_
    - ٨٦ هداية الجنان باحكام رمضان \_
    - ٨٧ درء القبح عن درك وقت الصبح ـ
  - ٨٨ العروس المعطار في زمن دعوة الافطار \_
  - ٨٥ صيقل الدين عن احكام مجاورة الحرمين -

٩٠ - انوار البشارة في مسائل الحج و الزيارة \_

#### رسائل المجلد الخامس

٩١- عباب الانوار ان لانكاح بمجرد الاقرار\_

٩٢ ماحي الضلالة في انكحة الهند وبنجاله \_

٩٣ - البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطى للمعجل ٥١٣٠٥

٩٤ هبة النساء في تحقيق المصاهرة بالزنا\_

٩٠ - ازالة العار لحجر الكرائم عن كلاب النار \_

٩٦ تجويز الردعن تزويح الابعد\_

٩٧ - اطائب التهاني في النكاح الثاني \_

٩٨- رحيق الاحقاق في كلمات الطلاق\_

٩٩\_ آكذ التحقيق بباب التعليق \_

٠٠٠ ـ الجوهر الثمين في علل نازلة اليمين \_

#### رسائل المجلد السادس

١٠١\_ نابغ النور على سوالات جبلفور\_

١٠٢ - المبين حتم النبيين ـ

١٠٣ مسبحان السبوح عن عيب كذب المقبوح ي

٤٠١ ـ دامان باغ سبحان السبوح \_

٥ . ١ . القمع المبين لآمال المكذبين \_

١٠٦ ـ السوء والعقاب على المسيح الكذاب \_

١٠٧ \_ حجب العوارعن محدوم بهار \_

١٠٨ جوال العلو لتبيين الخلو\_

01777

#### رسائل المجلد السابع

١٠٩ ـ كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم \_

١١٠ - كاسر السفيه الواهم في ابدال قرطاس دراهم \_

١١١. انصح الحكومة في فصل الخصومة \_

١١٢ ـ الهبة الاحمديه في الولاية الشرعية والعرفية

#### رسائل المجلد الثامن

١١٣ \_ فتح المليك في حكم التمليك \_

١١٤ - اجودي القرى لطالب الصحة في اجارة القرى \_

٥١١\_ المني والدرد لمن عمدمني آرڈر \_

١١٦ مبل الاصفياء في حكم الذبائح\_

١١٧ \_ هادى الاضحية بالشاة الهندية \_

١١٨ \_ انفس الفكر في قربان البقر \_

١١٩ . الصافية الموحية لحكم جلود الاضحية \_

#### رسائل المجلد السابع

١٢٠ حك العيب في حرمة تسويه الشيب \_

١٢١ مشعلة الارشاد الى حقوق الاولاد ـ

١٢٢ اعجب الامداد في مكفرات حقوق العباد \_

١٢٣ ل معة الضحي في اعطاء اللحي \_

١٢٤ مشفاء الواله في صور الجسب ومزاره ونعاله ..

١٢٥ الحق المجتلى في حكم المبتليٰ ـ

١٢٦ \_ تيسير الماعون للسكن في الطاعون \_

١٢٧ \_ الكشف شافيا في حكم فونو جرافيا \_

١٢٨ العطايا القدير في حكم التصوير ـ

١٢٩ ـ جلى النص في اماكن الرخص\_

. ١٣٠ \_ الذبدة الزكيه لتحريم سجود التحيه \_

١٣١ - الرمز المرصف على سوال مولينا السيد آصف \_

#### رسائل المجلد العاشر

١٣٢ المني والدر لمن عمد مني آرڈر۔

١٣٣ \_ حقة المرجان لمهم حكم الدخان \_

١٣٤ ـ الفقه التسجيلي في عجين النار جيلي \_

١٣٥ ـ الشرعة البهيه في تحديد الوصية \_

١٣٦ ـ المقصد النافع في عصوبة النصف الرابع \_

١٣٧ ـ طيب الامعان في تعداد الجهات والابدان \_

١٣٨ - تجلية السلم في مسائل من نصف العلم \_

١٣٩ ـ ردالرفضة \_

#### رسائل المجلد الحادى عشر

١٤٠ اسماع الاربعين في شفاعة سيد المحبوبين ..

١٤١\_ غاية التحقيق في امامة العلى والصديق \_

١٤٢ منمول الاسلام لاصول الرسول الكرام\_

. ١٤٣ - التحبيربباب التقدير\_

١٤٤ ـ تلج الصدر لايمان القدر \_

٥٤٠ ـ الشهابي على خداع الوهابي \_

١٤٦ ـ قوارع القهار على المجسمة الفجار \_

١٤٧ مقامع الحديد على خدالمنطق الجديد\_

١٤٨ - اطائب الصيب على ارض الطيب \_

#### رسائل المجلد الثاني عشر

٩٤٠١ ـ الصمصام على مشكك في آية علوم الارحام \_

١٥٠ اقامة القيامة على طاعن القيام لنبى تهامه \_\_\_\_\_\_

|              | ١٥١ ـ انوار الانتباه في حل نداء يارسول الله _            |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ٥١٣٣٦        | ١٥٢_ طرد الافاعي عن حمي هادرفع الرفاعي _                 |
|              | ١٥٣ ـ نزول آيات فرقان بسكون زمين و آسمان _               |
| <del>.</del> | ٤ ١٥٠ _ اذان من الله لقيام سنة نبى الله                  |
| ٥١٣٢٨        | ١٥٥ _ ابحاث اخيره _                                      |
| ۸۰۳۱ه        | ١٥٦_ ابرالمقال في استحسان قبلة الاجلال_                  |
| 37710        | ١٥٧ _ الاجازة الرضوية لمبحل مكة البهية _                 |
| ۲۳۱ه         | ١٥٨ ـ الاجازة المتينه لعلماء بكة والمدينة _              |
| اول          | ۱۵۹ ـ احكام شريعت                                        |
| دوم          | ۱۲۰ _ احکام شریعت                                        |
| سوم          | ۱۱۱ ـ احكام شريعت                                        |
| ۲۰۲۱ه        | ١١٢ _ الادلة الطاعنة في اذان الملاعنة _                  |
| 01279        | ١٦٣ _ اراءة الادب لفاضل النسب.                           |
| ٥١٣٢         | ١٦٤ _ الاستمداد على اجيال الارتداد                       |
| ۰۱۳۰         | ١٦٥_ الاسد الصئول على اجتهاد الطراد الجهول _             |
|              | ١٦٦ _ اضافة الطلاق _                                     |
| 0188         | ١٦٧٠ ـ اظهار الحق الجلي _                                |
|              | ١٦٨ _ اعالى الافادة في تعزية الهند وبيان الشهادة _       |
| 1 P 7 1 0    | ١٦٩ _ اعتقاد الاحباب في الجميل والمصطفى والآل والاصحاب _ |
| 01711        | . ١٧ الامن والعلى لنا عتى المصطفى بدافع البلاء           |
| ٥١٣١٨        | ١٧١_ انباء المصطفى بحال سرو خفى ـ                        |
| 01777        | ١٧٢_ اهلاك الوهابين على توهين قبور المسلمين              |
|              | ١٧٣ _ بدر الانوار في اداب الآثار                         |
| ٦١٣٢         | ١٧٤_ البدور في اوج المجذور                               |
|              | t                                                        |

| ۵91      | جامع الا حاديث                  | ن تصان <u>ف</u> امام احمد رضا |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| ٥١٣١١    | مداد لاهل الاستمداد_            | ۱۷۰_ بر کا <i>ت</i> الا       |
| ٥١٣٢٠    |                                 | ۱۷٦_ تاج توقيت                |
|          | ين بان نبينا سيد المرسلين       | ١٧٧ _ تجلى اليق               |
| 01779    |                                 | ۱۷۸_ تسهیل تعد                |
|          | لمي الزيج الالعخاني _           |                               |
| ٦٢٣١٥    | مان بآیات قرآن _                |                               |
| ناهلیه _ | انة الحيدريه عن وصمة عهد الج    |                               |
| ٥١٣٣٧    | وي على كلية التانوي _           |                               |
| او ل     | على رد المحتار.                 | ١٨٣ _ جد الممتار              |
| دو م     |                                 | ١٨٤_ جد الممتار               |
| ۰۱۳٤٠    | اني على المرتدّ القادياني_      | ١٨٥_ الجرازالديا              |
|          | ة وبم عزوه لعثمان _             | ١٨٦_ جمع القرآد               |
|          | في نهى النساء عن زيارة القبور _ |                               |
|          |                                 | ١٨٨ _ حاشية الاتقا            |
| او ل     |                                 | ۱۸۹ - حاشیه ارشا              |
| ثانى     |                                 | ۱۹۰ - حاشیه ارشا              |
| ثالث     |                                 | ۱۹۱ - حاشیه ارشا              |
| رابع     | د السارى                        | ۱۹۲ - حاشیه ارشا              |
| خامس     |                                 | ۱۹۳ - حاشیه ارشاه             |
| سادس     | د السارى                        | ۱۹۶ ـ حاشیه ارشاه             |
| سابع     | د السارى                        | ۱۱۵ - حاشیه ارشاه             |
| ثامن     |                                 | ١٩٦ ـ حاشيه ارشاد             |
| تاسع     | . السارى                        | ۱۹۷ ـ حاشیه ارشاد             |
| عاشر     | . السارى                        | ۱۹۸ _ حاشیه ارشاد             |

١٩٩ \_ حاشيه الاشباه والنظائر

٢٠٠ - حاشيه اشعة اللمعات

۲۰۱ ـ حاشیه اصول هندسه

۲۰۲ - حاشیه تحریر اقلیدس

۲۰۲ ـ حاشيه تحفه اثنا عشريه

٢٠٤ حاشيه جامع الرموز

۰ ۲۰ حاشیه حصرالشارد

۲۰٦\_ حاشيه خلاصة الفتاوي

۲۰۷ حاشیه رساله درعلم لوگار ثم

۲۰۸ حاشیه زیج بهادر خانی

۲۰۹ حاشیه شرح التذکره

٢١٠ - حاشيه شرح المقاصد

۲۱۱\_ حاشيه عناية القاضي شرح البيضاوي

٢١٢ ـ حاشيه غنية المستملي

۲۱۳ ـ حاشيه فتاوي خيريه

٢١٤\_ حاشيه فتح المغيث

٢١٥\_ حاشيه كتاب الصور\_

٢١٦\_ حاشيه الكشف عن تجاوز هذه الامة من الالف

٢١٧\_ حاشيه مجمع الانهر

٢١٨\_ حاشيه مجمع الانهر

٢١٩\_ حاشيه مرقاة المفاتيح

. ٢٢. حاشيه المسامرة والمسايرة

٢٣١ حاشيه مسند الامام احمدبن حنبل

٢٢٢\_ حاشيه مسند الامام الاعظم

او ل

ثاني

٢٢٣\_ حاشيه معالم التنزيل

٢٣٤\_ حاشيه معين الاحكام

٢٢٥ حاشيه المقاصد الحسنه

٢٢٦ حاشيه ميزان الاعتدال \_

٢٢٧ \_ حاشيه ميزان الاعتدال \_

٢٢٨\_ حاشية الهدايه

٢٢٩ \_ حاشيه اليواقيت والحواهر

۲۳۰ حدائق بخشش

۲۳۱\_ حدائق بخشش

\_ ۲۳۲\_ حدائق بخشش

٢٣٣ \_ حسام الحرمين على منحر الكفر والمين

٢٣٤\_ الحلية الاسماء لحكم بعض الاسماء

۲۳۰ حواشی ابن ماجه

٢٣٦\_ حواشي احياء العلوم

٢٣٧\_ حواشي احياء العلوم (كتاب العلم)

۲۳۸\_ حواشي الاصابه

٢٣٩ حواشي الايضاح

٠ : ٢ \_ حواشي تحفة الاخوان

٢:١ حواشي تعطير الانام

٢ : ٢ \_ حواشي التعقبات على الموضوعات للسيوطي

۳ ؛ ۲ \_ حواشي تيسير شرح جامع صغير

٤ : ٢ \_ حواشي جامع بهادر خاني

٥ : ٢ \_ حواشي جامع الفصولين

٢:٦ حواشي خلاصة تذهيب الكمال

او ل

ثاني

او ل

ٹانی

ثالث

0177.

47710

1711

0177.

01779

01777

014.7

11710

015. .

0177.

01799

21710

٢٤٧ - حواشي خلاصة الوفا

٢٤٨ حواشي الدر المكنون

۲٤٩ - حواشي رساله در علم مثلث كروى

٠ ٥٠ ـ حواشي زرقاني على المواهب

٢٥١ - الزواجر على افتراق الكبائر

٢٥٢ - حواشى شرعة الاسلام

۲۰۳ - حواشي شفاء السقام

۲۰۶ حواشي شمس بازغه

٢٥٥ ـ خالص الاعتقاد

٢٥٦ خيرالآمال في حكم الكسب والسؤال\_

۲۵۷ ـ دفع زيغ زاغ ،رامي زاغيان

٢٥٨ دوام العيش في الائمة من قريش

٢٥٩\_ الدولة المكية بالمادة الغيبية

٢٦٠ ذيل المدعا لاحسن الوعاء

٣٦٦ ـ راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء

٢٦٢\_ رساله علم الجفر

٢٦٣ ـ روية الهلال

٢٦٤ الزلال الانقى في بحر سبقة الاتقى

٢٦٥ الزمزمة القمرية في الذب عن الحمريه.

أح ٢٦٦ السنية الانيقة في فتاوى افريقه

٢٦٧ السوء والعقاب على المسيح الكذاب \_

٢٦٨ ـ سيف المصطفى على اديان الافتراء \_

٢٦٩ شرح الحقوق بطرح العقوق

. ٢٧. شرح المطالب في مبحث ابي طالب \_

۲۷۱\_ شلاق به ہے ادب بدمذاق ٤٠٢٥

٢٧٢\_ شمائم العنبر في آداب النداء امام المنبر 01777

٢٧٣ \_ صلات الصفا في نور المصطفى

٢٧٤\_ صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين \_ ١٣٠٦ه

۲۷۰\_ صمصام حدید بر کوبی بے قیدوعدو تقلید

٢٧٦\_ الصمصام الحيدري على حمق العيار المفتري \_

٢٧٧ ـ الطرة الرضية على النيرة الوضية

٢٧٨\_ الطيب الوجير في امتعة الورق والابريز \_

۲۷۹ عرفان شریعت \_ او ل

۲۸۰ عرفان شریعت دوم

۲۸۱ ـ عرفان شریعت ـ

٢٨٢ فصل القضاء في رسم الافتاء 1797

٢٨٣ \_ الفصل موهبي في معني " اذا صح الحديث فهو مذهبي." 01414

٢٨٤\_ فقه شهنشاه و ان القلوب بيدالمحبوب بعطاء الله \_ ١٣٢٦ه

۲۸۵ ـ فوائد رد المحتار

۲۸٦ فوزمبين دررد حركت زمين

٢٨٧ \_ الفيوضات المكية لمحب الدولة المكية \_

۲۸۸\_ قصیدتان رائعتان

٢٨٩ قمر التمام في نفي الظل عن سيد الانام \_ 01797

01777 . ٢٩. قهرالديان على مرتد بقاديان \_

۲۹۱ کشف حقائق و اسرار دقائق \_ 01T.Y

٢٩٢\_ كشف العلة عن سمت القبلة

٢٩٣\_ الكلمة الملهمة

٢٩٤ كنز الايمان في ترجمة القرآن \_

018.9

سوم

01770

01 TT.

| ٥١٣١٢ | ٢٩٥_ الكوكبة الشهابية في كفريات ابي الوهابية    |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۸۱۳۱۸ | ٢٩٦_ مالي الحيبب بعلوم الغيب _                  |
| 01770 | ٣٩٧_ مبين احكام وتصديقات اعلام                  |
| ۲۲۳۱ه | ۲۹۸_ المبين ختم المرسلين _                      |
|       | ۲۹۹ ـ مجتلى العروس ومراد النفوس _               |
| ٩٣٣١٥ | ٣٠٠ ـ المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة           |
| ٥١٣١٣ | ۲۰۱ مدارج طبقات الحديث                          |
| 01717 | ٣٠٢_ مروج النحاء لخروج النساء_                  |
|       | ۳۰۳_ مسائل سماع _                               |
|       | ٢٠٤_ مسائل المعراج                              |
| ٤٢٣١٥ | ٥٠٠ـ مسفر المطالع للتقويم والطالع _             |
| 01797 | ٣٠٦_ معتبرالطالب في شيون ابي طالب_              |
| ۰۱۳۲۰ | ٣٠٧_ المعتمد المستند بناء نجاة الابد            |
|       | ٣٠٨_ المعنى المجلى للمغنى والظلى                |
| ۸۳۳۱ه | ٣٠٩_ معين مبين بهردور شمس وسكون زمين            |
| ۰۱۳۲۷ | ۳۱۰_ مقال عرفاء باعزاز شرع علماء                |
|       | ٣١١ـ الملفوظ چار اجزاء                          |
| ١١٣١٥ | ٣١٢ منية اللبيب ان التشريع بيدالحبيب            |
| ۰۱۳۲۰ | ٣١٣_ منبه المنيه بوصول الحبيب الى العرش والرؤيه |
| ٥١٣١٧ | ٣١٤_ نطق الهلال بارخ ولاد الحبيب والوصال        |
| 01797 | ه ۳۱م_ نفي الفئ عمن انار بنوره كل شئ            |
| 01719 | ٣١٦_ نقاء السلافة في احكام البيعة والخلافة      |
|       | ٣١٧_ نور عيني في الانتصار للامام العيني         |
|       | ٣١٨_ النور والضياء في حكم بعض الاسماء           |

٣٢٤ هادي الناس في رسوم الاعراس

# مولف ایک نظر میں

# KANAN FEE YN ARROCFF AARDREFF ARNERFFF RANDARFF A**FARGE**FF AFARDRAF HA

| نیف خانصا حب قبله،                | (حضرت علامه)محمرها      | ☆                            | نام               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| غانصاحب                           | عاليجناب مولا نامحم على | ☆                            | ولديت             |
| شریف مغربی یو پی ،انڈیا،          |                         | ☆                            | مقام ولا دت       |
| طابق اسرجون ۱۹۵۲ء                 | •                       | ☆                            | تارزخ ولادت       |
|                                   | اہل سنت و جماعت حنفی    | ☆                            | مذبهب ومسلك       |
| اہلسدت ،حضور مفتی اعظم ہند تبلیہ  |                         | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    | مشرب              |
| ست پر ۱۹۷۰ء میں بیعت              | الرحمه کے دست حق بر م   |                              |                   |
| ب ہوئے۔                           | وارادت يصشرف يأر        |                              | •                 |
| لامه مفتى محمداختر رضاخانصاحب     |                         | $\overset{\wedge}{\sim}$     | خلافت.            |
| نے ۱۹۹۰ء میں سعادت خلافت          | قبله(ازهری میاں)_       |                              |                   |
|                                   | ے فیضیاب فرمایا۔        |                              | <b>**</b>         |
| اسکول/مدارس                       | سن                      | 5^₹                          | تعايم مع تعيين سن |
| یرائمری ،اسکول ،بھو گپور          | ۵۲۹۱ء +۱۹۲۵             | ☆                            | برائمري           |
|                                   | + ١٩٧٤ و ١٩٧٤           | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ | ورس نظامی         |
| مدرسه شیریه ، بهیروی              | .1927 ,1920             | 公                            | ابتدائی کتب       |
| مدرسه بحرالعلوم ، بهیره ی         | 14/4ء ۵۱۹ء              | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    | متزسط كتب         |
| الجامعة الاشر فيه بمباركيور       | ۵۱۹ء ۱۹۷۹ء              | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    | منتنبی کنب        |
| دارالعلوم منظرا سلام، بر ملی شریف |                         |                              | •                 |
| دارالعلوم منظرا سلام، بریلی شریف  | 9 کے 19                 |                              | فراغت             |

# امتخانات بورد معلعين س

عالم الم الدورين المارين الم

صدرالعلما وعفرت علامه مفتی محمد تحسین رضا خانصا حب قبله بخ الحدیث محقق عصر حفرت علامه مفتی محمد جها نگیر صاحب قبله علیه الرحمه، شخ الحدیث بحرالعلوم حفرت علامه مفتی عبداله نان صاحب قبله، شخ الحدیث محدث بیر حفرت علامه ضیاء المصطفی صاحب قبله، شخ الحدیث جامع معقولات حفرت علامه مناظر حسین صاحب قبله، شخ المعقولات مقرر شیرین لسان حفرت مولانا اسلطان اشرف صاحب قبله، ببیروی فاضل جلیل حفرت مولانا انوار عالم صاحب قبله بورنوی

مثناهيرتلامده: ـ

مولا نامشكوراحمرصاحب استاذ جامعه نوريدرضويه بريلي شريف
 مولا ناعزير الرحمن صاحب استاذ جامعه نوريدرضويه بريلي شريف
 مولا نامحمر اسحاق صاحب شيخ الا دب الجامعة القادريه رجها بريلي شريف
 مولا نامحمر رفيق عالم صاحب استاذ جامعه نوريدرضويه بريلي شريف
 مولا ناصغير اختر صاحب استاذ جامعه نواطمه شا ججها بيور
 مولا نامحم جها تكير صاحب استاذ جامعه فاطمه شا ججها بيور
 مولا نامحم جها تكير صاحب استاذ مدرسه شكوريه بلهور كا نبور
 مولا نامحم و نامحم المناز الجامعة القادريه رجها بريلي شريف
 مولا نامحم يونس صاحب استاذ الجامعة القادريه رجها بريلي شريف
 مولا نامحم يونس صاحب استاذ الجامعة القادريه رجها بريلي شريف
 مولا نامحم يونس صاحب استاذ الجامعة القادريه رجها بريلي شريف

\* مولاناارشاداحمدصاحب شیر پوری \* مولانافخر الدین صاحب ماهید ضد

مولانا فخرالدین صاحب جامعه رضویه کیمری رامپور
 مولانا قاری محمد لیمین رضاصاحب برنیل دارالعلوم سی سینتر ہے پور

المعلق مولانا تشکیل احمد صاحب استاذ مظهر العلوم گرسهائے کیج فرخ آباد

\* مولا نامحمدار شادصاحب بهيرى خطيب وامام جامع مسجد كجيما

\* (راقم الحروف) محمشكيل مصباحی استاذ جامعه نوريه رضويه بريلي

الخطيعلاوه كثير تلامذه بين جواس مخضر مين شامل نه بوسكه

مشاغل (بعدَ بخصيل علوم) تدريس جميع علوم مروجه ،تصنيف و تاليف ،ترجمه وتخشيه ، جا مع محاسن عالم ، فاضل ،اويب ،خطيب ،مؤرخ ،معلم ،مترجم ،مشى ،

تعدادتصانيف مع نام وس

زبان سن اشاعت مقام اشاعت برکات رضا برگات رضا مرکز ابلسنت برکات رضا برکات رضا در ۱۹۹۲ء مرکز ابلسنت برکات رضا در ۱۹۹۲ء مضاد ار الاشاعت ، ببیرسی بیرای بیران برطبع

شادارالاشاعت، ببیری اردو / ۱۹۸۷ء رضادارالاشاعت، ببیری

اردو / ۱۹۸۳ء رضادارالا شاعت، بهیر ی اردو زیرطبع اردو زیرطبع اردو زیرطبع نمبرشار نام کتاب

ا۔ جامع الاحادیث ۲ جلدیں

٢ ـ ترجمه جامع الغموض ، جلداول ترجمه جامع الغموض ، جلد دوم

۳۰ نحوی پہلیاں

۵. حضور مفتی اعظم مندقر آن

وحدیث کی روشن میں

۲\_. سنجي نماز

ے. مفردات حنفیہ

مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد موريه رضويه بريلى شريف

# حالات محبث

' جامع الا حادیث' گرم دم جستجو ، نرم دم گفتگو رزم ہویابزم ہو، یاک دل ویاک باز

فضیلة العلم حفرت مولانا محمد حنیف خانصاحب ابن مولانا محموطی خانصاحب ابن مولانا محموطی خانصاحب ابن جناب ولی محمد خان صاحب ابن جناب صدرالدین خان صاحب عصر حاضر میں ایک جلیل القدر علام، پابند و مستعدمعلم اور مستقل مزاج مصنف ومولف ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے علمی وحملی قد وقامت کی بلندی نے معاصرین میں ایک اہم مقام حاصل کرلیا ہے۔

اارذی الحجہ ۲ کا اصمطابق اسرجون ۱۹۵۱ھ کواپنے وطن موضع ہو گپور محصیل ہیروی بر بلی شریف یو پی میں ایک نہایت شریف اور باعزت خاندان میں پیدا ہوئے تقریباً پانچ سال کی عمر میں اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، ابتدائی تعلیم مقامی کمتب میں حاصل کی قرآن پاک ناظرہ اور اساسی اردو کے بعد چو تھے کلاس تک مروجہ ہندی اسکول میں پڑھا، من شعور کی پختی کے بعد ہیروی کی ایک درسگاہ مدرسہ شیر یہ میں عربی فارسی کا آغاز کیا ، یہاں دوسال گزران کے بعد ایک اور دانش گاہ بحر العلوم ہیروی میں داخل ہوئے اور درجہ رابعہ تک بڑی محنت اور آئن کی بعد ایک اور دانش گاہ بحر العلوم ہیروی میں داخل ہوئے آخر میں مرکز اہل سنت دارالعلوم میرا کیور تشریف لیے آخر میں مرکز اہل سنت دارالعلوم منظر اسلام بر میلی شریف میں حضرت صدر العلماء الثاہ علامہ تحسین رضا خانصا حب دامت بری تی میں شراب علم وعمل سے شاد کام ہوتے رہے اور یہیں سے ۱۹۷۹ء میں سند فراغت و تاج فضیلت سے شرف یاب ہوئے۔

تا جدار اہلسنت حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی بارگاہ باعظمت میں حاضر ہو کر داخل سلسلۂ عالیہ قادر بیرضو بیہ ہوئے اور اکثر حضرت کی زیارت وخدمت کا شرف حاصل رہا اور تاج الشریعیہ حضرت علامہ محمد اختر رضا خانصا حب قبلہ از ہری میاں نے الجامعة القادر بیر چھا اسٹیشن میں ایک پُر کیف تقریب میں سعادت خلا دفت واجازت سے نوازا۔

تہ نے دوران تعلیم جن اساتذ وکرام ہے اکتساب علوم وفنون کیا ان کے اسائے

مرامی درج ذیل ہیں۔

العلماء حضرت علامة حسين رضاخانصاحب قبله على مندرالعلماء حضرت علامة حسين رضاخانصاحب قبله عن الحديث عامع نوربيرضوب بيلى شريف

المعت الفضل حضرت مفتى محمرجها تكيرخانصا حب رحمة الله تعالى عليه

\* بحرالعلوم حضرت مفتى عبدالمنان صاحب أعظمى شذا والمناس الشرالية المراسلة ا

يشخ الحديث مس العلوم گھوى

النفير حضرت علامه عبدالله خانصاحب الشيخ النفير حضرت علامه عبدالله خانصاحب

الجامعة الاسلاميدرونا بى فيض آباد

🕷 محدث كبيرعلامه ضياءالمصطفى صاحب

يتنخ الحديث الجامعة الاشر فيهمبار كيور

# جا معقولات ومنقولات علامه نعيم الله خانصاحب

صدرالمدرسين منظراسلام بريلي شريف

النة الشيخ حضرت علامه سيدعارف صاحب

سابق شيخ الحديث منظراسلام بريلى شريف

🗯 ما ہر معقولات حضرت علامہ مناظر حسین صاحب سننجل ، مراد آباد

العصرت علامه يس اختر صاحب مصباحي باني دارالقلم دبلي اختر صاحب مصباحي باني دارالقلم دبلي

ادبب شهیر حضرت مولا نامحد فتخارصا حب اعظمی

🗰 حضرت مولا نانصيرالدين صاحب عزيزى الجامعة الاشر فيهمبار كيور

# حضرت مولا نامحمداسرارصاحب الجامعة الانشر فيهمبار كيور

خضرت مولا نابلال احمد صاحب بہار

🗰 حضرت مولا ناسلطان اشرف صاحب بهیری

# حضرت مولا نامحمو در ضاخانصاحب بیلی بھیت شریف

🗯 خفرت مولا نا حامد حسين صاحب عليه الرحمة بهيروي

🗯 حضرت مولا ناانوار عالم صاحب بورنوی

حضرت مولا ناسيدعباس على صاحب عليه الرحمة بهو كيوري \_

دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے ۱۹۷۹ء میں فراغت کے بعد آپ نے مند تدریس کوزینت بخشی، گردونواح کے گی ایک مدارس میں طالبان علوم نبوی کوعلم وادب کے گرال قد رزیر سے آراستہ فر مایا منفر داور یگا نہ طرز تدریس سے حلقہ تلا فدہ میں اپنا گہراا ثرورسوخ قائم فر مایا ، آپ کے علم عمل نے حلقہ بگوشوں کی تعلیم وتربیت میں علم وآگی کی لا زوال دولت کے ساتھ ساتھ می جزبات کو بھی بے دار کیا ہے آپ کی تعلیمی مقبولیت ہی کی تو دلیل ہے کہ آپ جہال بھی تشریف لے جاتے طلبہ اپنے آپ ہی آپ ساتھ ساتھ ہوتے آپ حلقہ درس اتناوسی ہے کہ بلام بالغہ کہا جاسکتا ہے کہ علاقہ کے نوجوان شہرت یا فتہ علماء میں دوچند ہی ایسے ہونگے جن کو آپ کا یا آپ کے تلا فدہ کا شرف تلمذہ اصل نہ ہوا ہو۔

آپ نے جس مدرسہ میں بھی تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دیں اسکے عروج وارتقاء کیلئے انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ پچھ مدارس تواہیے بھی ہیں جن کے علیم وانتظامی روح رواصر نب اور صرف آپ ہی رہے ، آپی انتظامی جدوجہدا ورتعلیم سرگرمیوں نے ان کو نیا و جوداور یا ئیدار شہرت بخشی اور اراکین وطلبہ کیلئے وہ لیحے یا دگار بن گئے۔

جن مدارس کی آیے آبیاری فرمائی وہ اس طرح ہیں:۔

# الجامعة الرضوبية قصبه كيمرى ضلع راميور (مدت تدريس: ويرا صال)

**\*** دارالعلوم كلشن بغدادراميور (مدت تدريس: تقريبايونے جارسال)

\* مفتاح العلوم جامع مسجد رامنگر ضلع نيني تال (مدت تدريس: تقريباً يونے تين سال

\* بدرالعلوم جامع مسجد جسپورضلع نمنی تال (مدت تدریس: ڈیر صال)

# الجامعة القاوريدر جيما الشيش ضلع بريلي شريف (مدت تدريس: تقريبا جارسال)

اس کے بعد حضرت منانی میاں صاحب قبلہ کی خواہش وفر مائش کا احترام کرتے ہوئے

جا معہ نور پر نفس پر ملی شریف تشریف لائے ،حضرت نے آپ کی تعلیمی وظیمی اہلیت ولیافت کو دیارہ میں میں میں معاملات آپ ہی سپر دکرد کے ، آپ نے بڑی جال و کی کی کر جامعہ کے سارے انظامی اور علی معاملات آپ ہی سپر دکرد کے ، آپ نے بڑی جال اور میں میں میں دونے واقعہ کے شامان ا

فشانی اور عرق ریزی کے ساتھ جامعہ کیلئے ترقی کی راہیں ہموار فرما کمیں چنانچہ جامعہ کے شایان شان اساتذ ہی تلاش جنتجو ایک جواں حوصلہ محرک وفعال اور کارآ مدعملہ فراہم کرنے میں

كامياب بهوكئ، بلاشبه جامعه كي موجوده ترقى ، كامياني اور كامراني موصوف بى طرف منسوب ہے۔اس حقیقت کوفراموش نہیں کیا جاسکتا کہ مل کا کاریاں قلم کارکوحیات جاوید بخشی ہیں موصوف کودورطالب علمی ہی ہے تھم کاری اور مقالہ نگاری کا شوق تھا اس نے بعد فراغت اور فروغ حاصل کیا متعلقہ مدارس کی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجودتصنیف و تالیف کاسلسلہ بھی چلتا ہی رہاا گرچہ دوران تعلیم ویڈرلیں مختلف صبر آنر مامراحل ومسائل بھی پیش آئے مگرطبعی جدوجہد اور ترکت و مل نے عزم وحوصلہ کو کمزور نہ ہونے دیا بلکہ مضبوط سے مضبوط تربنادیا۔ بلفظ دیگر

بخشاہے تھوکروں نے منبطلنے کا حوصلہ ایک ہرجاد شدخیال کو گہرائی دے گیا ارباب قلم جانتے ہیں کہ تصنیف و تالیف یک سوئی جاہتی ہے مدرسہ کی تعلیمی ، انظامی اور تغییری ذمہ داریوں کے باوجود تصنیف و تالیف بہت مشکل کام ہے مگر پھر بھی ہے کے قلم زرنگار نے بنال گرال قدر تعنی کارنا ہے انجام دیئے۔ آپ کااب تک کاس مائے تلم اس طرح ہے۔

ا۔ جامع الاحادیث ہجلدیں

جلداول ٢-. ترجمه جامع الغموض

ترجمه جامع الغموض جلددوم (غيرمطبوعه)

نحوى پہلیاں

حاشيهُ بدلية الحكمت عربي (غيرمطبوعه)

۲\_ مفردات حنفیه (غيرمطبوعه)

مسئلة قرأت خلف الإمام

للخيص وترجمه تبشير الورى مصنفه مولا ناسلامت اللهصاحب راميوري

حالات مصنفين (غیرمطبوعه) \_9

تاریخوبابیه (غيرمطبوعه)

(غيرمطبوعه) مقالات حنفنه 

حضورمفتی اعظم ہندقر آن وحدیث کی روشنی میں \_11

ستحجئ نماز

اس، کے علاوہ نشروا شاعت ہے بھی آپ کو گہراشغف رہا، آپ نے نشروا شاعت کی اب تک کی زندگی میں مختلف کار ہائے نمایاں انجام دیئے ، اب ترین کاوش چند احباب کی

حاالات مصنف

معیت میں 'رضا اکیڈمی رامپور "کے تام سے اشاعتی ادارہ کا قیام ہے جوا ۱۹۸ میں عمل میں آیا جس کے ذریعہ کئی اشاعتی پروگرام انجام پائے اس کے بعد چندر فقائے کار کے ساتھ ۱۹۸۲ء میں "قادری اکیڈمی رامپور" کے قیام میں بھی سرگرمی ومستعدی کے ساتھ شامل رے جوآج تک ای اساس برکام کررہاہے۔

رامُنَّر نمین تال پیونچنے کے بعد 'و کیداہ الاشائی سے " کا قیام فرمایا جس ن مختسر سے عرصه میں مثالی کار کردگی سے حیرت آنگیز شہرت حاصل کرلی ، الجامعة القادر بدر جھا المتينن پہونچکر اينے معاون کارمخلص احباب کے ساتھ ماھنامہ رضائے مصطفی نکالا اور بحسن خوبی انکی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔

جامعه نوربه رضوبه بريلى شريف تشريف لاكرجهي نشروا شاعت كي طرف كئي ايك مثبت قدم اٹھائے جو کامیاب تو رہے مگر حسب مراد نہیں ،آپ ہریلی شریف میں منصوبہ بندا شاعتی ہر وگرام کی امنگ رکھتے ہتھے،اس کو تائید غیبی ہی کہیں گے کہ مخیر قوم وملت حضرت سید شوکت حسین صاحب ممی نے ایک ایسے ہی پروگرام کی پیش کش کی ،ایپے خوابوں کی تعبیر سمجھ کراس کو كمال رغبت قبول كرليا اور" لاهيان المنتشك ورشما لاكبيك هدى "كمام يراس عظيم کا م کی داغ بیل ڈالدی جس کوار باب عقیدت بڑی قدرو قیمت کی نگاموں سے دیکھ ہے ہیں غدا پاک اس کارنمایاں کوغایت درجه کامیا بی عطافر مائے۔ ( آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ التحیة والسلیم ) الغرض حضرت مصنف كاكاروان شوق بيه به بيه منازل عظمت كى طرف روال دوال -تھوڑ ہے ہی طرصہ میں اتنی کامیابیاں مستقبل میں اور بھی زرین خدمات کا بیتہ دیتی ہیں۔بقول شاء ابھی جانا ہے مجھ کواور آگے بیمنزل آخری منزل نہیں ہے

وخرمين دست بدعا مول كه خدائ ياك اين صبيب صاحب لولاك علي كصدقه میں بے پناہ برکت فرمائے تا کہ اس طرح اپنی بیش بہا نگار شات اور گراں قدر خدمات سے ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد نوازتے رہیں۔ع صغيراختر المصياحي

يه رذى الحبه ۲۲ اه مطابق ۲۳ مارج ۲۰۰۱ء بروز جمعهماركه

از: \_ارشد علی جیلاتی جبلپوری

# نذرعقيدت

# النبالخ المرا

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

اہل قرطاس وقلم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تصنیف و تالیف ، تر تیب وتخ تابح کا کام کس قدرد شوار اور شکل ہے۔ مگر پھر بھی ہمدردان قوم وملت مسلک حق کی پاسداری اور نصیحت مسلمین کی خاطراس امرد شوار کو خندہ ببیٹانی کے ساتھ انجام دیتے رہے ہیں۔

قرطاس وقلم کے رخ سے دینی خدمت وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے ذریعہ مرنے کے بعد بھی صاحب قلم کی جیتی جاگتی تصویر تو م کود تکھنے ملتی رہتی ہے۔

بیر حنیقت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خال فاضل ہریلو کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ جوگر ال قدروعظیم دینی خد مات انجام دیں ان کی نظیر دور دور تک نظر نہیں آتی ۔

آپ نے سیڑوں قلمی جواہر پارے قوم کوعطافر مائے جن کود کیے کر مجم ہی نے نہیں بلکہ عرب نے بھی آپ کی مدح وستائش کی۔اورسب نے آپ کے علم وضل کو سلیم کیا۔

اس عظیم ستی کورحلت فرمائے ہوئے آگر چہ پون صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آپ ایپ نے مثال کارناموں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔اورا پنی بیش بہا تصانیف کی صورت میں گویا اپنے موسلادھار فیضان و کرم کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ افروز میں۔

آپ کے مخالفین آپ کی خدادادعظمت ومقبولیت کو برداشت نہ سکے اور انہوں نے طرح بطرت سے اور انہوں نے طرح بھرت ہے۔ کا ماصل کی ،ایک طرح بھرت سے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کے علم وفضل کو گھٹانے کی سعی لا حاصل کی ،ایک

صاحب نے تو گویا دن کی روشی میں آفتاب کا انکار کرنے کی کوشش کی اور کہا اعلیٰ حضرت علم حديث مين قليل البصاعت تھے۔

متعدد علائے كرام نے اس كذب بيانى كابردہ فاش كيااورداضح دلائل كےساتھ ثابت کر دیا کہاعلیٰ حضرت کود نگرعلوم وفنون کی طرح علم حدیث اوراس کے متعلقات بربھی پدطولی اور مہارت تامہ حاصل تھی۔

آ قائے نعمت منبع قیض و حکمت استاذ گرامی حضرت علامه مولا نامحمه حنیف خاں صاحب قبله مد ظله المهيف نے بھی اپنا قلم باقيض اٹھا يا اور جامع الاحاديث جيسي عظيم الثان كتاب تالیف فرما کرمخالفین کی جانب سے ہونے والے اس اعتراض کا بہت ہی موثر انداز میں ازالہ

حضرت مدظلهالعالی نے احادیث کے اس مجموعے سے ثابت کر دیا کہ اعلی حضرت امام عشق ومحبت كوجمله علوم حديث ميس جوصلاحيت خاصه اورمهارت تامه حاصل ہےاس كى نظير شايد

ہم تصرعلماءومحد ثین آپ کے تبحرعلم حدیث کاواضح طور پراعلان فرماتے ہیں۔ عمدة المحد ثين حافظ بخارى حضرت محدث سورتى عليه الرحمه فرمات بين: ـ وه اس وقت امير المونين في الحديث بين -

حضرت محدث اعظم مند مجھوچھوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:۔

علم الحديث كااندازه اس سيحيح كه جتنى حديثين فقه في كى ماخذ بين ہروفت پيش نظر ہیں،اور جن عدیثوں سے فقہ حنی پر بظاہرز دیڑتی ہےان کی روایت و درایت کی خامیاں از بر۔ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے، اعلیمسر ت کے سامنے کوئی سند بڑھی جاتی اورراویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہرراوی کی جرح وتعدیل کے جوالفاظ فرمادیے ،اٹھاکر دیکھا جاتا تو تقریب وتہذیب و تذہبیب میں وہی لفظ مل جاتا۔ اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم ہے شغف کامل اور علمی مطالعے کی وسعت۔

حضور استاذي الكريم حضرت علامه مولانا محمد حنيف صاحب قبله مد ظله النظيف کی سالہا سال عرق ریزی و جاں سوزی کے بعداحادیث مقدسہ کا مجموعہ جامع الاحاديث

بنام 'جارے الاحدادیت کا الاحدادیت کے ہاتھوں میں ہے جو حذف مررات کے بعد سام سے الاحدادیث مررات کے بعد سام سام س

الحمد للله تعالی ،ناچیز کو حضرت اقدس کی نگرانی میں جامع الا حادیث کی کمپوزنگ اور سیڈنگ کے دوران مکمل جامع الا حادیث کے سرسری مطالعہ کی بھی سعادت میسر آئی۔ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ مولی تعالی ہمارے استاذ معظم کے فیضان کرم کوہم پر تادیر قائم و دائم فریائے۔اور جمیں استفادہ کی استعداد بخشے۔آمین بجاہ سیدی النبی الکریم صلی الله تعالی علیہ وسلم

مرکن بارگاه رضوین احقر ارشدعلی جبیلائی عفی عنه متعلم جامعهٔ نوریه رضویه بریلی شریف

# فهرست عنوانات/مقرمه

| ۷          | عرض حال                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| _          | سبب تالیف                                                       |
| 4          | جندلا ئېرىر يو <b>ں كاذ</b> كر                                  |
| 10         |                                                                 |
| 14         | مطالعہ کے وفت قابل کھا ظامور<br>معالعہ کے دفت ترب               |
| ri         | تقاريظ علماء ومشائخ                                             |
| ٣٣         | امين ملت ڈ اکٹرسيدمحمدامين مياں صاحب قبله مار ہر ہ شريف         |
| tr         | صدر العلمامولا نامفتي تحسين رضاخان صاحب قبله بريكي شريف         |
| ra         | تاج الشريعة مولا نامفتى محمداختر رضاخانصاحب قبله بريكي شريف     |
| 24         | بحرالعلوم مولا نامفتى عبدالمنان صاحب قبله مبارك يور             |
| ۳۳         | فقيه ملت علامه مفتى جلال الدين صاحب قبله اوجها سنج              |
| ۳۳         | رئيس القلم مولا ناعبدالكيم صاحب شرف قادري لا هور                |
| ٣9         | فاضل جلیل مولا ناعبدالسلام صاحب جامعه نوریه رضویه بریلی شریف    |
| ۳۳         | ماېږىضو يات ۋاكىرمحمسعوداحمەصاحب كراچى پاكىتان                  |
| ٣٧         | مناظرا المل سنت ميولا ناعبدالستارصاحب بهداني يوربندر تجرات      |
| ۸•         | نبيرهٔ شير بيشهٔ اہل سنت مولا ناسيدوجاہت رسول صاحب قادري کرا جي |
| . 11       | تعليقات رضائے عکوس                                              |
| ۹۵         | مقارمه بقلم مرتب                                                |
| 94         | جيت مديث                                                        |
| 91         | حضور کی ذارت گرامی نمونهٔ ممل                                   |
| <b> ••</b> | حضورشارح کلام ربانی                                             |
| 1+4        | منكرين عديث كشبهات اوران كااز اله                               |
|            |                                                                 |

| 411          | فهرست عنوانات/مقدمه حامع الاحاديث                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 164          | كمابت، صبط صدريا كمي خوريعه سيملم كي حفاظت ہوسكتی ہے۔۔۔۔۔                  |
| 104          | کمابت پر بھروسہ کر کے پڑھنے کی چند مثالیں <u> </u>                         |
| ۱۵۵          | کہابت،ضباصدراورمل کے ذریعہ حفاظت حدیث                                      |
| ۱۵۵          | اللعرب كاما فظرنب المثل تفييسين فيستنسب                                    |
| 101          | اہل عرب کتابت ہے بھی واقف تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 14+          | قرآن کریم نے قلم و کتابت کیا ہمیت ہے آگاہ فرمایا                           |
| 171          | اشاعت اسلام کے بعد کتابت پرخصوصی توجہ رہی                                  |
| 145          | عہار صحاب اور تدوین حدیث                                                   |
| 171"         | اجازت كتابت وممانعت والى روايتوں ميں تطبيق                                 |
| IAV          | کتابت حدبیث کی اجازت خودحضور نے دی                                         |
| 121          | صى بەكرام نے عمل سے كتابت حديث كاثبوت ديا                                  |
| 124          | حضرت ابو ہریرہ کی روایات کے مجموعے                                         |
| 120          | حضرت عبدالله بن عمر کی مرویات                                              |
| 124          | حفرت جابر بن عبدالله کے صحفے                                               |
| 124          | ام المونين حسرت عائشه مديقه كے مجموع                                       |
| 122          | حضرت ابوسه بیدخدری کی مرویات                                               |
| 141          | حضرت عبدالله بن مسعود کی مرویات                                            |
| IΔA          | حضرت انس بن ما لک کی مرویات کے مجموعے                                      |
| IZA          | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے مجموعے                                    |
| 149          | حضرت بن ابت کی مرویات                                                      |
| ,1 <b>A•</b> | ٔ امیرالمومنین نضرت علی کاصحیفه<br>ساسی ساست به م                          |
| IA+          | دیگرصحابہ کرام کے حدیثی مجموعے                                             |
| IAT          | اصولی طور پرکل احادیث کی تعداد                                             |
| 114          | مہلی صدی کے آخر تک بعض صحابہ موجود تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| 7117         | جامع الاحاديث                           | فبرست عنوانات/مقدمه                                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|              | وعيت                                    | قران رائع کے بعد تصانف کی                               |
| <b>**</b> *  |                                         | حالات محديثنين وفقتها                                   |
| 779          |                                         | امام اعظم ابوحنیفیر                                     |
| rr*          |                                         | <sup>'</sup> کنبت کی وضاحت                              |
| rr*•         |                                         | وجه ميه                                                 |
| 441          |                                         | عظمی                                                    |
| 777          | ,                                       | تعلیم کےمراعل ۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 220          |                                         | شرف تابعیت،                                             |
| <b>11'4</b>  |                                         | اساتذه                                                  |
| سوبها        |                                         | امام عامرشعبی                                           |
| سويمانا      |                                         | امام شعبه                                               |
| <b>6.6.6</b> |                                         | امام الممش .                                            |
| <b>L</b> LLL |                                         | امام حماد بن بي سليمان                                  |
| 4.14.14      |                                         | سلمه بن تهيل                                            |
| <b>1</b> 171 |                                         | ابواسحاق سبيعي                                          |
| 711<br>712   | *************************************** | تلانده                                                  |
| rra          | -++                                     | تصانیف                                                  |
| 11'W         |                                         | كتاب الأثار                                             |
|              |                                         | مسندامام اعظم                                           |
| <b>1</b> 172 |                                         | 1 1                                                     |
| ra+          | *************************************** | وحدانیات.                                               |
| 10·          | 11 +11/ 4                               | اربعینات<br>امام اعظم کے محد ثانیہ مقام پرایک           |
| 10°          |                                         | اما مهم المسلم بيرانيك<br>فن حديث بين امام اعظم كافيضال |
| raa          | ·                                       | · · ·                                                   |
| ran          | •••••                                   | كلمات الثناء                                            |

| YIY          | جامع الا ماديث                          | فهرست عنوانات/مقدمه<br>                 |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u> </u>     |                                         | تلانده                                  |
| <b>17.1</b>  | **************************************  | امام تم                                 |
| <b>1</b> /\  |                                         | نام ونسب <u></u>                        |
| <b>1</b> /\  |                                         | ولادت بعليم                             |
| 714          | ***                                     | معمولات زندگی                           |
| ۲۸۲          | ~                                       | فضل و کمال <u></u>                      |
| <b>7</b> /\  | _48457477477                            | جرأت استقلال                            |
| <b>1</b> 1/4 |                                         |                                         |
| 111          |                                         |                                         |
| PAA          | . ,                                     | عهارهٔ قضایر: بهالی                     |
| ۲۸۸          |                                         | تصانیف                                  |
| ۲۸۸          |                                         | موطاامام محمر.<br>سر <del>د</del> بير . |
| 7/19         |                                         | كمّاب الآثار<br>كمّاب التي ي            |
| <b>19</b> *  |                                         | لهابات                                  |
| 19+          |                                         | سېسوط<br>مارمعن                         |
| <b>19</b>    |                                         | الجامع النبير<br>الجامع الصغير          |
| <b>*4+</b>   |                                         | انجا ت الصغير                           |
| <b>191</b>   | *************************************** | •                                       |
| <b>191</b>   |                                         | السير الكبير                            |
| rar<br>rar   |                                         | زیادات<br>دیگرکت                        |
| 191<br>191   |                                         | ريرسب<br>ساتحهوصال                      |
| r9/~         | *****-* <b>**</b> ***-**                | سا حدوصان<br>امام داوُ دطائی            |
| <b>۲9</b> 1  |                                         | اما م درورهان                           |
| · ••         | ·                                       | نا المحمد                               |

| Alr          | جامع الاحاديث                           | فېرست عنوانات/مقدمه<br>——— |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>19</b> 1  | ~B>                                     | شقرق بلخي                  |
| <b>19</b> 1  |                                         | نام ونسب                   |
| <b>19</b> 1  |                                         | اساتذه                     |
| <b>19</b> 1  |                                         | تلا نمه و                  |
| <b>19</b> 1  |                                         | ز مدوریا عنت               |
| <b>19</b> 1  |                                         | وصال                       |
| 199          |                                         | ŕ                          |
| <b>199</b>   |                                         | نام ونسب                   |
| 199          |                                         | عهارهٔ قضاء                |
| 199          |                                         | تلانده .                   |
| <b>199</b>   |                                         | وكتي بن الجراح             |
| . <b>199</b> | +++                                     | نام ونسب                   |
| 199          | *************************************** | تعلیم وتربیت               |
| 199          |                                         | اساتذه                     |
| <b>***</b> * |                                         | مثلانده                    |
| <b>***</b> * | ·                                       | علم فضل                    |
| <b>***</b>   |                                         | وصال                       |
| <b>***</b>   | ^-^-^-                                  | یخی بن سعیار قطان          |
| <b>***</b>   |                                         | نام ونسب                   |
| 141          |                                         | لعلیم وتر بیت              |
| P*1 ·        | ·                                       |                            |
| 1741<br>1741 | *                                       |                            |
| r.r          | •••                                     | حفاص بن غياص               |
| , ~ 1        | ······································  | نام ونسب                   |

| ال وخصائل       ال وخصائل       ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٣ماحمد بن طبل المستعمل المستعم |
| ال اله اله اله اله اله اله اله اله اله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انده است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ار مبر الکنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ىل وكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر وتقوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مال <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ران <u>ف</u> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| م نبخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م ونسبمونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رت و کیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وزيارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ت حافظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يم كيك اسفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ال وخصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ين مسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 422           | جامع الا حاديث                                | فېرست عنوانات/مقدمه<br> |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|               | ***************************************       | جامع ترندی              |
| 220           |                                               | امام نسائی              |
| rra           |                                               | نام ونسب                |
| ۳۳۵           | ~~***=== <del>-</del>                         | ولا دت وتعليم           |
| 220           |                                               | اسا تذه                 |
| rra           |                                               | تلانمه و                |
| rra           |                                               | شائل وخصائل             |
| ۳۳۵           |                                               | عبارت                   |
| ٢٣٦           | ·                                             | حق گوئی اور پنهادت      |
| <b>mm</b> 2   | ~                                             | سنن نسائی               |
| ۳۳۸           |                                               | امام ابن ماجبه          |
| 22            | ***************************************       | نام ونسب                |
| ٣٣٨           |                                               | ولا دت وتعليم           |
| <b>mm</b> 9   | ·                                             | اساتذه                  |
| 449           |                                               | تلانده                  |
| ٣٣٩           |                                               | عنم وصل                 |
| <b>~~</b> 9   |                                               | وصال                    |
| <b>1</b> "("+ |                                               | سننن ابن ملجبه          |
| ۲۳۲           |                                               | اما م ملحاون            |
| 1777          | ~ <b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </b> | نام ونسب                |
| الم الماسط    | ***************************************       | ولادت تعلیم             |
|               | ***************************************       | اساتذه                  |
| ساماسا        |                                               | تلانده                  |
| Pala ba       | ***************************************       | علمي مقام               |

| 7117           | فهرست عنوانات/مقدمه جامع الاحاديث                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٣            | نام ونسب                                                                                                       |
| ۳۲۳            | تعلیم وتر بهت                                                                                                  |
| ۲۲۲            | لعمام في العمام في المساور الم |
| 247            | خاتم الا كابرشاه آل رسول مار ہروی                                                                              |
| <b>44</b>      | نام ونسب                                                                                                       |
| 247            | لعليم تربيت                                                                                                    |
| 244            | عادات دصفات <u> </u>                                                                                           |
| ٨٢٣            | وصال                                                                                                           |
| <b>1</b> 249   | ماً خند ومراجع<br>عنا                                                                                          |
| 121            | مجد داعظم امام احمد رضامحدث بریلوی                                                                             |
| 121            | نام ونسب                                                                                                       |
| 121            | آیاءاجداد                                                                                                      |
| 722            | ابل طفلی<br>ت                                                                                                  |
| 221            | لعلیم تربیت                                                                                                    |
| ۲۸۲            | فتوی نوری                                                                                                      |
| ۳۸۲            | از دوا جي زندگي                                                                                                |
| ተለተ            | بيعت وخلافت                                                                                                    |
| ۳۸۵            | مندردوفت                                                                                                       |
| 271            | وصال اقدس                                                                                                      |
| ۳۸۹            | مواوی اگرام الحق کاخواب                                                                                        |
| <b>17</b> 14.9 | رحات کے آٹارووصال                                                                                              |
| 797            | - في تشكفين<br>بدنين و تفين                                                                                    |
| ٣٩٢            | ايصال ثواب.                                                                                                    |
| 244            | مشابير تلانده                                                                                                  |
|                |                                                                                                                |

| 44.4         | نبرست عنوانات/مقدمه                    |
|--------------|----------------------------------------|
| ۳۲۲          | حسن صورت                               |
| <b>1777</b>  | حسن سيريت                              |
| ۸۲۳          | اجازت وخلافت                           |
| ለተካ          | علم وصل                                |
| ۸۲۳          | چوز يارت                               |
| <u>121</u>   | منظراسلام كاابتمام                     |
| 721          | اسفار                                  |
| r2r          | مشابير تلامذ بيرتالا مذبير             |
| M2 M         | مشاميرخلفاء                            |
| ۳۷۵          | الصيانيف.<br>لصيانيف.                  |
| 74B          | رصال                                   |
| rla          | ولا دامجاد                             |
| MZ4          | تضورمفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خاں |
| 147J         | لادت                                   |
| 724          | نصول علم                               |
| 727          | ندريس                                  |
| r27          | رس افيآء                               |
| <b>~</b> ∠∠  | جامد ندگی                              |
| <b>۲۷۸</b>   | م،<br>صال                              |
| ۳۷۸          | يارت حرمين شريفين<br>                  |
| ۳۷۸          | ت<br>قى نولىي كى مدت                   |
| rz.9         | سانف                                   |
| ۳۸r          | شا هير تلما نمه ه                      |
| <b>"</b> ለተ" | شاهيرخلفاء                             |

| 414          | جامع الا حاديث | فهرست عنوا نات/مقدمه<br>     |
|--------------|----------------|------------------------------|
| <b>የ</b> ለዮ  |                | ماخذومراجع                   |
| ۵۸۳          |                | حديث واصول                   |
| ۳۸۷          |                | علم صدیث کے مبادی            |
| ٠ ٩٣١        |                | علم اصول حدیث                |
| <b>۴۹۰</b>   |                | مؤلف                         |
| <u>۱۳۹</u> ۰ |                | موضوع                        |
| ٠٩٠          |                | غا:ت                         |
| ۳۹۳          |                | اصطلاحات ن                   |
| ۳۹۳          |                | <i>ż</i>                     |
| rar          |                | اقسام خبر باعتبار بدار ومصدر |
| ساهم         |                | حديث فندس                    |
| 79B          |                | مرفوع                        |
| ۲۹۲          |                | موقوف                        |
| M92          |                | مقصوع                        |
| M94          |                | متصل                         |
| ۲۹۸          |                | منفظع                        |
| <b>64</b>    |                | اقسام خبر باعتبارتش          |
| ۸۹۳          |                | متواتر                       |
| ۵-1          |                | خبر مشهور                    |
| 0 • r        |                | خربرین                       |
| ۵٠٣          |                | خرغریب                       |
| ۵۰۴          |                | غريب لغوى                    |
| <b>△•</b> Y  | · <i>/</i>     | فقهاءاحناف كيزويك تقسيم فبر  |
| ۵٠۷          | سيمات          | خبرأ حادكي باعتبارقوت وضعف   |

| 414 | جامع الاحاديث | تبرست موانات/مقدمه<br> |
|-----|---------------|------------------------|
| ۵٠۷ |               | خبر مقبول<br>صر        |
| ۵•۸ |               | صح<br>عن لدان <u>ه</u> |
| ۵۱۰ |               | حسن لذاته              |
|     |               | صحبی لغیر ۵            |
| ۵11 | *****         | حسن لغير و             |
| ۵۱۱ |               | محکام                  |
| ۵۱۳ |               | مختلف .                |
| ۵۱۳ |               | و جوه ترجح             |
| 614 |               | ه سخ مذ " خ            |
| ۵۱۸ |               |                        |
| 211 |               | مبرمردود               |
| ort |               | U                      |
| ۵۲۲ |               | مرسل                   |
| arr |               | مرسل نز دفقهاء         |
| ۵۲۳ |               | معصل                   |
| ۵۲۵ |               | منفطع                  |
| bra |               | مدس                    |
| ۵۲۷ |               | مرسل خفی               |
| ۵۲۸ |               | معندن                  |
| ۵۲۹ |               | موذموع                 |
| ٥٣١ |               | متروك                  |
| ۵۳۲ |               | منگر                   |
| ٥٣٣ |               | معلل                   |
| ٥٢٢ |               | ح الله ما نگار م       |
| ۵۳۳ |               |                        |
|     |               |                        |

| 44- | جائع الاحاديث | تبرست منوانات/مقدمه<br> |
|-----|---------------|-------------------------|
| 047 |               | مراتب ارباب حدیث        |
| ,   |               | طءَات كتيه جدير خد      |

222

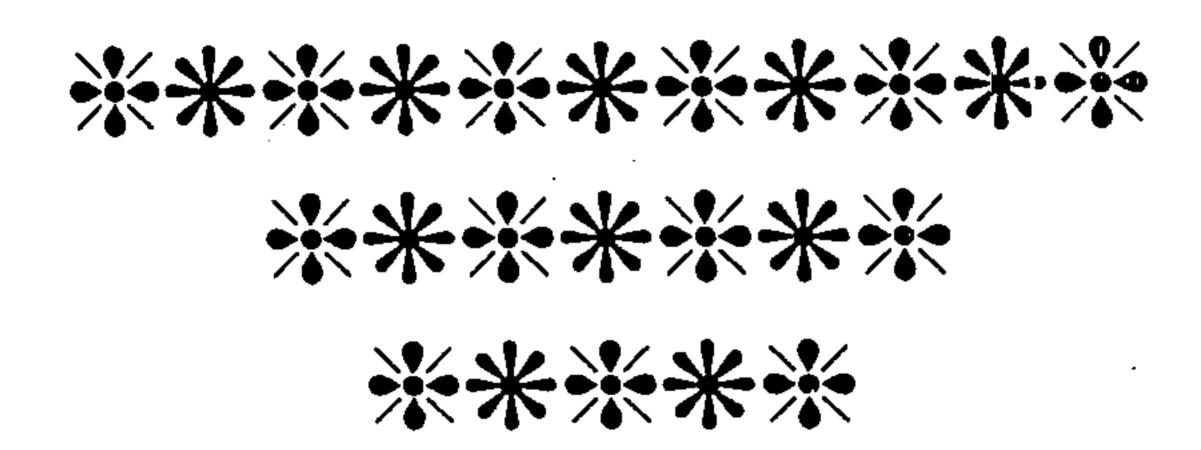

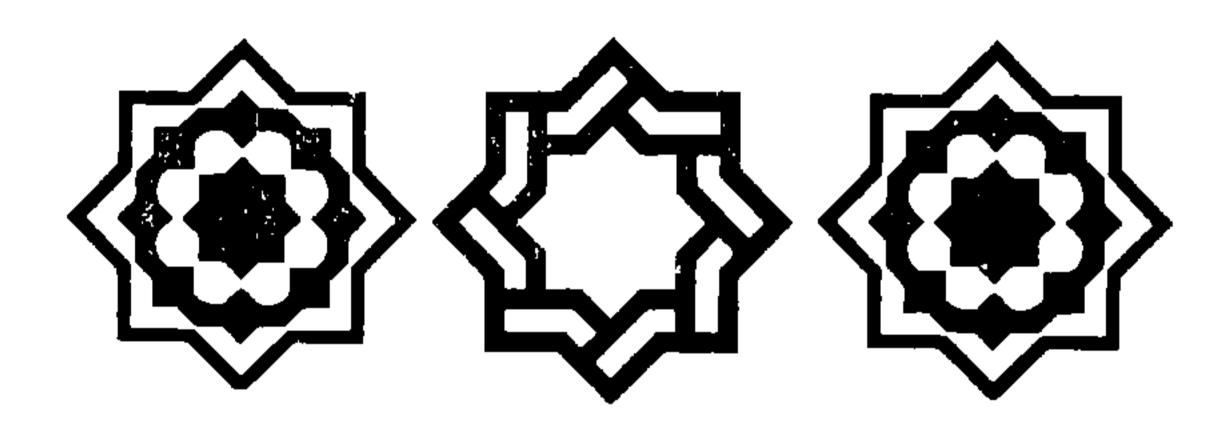

# اعترار

احادیث کی تخ تئے نہایت دشوارگز ارمنزل اورصر آز مامر طبہ تھا، بعض اوقات ایک ایک حدیث کے حوالے کے لئے گھنٹوں کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی بلکہ بعض کے لئے گھنٹوں کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی بلکہ بعض کے لئے ہفتوں مبدوجہد کے بعد جب حوالہ مل جاتا تو آس برفررج وسرور کا جو عالم ہوتا وہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اس تلاش وجبتو کے بعد بھی ہم بعض احادیث کی تخریخ سے قاصر رہے ہیں۔قارئین ہے۔گزارش ہے کہ اگر کسی صاحب کو الی احادیث میں سے کسی کا حوالہ مل جائے تو ہمیں ضرور اطلاع دیں ،ہم شکریہ کے ساتھ دوسرے ایڈیشن میں اسکااضافہ کر دیں گے۔

نیز ہم نے امام احمد رضافتد س مرہ کی تصانیف متداولہ میں سے تقریباً بین سوتصانیف سے احادیث جمع کرکے یہ مجموعہ مدید قار مین کیا ہے، امام احمد رضا کا قلم بلاشہ لغزش سے پاک ہے لیکن اس طویل سفر میں ہم ہے کسی مقام پر کوتا ہی ہوجانا کوئی امر مستبعد نہیں، پھر یہ کم محجہ اپنی کم مائیگی اور بے بضاعتی کا بھی کامل اعتراف ہے، لہذا جس مقام پر قارئین کوسی قسم کی خلطی نظر آئے تو وہ اپنے صلقہ اثر اور ہم نشینوں کی مجلس میں کتاب کی وقعت واہمیت کم کرنے کے بجائے براہ راست مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اسکی حلافی کی جاسکے اور مدیہ تشکر بھی بیش کیا جائے۔

امیدوار کرم
میٹر کیا جائے۔

مرتب

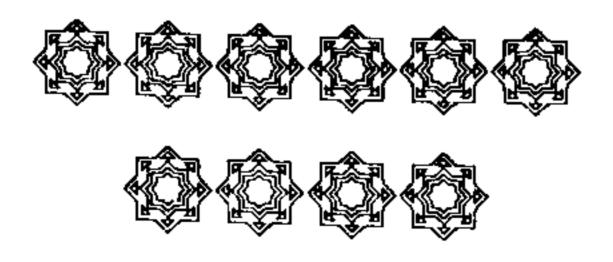